و الجناك م القالف فيتخ الحديث والمغ مير محمر لقمان برادران سشيلائث ثاؤن كوجرانواليه

فالممسم بمبني مأوتعال من ای الرابد । छ न्य १० घर १० १० १० छ। البلاع عد كي ورحة الله وبرالات را في وخيم ككي مين قرن كرم و حرفت شريف کا پنجای میں جودرس دیتا راج اس درس قدان كويم كابرى عرقريزى كما كة الادورتي ولانا فمدنواز بلوج ماجهن كيا جبكم طباقت مؤدنتهام الحاج مسرورلقان الطرعاح - نداور دن سي معاليه سن كياس فعرام الله للا عت معود ق الكودينا بي على الرعلى طور بداصلی کا عزورت طبید توراقم آتم ا تفال و عنده مشوره د ميسي عين يا ي سب حقوق طباعت خاب ميرماب سرو دمیم شرعیس و انترا موفق. ا بو الزابر عمر فرار عنى عنه ، الما صفح المرابع المحر المربع الم

| بِنَ مِلْ الرَّحِيْ الرَّحِيْ                                   |
|-----------------------------------------------------------------|
| روزانه درس قرآن پاک                                             |
| تفسير                                                           |
| سورة محمد سورة المستح                                           |
| سورة الحبرات<br>سورة الألهارة                                   |
| سورة الطور                                                      |
| سورة القسر<br>سورة الرحسن<br>سورة الماقع                        |
| سورة الخدية (مكمل)                                              |
| (جلد ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                     |
| شيخ الحديث والتفسير                                             |
| - مولانا محمد سرفر از خال صفدر قدس                              |
| خطيب مركزي جامع مسجد المعروف يوجروالي مكهم وتوجرا نواله، بإكتان |

· ■なる単でなる■のが

THE PERSON NAMED IN COLUMN

Charles Charles

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| ذخيرة البنان في فهم القرآن (سورة محمر، فتح ،حجرات، ق،     | <b></b> | نام كتاب    |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|
| الذّ اريات، طور، فجم ،قمر ،الرحمٰن ، واقعه ، حديد مكمل )  |         |             |
| يشخ الحديث والنفير حضرت مولا نامحد سرفر از خان صفدر مينيد |         | افادات      |
| مولا نامحمەنواز بلوچ مەخلىر، گوجرانوالا                   | ~       | مرتب        |
| محمد خاور بٹ، گوجرانو الا                                 |         | سرورق       |
| مهيد صفدرجييد                                             |         | كمپوزنگ     |
| گیاره سو[ ۱۱۰۰]                                           |         | تعداد       |
|                                                           |         | تاريخ طباعت |
|                                                           |         | قيمت        |
| لقمان اللَّدمير ايندُ برادرز سيطل ئث يا وُن گوجرانو الا   |         | طابع وناشر  |

Cell: 03008741292-03218741292

#### ملنے کے پتے

ا والى كتاب گهر،أردوبازار گوجرانوالا ۲ اسلامى كتاب گهر، نزدمدرسه نصرة العلوم، گوجرانوالا ۳ كمتنه بيداحد شهيد،أردوبازار، لا مور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجدد وقت شیخ الاسلام حضرت العلام مولا نامحدسر فراز خان صفدر رحمه الله تعالی کاشا گردیھی ہے اور مرید بھی ۔

ہم وقافو قا حصرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔خصوصاً جب حضرت فی اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر دابطہ کر کے اکتھے ہوجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میرصاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کتابیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کاردکیا ہے مگر قرآن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضرت اقدس جو سج بعد نماز فجر درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں وہ کی نے محفوظ نہیں کیا کہ اسے کیسٹ سے کتابی شکل سے منظر عام پر لایا جائے تا کہ عوام الناس اس سے ستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا ور میر امقعہ صرف دخیا نے اللہ ہے، شاید یہ میر سے اور میر سے فائدان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیلت اللہ تعالی نے ان کیلئے مقدر فرمائی تھی۔

اس سے تقریباً ایک سال قبل میرصاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں سے حصلکے لیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہول۔حضرت نے وہ مجھے دیدیئے اور دہ میں نے باہر پھینک دیئے۔(چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے مذکورہ بالاخواب حضرت سے بیان کیااورتعبیر پوچھنے پرحضرت نے فر مایا کہ میرایہ جوعلمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چٹانچہ وہ خواب کی تعبیر تفسیر قرآن' ذخیرۃ البحان'' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں میں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پھے معلوم نہیں حضرت اقدی سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گلھود حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ دری دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہای کے پاس موجود ہے ان سے رابطہ کر لیں۔ اور یہ بھی فر مایا کہ گلھو والوں کے اصرار پر میں یہ پاس موجود ہے ان سے رابطہ کر لیں۔ اور یہ بھی فر مایا کہ گلھو والوں کے اصرار پر میں یہ دری قر آن پنجائی د بان میں دیتار ہا ہوں اس کو اُردوز بان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دو دن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے جھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات پور نے بیس ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے یہ بھی کہا کہ میں نے کہ میں نے ایم ایم ایم ایم اے اس بخالی بھی کیا ہے۔اس کی بیہ بات جھے اس وقت یادآ گئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے پنجابی میں ایم اے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حفرت نے فر مایا اگر ایہا ہوجائے تو بہت اچھاہے۔ ہم حفرت کے پاس سے اٹھ کرمحد سر در منہاس صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی خواہش رکھی انھوں نے کیشیں دینے پر آمادگی ظاہر کر دی ۔ پچھ کیشیں ریکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد ایم-اے پنجابی و بلایا اور اس کے سامنے یہ کام رکھا اُس نے کہا کہ ہیں یہ کام کردونگا، ہیں نے اسے تجر باتی طور پر ایک عدد کیسٹ دی کہ یہ لکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ و بی علوم سے ناواقعی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قر آنی آیات، اصادیث مبارکہ اور عربی عبارت سجھنے سے قاصر تھا۔ تو ہیں نے فیصلہ کیا کہ یہ کام خود ہی کرنے کا ہے ہیں نے خود ایک کیسٹ سی اور اُردو میں منتقل کر کے حضر ت اقدس کی خدمت میں پیش کی۔ حضر ت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کراظہار اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دہی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پردنیادی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں، باتی سارا فیض علائے ربائیں سے دوران تعلیم عاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہول وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے لہذاجہال دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعیدا حمرصا حب جلالپوری شہید سے رجوع کرتایا زیادہ می البحص پیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت شیخ سے رابطہ کر کے شفی کرلیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا ناجلالپوری کی شہادت کے بعداب کوئی ایسا آدی نظر نہیں آتا جمکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے دابطہ کر کے تسلی کرلیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کو بھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عمومی درس ہوتا تھا اور یادداشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضرور کی بیس ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب میں موجود ہو۔ بسا اوقات ایبا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصہ ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا حوالہ دیا گیا ہے گرباتی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کو اچھی طرح سجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیورِ طہاعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمہ داری کیساتھ میں بذات خود اور دیگر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈیگ کے دوران غلطیوں کی نشا ندہ ی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشا ندہ ی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جاکر انتہائی عرق ریزی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جاکر انتہائی عرق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن بایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نسیان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ لہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

العارفن

محدنواز بلوچ

فارغ انخصيل مدرسة نعرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية، ملتان

نوٹ: اغلاط کی نشان دی کے لیے درج ذیل نمبر پررابط کریں۔ 0300-6450340

### فهرست مضامین

| <br>       |                                                      | 40      |
|------------|------------------------------------------------------|---------|
| 'صفحهٔ بسر | عنوانات                                              | نمبرشار |
| 15         | For                                                  | 01      |
| 19         | تعارف سورت                                           | 02      |
| 20         | قرآن كريم من جارمقامات برحضور يلفي كاسم كرامي كاذكر  | 03      |
| 23         | ٱنخضرت مَلْكِينًا كُلُ وَإِنت                        | 04      |
| 29         | ربطآيات                                              | 05      |
| 31         | ایک سنت کے چھوٹنے کا نقصان                           | 06      |
| 32         | ایمان کے بغیر کوئی عمل تبول نہیں                     | 07      |
| 35         | کھڑے ہوکر کھانے پینے کی ممانعت                       | 80      |
| 41         | ربطآيات                                              | 09      |
| 43         | منافقين كاتذكره                                      | 10      |
| 45         | علامات قيامت                                         | 11      |
| 49         | هم جهاد                                              | 12      |
| 51         | منافقین کےاحوال                                      | 13      |
| 61         | نفس مطمعنه اورننس خبيشه                              | 14      |
| 63         | الل بدعت كاحضورة النيافي سے ظاہري محبت كرنا          | 15      |
| 65         | بشيرنامي منافق كاواقعه                               | 16      |
| 72         | احسان جلّانے أور تكليف دينے سے صدقات كا باطل ہوجا تا | 17      |

| محمدً | <b>^</b>                                                         | ذخيرة العنأن |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 75    | نفر ب خداوندی                                                    | 18           |
| 79    | اختيام سورت                                                      | 19           |
| 81    | سورة الفتح                                                       | 20           |
| 85    | تعارف سورت                                                       | 21           |
| 85    | واقعدهدييبي                                                      | 22           |
| 96    | ربطِآيات                                                         | 23           |
| 97    | امت محمد بيكاحضرات انبياء عليه كالحق ميس كواي دينا               | 24           |
| 98    | قرآن كريم كے ترجے ميں احدرضا خان بريلوي كاظلم                    | 25           |
| 103   | درودِ تاج کی حقیقت                                               | 26           |
| 115   | ربطآيات                                                          | 27           |
| 116   | حضرت عبداللد بن ام مكتوم برايركي توت ايماني                      | 28           |
| 118   | بيعت رضوان                                                       | 29           |
| 119   | رافضيو ل كادهوكا                                                 | 30           |
| 127   | وشمن سجح بات کو بھی غلط بنا کر برو پیگنڈہ کرتاہے                 | 31           |
| 130   | حدیث قرطاس کی وضاحت                                              | 32           |
| 137   | مولا نااحدد بدات كاعيسائى بإدريول سے مناظر و                     | 33           |
| 139   | معه كااولين مصداق                                                | 34           |
| 143   | الم ما لك يُعَيِّدُ كا لِيَغِيْظَ بِهِمَ الْكُفَّارَ سِي استدلال | 35           |
| 144   | اختياً م سورة الفتح                                              | 36           |
| 145   | سورة الحجرات                                                     | 37           |
| 148   | تعارف سورت                                                       | 38           |
| 149   | مئل                                                              | 39           |

| محمد | 9                                                 | وُخيرة العثان |
|------|---------------------------------------------------|---------------|
| 150  | قرآن تین علوم کے بغیر سجھ نہیں آسکا               | 40            |
| 150  | شان زول                                           | 41            |
| 154  | رسول اكرم يتلي كآواب                              | 42            |
| 156  | مسائل إستيذان                                     | 43            |
| 160  | شان نزول                                          | 44            |
| 161  | ضیا وحکومت کی مدارس کےخلاف سازش                   | 45            |
| 164  | فسق اورعصیان میں فرق                              | 46            |
| 165  | شان نزول                                          | 47            |
| 170  | ربطآیات                                           | 48            |
| 172  | واتعه                                             | 49            |
| 181  | آنحضرت مَالِينَا كامال غنيمت تقيم كرنا            | 50            |
| 188  | اختيام سورة الحجرات                               | 51            |
| 189  | سورة ق                                            | 52            |
| 193  | تقارف مورت                                        | 53            |
| 197  | ى اسرائل كاايك واقعه                              | 54            |
| 203  | ربطآیات                                           | 55            |
| 204  | امحاب الرس كا واقعه                               | 56            |
| 206  | قوم تبع                                           | 57            |
| 219  | جنت اور جنتیوں کے احوال                           | 58            |
| 224  | ربط آیات                                          | 59            |
| 225  | منحرین قیامت کے لیے دلائل تدرت                    | 60            |
| 226  | مستوى على العرش كے بارے من امام مالك مينية كا قول | 61            |

| محمد | 1•                                                     | ذخيرة الجنان |
|------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 227  | سلام کامعنی اورایک بہودی کا آپ تافیق کے پاس آنا        | 62           |
| 232  | اختتآم سورة ق                                          | 63           |
| 233  | سورة اللذ اريات                                        | 64           |
| 236  | تعارف سورت                                             | 65           |
| 241  | قول مختلف کی تمن تفسیریں                               | 66           |
| 242  | دنیا کے نشنے کی مثال                                   | 67           |
| 251  | متقیوں کے امام کا تذکرہ                                | 68           |
| 254  | پنمبرعلم غیب نہیں جانے بہ جاہلوں کاعقیدہ ہے            | 69           |
| 259  | ر بط آیات                                              | 70           |
| 260  | قوم لوط پر چارعذاب                                     | 71           |
| 265  | مسلمان قوم کی اخلاقی گراوٹ                             | 72           |
| 271  | سرداران قریش کی فر مائش اور آنخضرت مانسیانی کی استفامت | 73           |
| 276  | اختيام سورة الذاربات                                   | 74           |
| 277  | سورة الطّور                                            | 75           |
| 280  | تعارف سورت                                             | 76           |
| 281  | چارمقامات پردجال داخل نبیس ہو سکے گا                   | 77           |
| 281  | کتب مسطور کی تغییر                                     | 78           |
| 283  | كعبة الله يرباغيون كاقبضه                              | 79           |
| 285  | مائنس كے نظريات بدلتے رہتے ہيں نظرية رآن ائل ہے        | 80           |
| 286  | لا وَ وْسِيكِراورسائنس دان                             | 81           |
| 291  | ربطآیات                                                | 82           |
| 299  | فال نكالنے اور نكلوانے كى مما نئېت                     | 83           |

| محمد | 11.                                                   | ذخيرة الجنأن |
|------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 300  | صاد کا قبول اسلام                                     | 84           |
| 303  | قرآن پاک کاچیلنج                                      | 85           |
| 306  | ايك تاريخي واقعه                                      | 86           |
| 309  | عالم الغيب اورانيآ ءالغيب كافرق                       | 87           |
| 311  | دارالندوه میں ایک اہم میٹنگ                           | 88           |
| 314  | علال وحرام کااختیار صرف رب تعالی کو ہے                | 89           |
| 317  | اختيام سورة الطور                                     | 90           |
| 319  | سورة النجم                                            | 91 '         |
| 322  | تعارف <i>مور</i> ت                                    | 92           |
| 324  | واقعه تابير فل                                        | 93           |
| 327  | معراج کی رات آنخضرت ملاقات معراج کی رات آنخضرت ملاقات | 94           |
| 332  | مشرکین کمہ کے بتو ل گاتھیل                            | 95           |
| 337  | لڑکی باڑ کا دینا اللہ تعالی کے اختیار میں ہے          | 96           |
| 342  | ربط آیات                                              | 97           |
| 343  | ند کوره آیت کریمه ہے منکرین مدیث کا باطل استدلال      | 98           |
| 347  | سات بڑے گناہ                                          | 99           |
| 351  | أتخضرت من الميني كاوليد بن مغيره كواسلام كى دعوت دينا | 100          |
| 355  | منكرين ايسال ژاب كارد                                 | 101          |
| 360  | قوم عاد کی ہلا کت                                     | 102          |
| 361  | حفزت نوح مالبعه كاانداز بملغ                          | 103          |
| 366  | اختباً م سورة النجم                                   | 104          |
| 367  | سورة القمر                                            | 105          |

| محمد | Ir [                                        | ذخيرة الجنان |
|------|---------------------------------------------|--------------|
| 371  | وجهتسميه سورت وشان مزول                     | 106          |
| 372  | شق القمر كاوا قعه تاريخ فرشته ميں           | 107          |
| 375  | آخضرت مَثْلِينًا كَ يَحْمِجُ ات             | 108          |
| 377  | رب تعالی کے لیے کوئی کام مشکل نہیں          | 109          |
| 384  | كو كى ون منحوس نبيس                         | 110          |
| 387  | جده شهر کی وجه تشمیه                        | 111          |
| 392  | واقعدتوم لوط مالناي                         | 112          |
| 394  | پیغمبر بدمنزله باپ کے ہوتا ہے               | 113          |
| 400  | واقعة غزوه بدر                              | 114          |
| 406  | اختيام سورة القمر                           | 115          |
| 407  | سورة الرحمٰن                                | 116          |
| 413  | مسكدحقوق العباداورغنية الطالبين كاايك داقعه | 117          |
| 415  | أتخضرت يتلجي كاجنات كوتبلغ كرنااورم عجدجن   | 118          |
| 420  | ذوالعقول مخلوقات                            | 119          |
| 424  | دیا نندسر سوتی کااعتراض                     | 120          |
| 425  | وفع تعارض بين الآيتين                       | 121          |
| 429  | ربطآيات                                     | 122          |
| 430  | قصد اصحاب الغار                             |              |
| 435  | مودودی صاحب کی تغییری غلطیاں                | 124          |
| 443  | اختياً م سورة الرحمٰن                       | 125          |
| 445  | سورة الواقعه                                | 126          |
| 448  | سورة کی وجد تسمیداور قیامت کے متعدد نام     | 127          |

| محمد | <u>ir</u>                          | وخيرة الجنأن |
|------|------------------------------------|--------------|
| 449  | سورة وا قغه کی فضیلت               | 128          |
| 453  | زيارت قبور                         | 129          |
| 454  | اولین اور آخرین کی تفسیر           | 130          |
| 459  | مقربین کے لیے انعامات              | 131          |
| 461  | بهخاب اليمين كاتذكره               | 132          |
| 463  | اصحاب الشمال كاتذ كره              | 133          |
| 466  | امت سے تین گروہ                    | 134          |
| 467  | عقيده تثليث                        | 135          |
| 469  | خوف خدا                            | 136          |
| 475  | منكرين قيامت كاشبه                 | 137          |
| 483  | ستاروں کی دوشمیں                   | 138          |
| 489  | علم کے تین در ہے                   | 139          |
| 490  | اختيام سورة الواقعه                | 140          |
| 491  | سورة الحديد                        | 141          |
| 494  | تعارف سورت                         | 142          |
| 496  | ردس کا خدااور مذہب کا جنازہ نکالنا | 143          |
| 498  | استوى على العرش كامعنى             | 144          |
| 503  | ربطآيات                            | 145          |
| 504  | قبولیت اعمال کی تین شرائط          | 146          |
| 507  | عبدالت                             | 147          |
| 513  | قرض حسنه                           | 148 .        |
| 515  | منافقت کی دواقسام                  | 149          |

| محمد | 16                                                                  | ذخيرة الجنان |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 516  | منافق کی جارعلامات                                                  | 150          |
| 522  | صحابہ کرام منت کی حضور مَالی اللہ سے معبت کے چندواقعات              | 151          |
| 526  | حضورا كرم مَنْكِينَ كَ كُمريلو حالات كى وجد عضم اشاناكى تين وجو ہات | 152          |
| 528  | صدقه کی اہمیت اور مفہوم                                             | 153          |
| 534  | ایک دوسرے پرفخر کرنا                                                | 154          |
| 536  | د نیادهو کے کا گھر ہے                                               | 155          |
| 543  | مسئله تقذير كي تفصيلي وضاحت                                         | 156          |
| 544  | منكرين حديث كامسكه نقذير كاانكاركرنا                                | 157          |
| 545  | مسئله تقتربر بارے میں اہل حق کا نظریہ                               | 158          |
| 547  | ہر جائز پیشہ بیٹمبروں نے اختیار کیا                                 | 159          |
| 549  | لوہے کے منافع                                                       | 160          |
| 552  | اسم عیسیٰ ابن مریم پیسے کی وضاحت                                    | 161          |
| 554  | مرزے کا دجل اور خباشت                                               | 162          |
| 555  | تغليمات عيسىٰ ماليك                                                 | 163          |
| 557  | غیرمقلدوں کے گھر کی گواہی                                           | 164          |
| 559  | اختيام سورة الحديد                                                  | 165          |
|      |                                                                     |              |
|      |                                                                     |              |
|      |                                                                     |              |
|      |                                                                     |              |
|      |                                                                     |              |
| · ·  |                                                                     |              |

بنبزانه الخمالخ يز

A STATE OF THE STA

تفسير



(مکمل)

(جلد....)



## ﴿ اَيَاتِهَا ٣٨ ﴾ ﴿ إِنَّ الْمُؤْرَةُ مُحَمَّدٍ مَّدَنِيَةٌ ٩٥ ﴾ ﴿ وَعَاتِهَا ٣ ﴾ ﴿

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

النين كفرُ وُ وَصَدُوا عَنْ سَينِل اللهِ اَضَلَ اعْمَالُهُمْ وَالْمَنُوا وَعَلُوا الصّلِيٰتِ وَالْمَنُوا بِمَانُزِل عَلَى هُمَّا وَهُو وَالْمَنُوا بِمَانُزِل عَلَى هُمَّا وَهُو وَالْمَنُوا بِمَانُزِل عَلَى هُمَّا وَهُو وَالْمَنُوا بِمَانُزِل عَلَى هُمّ وَلَكُ الْمَنُوا اللّهُ وَلَكُ اللّهُ مِنْ كَاللّهُ مُو وَلَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ذخيرة الجنان

چيزير نُزِّلَ جُواتاري كَي عَلَى مُحَمَّدٍ مُحمِّمَ فَيْ إِي وَهُوَالْحَقَّ اوروه حَنْ مِ مِنْ رَبِهِمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ مناويتا ان سيّاته أن كاناه وأضلَح بَالَهُ اوردرست كر وعالن كمالكو ذلك ساس لي بأنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا كمهِ شك وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا البَّبَعُواالْبَاطِلَ انھوں نے پیروی کی باطل کی وَأَنَّ الَّذِينَ المنوا اور ب شك وه لوك جوايمان لائ التَّبعُو الدَّقِي الْحَقِّي الْعول نے اتباع کیافق کا مِن رَبِّهِم جوان کےرب کی طرف ہے ہے گذایات ای طرح یَضْدِبُ الله بیان کرتے ہیں اللہ تعالی لِلتّاب، لوگوں کے لي أمْثَالَهُمُ ال كمالات فَإِذَالَقِينَةُمُ الَّذِيْرِ لِيل جبتمهارا مقابلہ ہوان لوگوں سے کَفَرُوْا جُوكافر ہیں فَضَرْبَ الرِّقَابِ لِي مارنا إن كُلُّردنول كَا حَتَّى إِذَا آثُخَنْتُمُوْهُمْ يَهِال تَك كَه جب مُ خوب خون ریزی کرچکو فَشُدُّواالْوَ ثَاقَ پی بانده دوتم مضبوطی سے باندها فَاِمَّامَنَّا بَعْدُ كِس كِهريا تُواحسان كرنااس كے بعد وَإِمَّافِدَاءً اور يافد بيہوگا حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا يَهِال تَك كَدرَكُود مِلِرُ الْيَ الْمِيعَ بْتَصْيَار ذَلِكَ مِي اياى موناجا ہے وَلَوْيَشَآءِ اللهُ اور اگر الله تعالى جا ہے لائتَصر مِنْهُمْ البته بدله ان س وَلَكِنُ لِيَبُلُواْبَعْضَكُمْ بِبَعْضِ لَيَن وه آزما تاجم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ وَالَّذِیْنِ اوروہ لوگ قُتِلُوا جُول کے

#### تعارف سورت:

اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے۔ استخضرت مَلْكِيْكُ كے نام يراس كا نام ركھا ہے۔ يہ مدین طبیب میں نازل ہوئی۔اس سے پہلے زانوے(۹۳)سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔اس کے جاررکوع اور اڑمیں (۳۸) آیات ہیں۔کل کے سبق میں آپ نے پڑھا اور سنا کہ فَهَلْ يُهْلَكَ إِلَّا الْقَوْمُ الْعَسِقُونَ " يُسْبِي بِلاك كَي جائع كَي مُرفاس قوم-"اس سورت میں فاسقوں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ کافر کہتے تھے کہ ہم کیوں ہلاک کیے جائیں عے؟ كيا بم اچھے كامنبيں كرتے؟ اوركرتے بھی تھے۔ بڑے بڑے مرداراور چودھرى مبحد حرام میں جھاڑ و پھیرتے اور مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔مسجد حرام کی خدمت کرتے تھے۔حاجیوں کواس زمانے میں مفت یاتی پلاتے تھے جب کہ یانی کی بڑی قلت تھی۔مکہ مرمه میں داخل ہونے کے سولہ رائے انھوں نے بنائے ہوئے تھے اور ہر رائے یرو تفے و تفے سے منکے یانی کے رکھے ہوئے تھے کہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو۔ بیوہ عورتوں اور تیموں کا خیال رکھتے تھے۔ بڑے بڑے اچھے کام کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ ہم اتنے ا چھے کام کرتے ہیں پھر بھی ہمیں کچھنیں ملے گااور ہم ہلاک کیے جائیں گے۔

الله تعالی فرماتے ہیں الله فَیْنَ کَفَرُ وَاوَصَدُّوْاعَنْ سَبِیْلِ اللهِ وَهُلُولُ جَوْکَافَرِ مِی الله تعالی نے ہیں دوسروں کو الله تعالی کے داستے سے اَضَلَ اَعْمَالُهُ مُ الله تعالی نے ضائع کردیے ان کے اعمال کے فرتمام اعمال کو برباد کرنے والا ہے۔ ان میں دوخرابیاں ہیں۔ آ

ایک کفر،

السي المركفر كے ساتھ دوسروں كوايمان لانے ہے روكنا ہے۔

ان دوخرابیوں نے ان کے اچھے اعمال ضائع کر دیئے۔کفر بڑے بڑے اچھے اعمال ضائع کر دیئے۔کفر بڑے بڑے اچھے اعمال کوضائع کر دیتا ہے۔ اور ایمان ایسی چیز ہے کہ رتی برابر بھی اچھاعمل ہوتو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا بھی اللہ تعالی بدلہ دیتا ہے۔لیکن یہ چونکہ کافر ہیں اور دوسروں کو اللہ تعالی کے راستے ہے روکتے ہیں۔اللہ تعالی نے ان کے اعمال اکارت کردیئے۔

ان کے مقابلے میں وَالَّذِیْنَ اُمَنُوْ اور دہ لوگ جو ایمان لائے اور محض ایمان میں بھی نے علم النظار خوا میں ان کے مقابلے خوا اور ایمان میں بھی کے وَامَنُوْ اور ایمان لائے بِمَا اس چیز پر نُوِّلَ عَلَی مُحَمَّدِ جواتاری کی محم مَنْ اَلْمِیْ پر ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جو حضرت محمد مَنْ اَلْمِیْ پر نازل کی کئیں وَ هُوَالْحَقُ اور جو پھے آپ پر نازل مواہدہ وہ تا ہے وہ من دی ہوا ہے دہ تن کے بہ کی طرف ہے۔

قرآن كريم ميں جارمقامات پر حضور عَلَيْنَا كے اسم كرا مي كاذكر:

قرآن كريم مين چارمقامات برآ مخضرت مَنْ الْبَيْنَ كَانام نامى الم مرامى محدآ يا بهاور الك حكداً يا بهاور الك حكداتيا بها مقام: چوتها پاره سورة آل عمران ركوع نمبر ٢ آيت نمبر ١٣٣٧ بها حكد احداً يا بها مقام - ومَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول -

دوسرامقام: پاره ۲۲ سورة الاحزاب ركوع نمبر ۲ آيت نمبر ۴ مي مناكنانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ -

تيسرامقام يه بي وامنوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -

اور جوتهامقام سوره فتح آیت نمبر ۲۹ میں ہے محمد دسول الله عظم ان جار مقامات يرآب عَلْيَقَ كانام نامى اسم كرامى محدآيا ب عَلْيَقَ - اورايك مقام يرسوره صف یاره۲۸میں ہے اسمه احمد مَالْیَا محمد کامعنی ہے تعریف کیا ہوا۔ دنیا میں جتنی تعریف آپ مَنْ الله الله الله تعالى كے بعد اتى تعريف كسى كى نبيس موئى ۔ اپنوں نے بھى كى ، غیروں نے بھی کی ۔ اور احمد کامعنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ آنخضرت يَنْ الله الله تعالى كى جتنى حمد وثناكى اتنى اوركسى نے نہيں كى يتو فر مايا اور ايمان لائے اس چیز برجوا تاری گئی محمد مَثَالِیَا پراوروہ حق ہان کے رب کی طرف سے کھنّے عَنْهُمُہ سَيّاتِهِهُ الله تعالى مناديتا إن سان كركناه ايمان اورنيكي كي بدولت الله تعالى ان کی خطائیں ازخودمعاف کردیتا ہے وَاصْلَحَ بَالْهُمْ اور درست کردے گاان کو حال کو۔روز بدروز دین لحاظ سے ان کی حالت اچھی سے اچھی کرے گا۔ بدرب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔اور کا فروں کے اعمال اکارت کردیتا ہے اور جوایمان والے ہیں اور آنخضرت ﷺ کے دین کوول و جان ہے شلیم کرتے ہیں ، اچھے عمل کرتے ہیں ان کی حالت اللہ تعالیٰ روز به روز احچمی کرتے جاتے ہیں۔

صغیرہ گناہ جتنے بھی ہوں نیکیوں کی برکت سے خود بخو د مٹتے جاتے ہیں۔مسجد کی طرف ایک قدم اٹھانے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ایک صغیرہ گناہ جھڑ جاتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوجاتا ہے۔وضو کی برکت سے جھڑ جاتے ہیں ،نمازوں کی برکت سے جھڑ جاتے

ہیں، روزوں کی برکت سے، عمرے کی برکت سے جھڑ جاتے ہیں۔ اور جو کیرہ گناہ ہیں وہ یا تو اللہ تعالیٰ کاحق ہیں یابندوں کاحق ہیں۔ بندوں کے حقوق بھی معاف نہیں ہوتے جب تک وہ ادانہ کر دیئے جا کیں یاصا حب حق خود معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اگر ایسے ہیں جن کی قصا ہے جسے نماز ، روزہ ، زکوۃ تو یہ تو ہہ سے معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کی قضا نہیں لوٹائی جائے گی۔ جتنے روز سے رہ گئے ہیں ان کی قضا لوٹائے ، جتنی نماز ہیں رہ گئی ہیں ان کی قضا لوٹائے۔ اور زکوۃ کا باقاعدہ حساب کر کے اداکر ہے۔ اور اگر ایسے گناہ ہیں جن کی کوئی قضا نہیں ہے مثلاً : شراب پی لی ، زنا کیا تو سے ول سے تو بہ کر سے اللہ تعالیٰ معاف کردے گا۔

ے ساتھ لینی جب تہارا مقابلہ ہو کافروں سے میدان جنگ میں فضر بالرقاب یس مارنا ہے کا فروں کی گردنوں کا ،نرمی نہیں کرنی ۔سورۃ الانفال آیت نمبر ۵۷ یارہ ۱۰ ميس ٢ فَامَّا تَشْقَفَنْهُمْ فِي الْحَرْبِ "لِي الرَّآبِ قابو بالس الررار الى ميس فَشَدِدُ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لِي ان كواليي عبرت ناك سزادوكمان كے پچھلول كے ليے عبرت بن جائے۔' تو فر مایا کہ جب کا فروں کے ساتھ تمہارا فکراؤ ہوتوان کی گردنیں اڑا روان کے ساتھ نرمی نہ کرو حَتِّی إِذَا آنْحَنْمُو هُمْ یہاں تک کہ جبتم نے ان کی خوب خون ریزی کر دی اور وہ تمہارے قابو میں آ گئے تو تمہارے یاس جو قیدی ہیں فَشُدُّو اللَّوَ ثَاقَ يس بانده دوتم مضبوطي سے باندهنا۔ وشاق كامعنى ب باندهنا اور شتوا كامعنى بيختى سےاوران كاساراانظام تبارے ذمه ب-أنسس كملانا بلاناان كى حفاظت کرنا۔وہ تمہارے پاس امانت ہیں جب تک ان کے متعلق کوئی فیصلہ ہیں ہوتاان یر جوتم خرچ کرو گے اس کاشمصیں اجر ملے گا۔ قیدی کے ساتھ بختی کرنے کا اسلام قائل نہیں

### أنتنفرت مَا لَيْنَا كُلُو مِا نَتُ :

بدر کے مقام میں صحابہ کرام مریکاتے نے ایک، جاسوں پکڑلیا جوجائزہ لینے کے لیے آیا تھا تو تھا اس سے پوچھ بھی تم کے آون ارتمہاری فوج کئی ہے۔ وہ جی بات نہیں بتلا تا تھا تو اس کی خوب بٹائی کی ۔ کہنے لگا اب بتا تا ہوں ۔ جب جھوڑا تو وہ پھر کر گیا۔ مارتے تو کہتا بتا تا ہوں جھوڑ تو وہ پھر کر گیا۔ مارتے تو کہتا بتا تا ہوں جھوڑ تے تو کر جاتا۔ پوراگوریلہ جاسوں تھا۔ آنخضرت مُن اللّی کی ممرے ہوا تو آپ میل کے آؤ۔ آپ میل کے آؤ۔ آپ میل کے اس کو دلاسا دیا پانی وغیرہ پلایا، میل نام پوچھا اور گھر کے افراد پوچھے بردی نری کے ساتھ گفتگو کی اور فر مایا کہتم روزانہ اس کا نام پوچھا اور گھر کے افراد پوچھے بردی نری کے ساتھ گفتگو کی اور فر مایا کہتم روزانہ

کتنے اونٹ ذرج کرتے ہو کھانے کے لیے۔اس نے کہادس اونٹ۔ آنخضرت عَلَیْ اللہ نے فر مایا کہتم ہزار آ دمی ہو کیونکہ ایک اونٹ سو آ دمیوں کو کھایت کرتا ہے، اور تھے بھی ہزار آ دمی ہو کیونکہ ایک اونٹ سو آ دمیوں کو کھایت کرتا ہے، اور تھے بھی ہزار آ دمی۔ آ ب مَالَیْنَ کِی نے حکمت عملی سے اس سے بات نکلوالی۔

اُس زمانے میں سوآ دی ایک اونٹ کھا جاتے تھے۔ اِس زمانے میں بھی بعض لوگ کھانے میں مشہور ہیں۔ میں شیخو پورہ گیا تو وہاں کے ساتھیوں نے بتایا کہ برات آئی تھی گوجرانو الاسے۔ نائی کو کھانا پکانے کا کہا ہے تو اس نے پوچھا کہ برات کہاں ہے آئی ہے؟ ہم نے بتایا کہ گوجرانو الاسے۔ تو نائی سمجھ دار تھااس نے کہا ڈیڑھ آ دی کے حساب ہے گوشت چا ول وغیرہ دو کہ گوجرانو الا کے لوگ زیادہ کھاتے ہیں تا کہ کھانا کم نہ ہوجائے اور عین وقت پر تمھیں پریشانی نہ ہو۔

توفر مایا جب تم ان کوتیدی بنالوتو پھر تھم ہیہ فیامی آبعہ دُوَ اِمَّا فِدَآء پھریاتو احسان کردواور احسان کردواور احسان کردواور بلامعاوضہ قیدیوں کور ہاکردواگرتم اس میں خیر کی امیدر کھتے ہو۔

دوسری صورت میہ ہے کہ معاوضہ لے کر قیدیوں کور ہا کر دو۔ تیسزی صورت میہ ہے کہ معاوضہ لے کر قیدیوں کور ہا کر دو۔ تیسزی صورت میں دو۔ کہ قیدی ان سے لے لواوران کے قیدی ان کودے دو۔ اس صورت میں فقہائے احناف کا اختلاف ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ کرنا سی ہے یا نہیں ۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ تبادلہ نہیں کرنا بلکہ بزور بازوان کور ہا کرانا ہے۔ پیط بقہ بڑادلیر

مہیں۔ایک کروہ کہتا ہے کہ تبادلہ ہیں کرنا بلکہ برزور بازوان کور ہا کرانا ہے۔ بیطبقہ برداد کیر اور مجاہدوں کا طبقہ ہے جو کہتا ہے تو ت استعمال کر کے رہا کراؤ۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے بھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کافروں کے پاس قوت زیادہ ہوتی ہے اگر ہمارے قیدی ان کے پاس د ہیں گے تو وہ ان سے برگارلیں گے،ان کے ذہن خراب کریں گے لہذا تباد لے باس د ہیں گے تو وہ ان سے برگارلیں گے،ان کے ذہن خراب کریں گے لہذا تباد لے

میں اپنے قیدی رہا کر الو۔

اور چوتھی صورت ہے کہ قیدیوں کوغلام اورلونڈیاں بنالو۔ پھرامیرلشکر مجاہدین میں ان کوتشیم کرےگا۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو دوتو دائیں ہاتھ سے دواورلوتو
دائیں ہاتھ ہے لو ۔ پکڑاؤ بھی دائیں ہاتھ ہے اور پکڑو بھی دائیں ہاتھ ہے ۔ جمع کے اندر
امیر لشکر قیدی اپنے دائیں ہاتھ ہے پکڑا تا تھا اور بجاہدا ہے دائیں ہاتھ ہے پکڑتا تھا گویا
جمع کے سامنے میں ہوجاتی تھی کہ یہ چیز فلال کی ہے ۔ چونکہ دائیں ہاتھ ہے دی جاتی اور
دائیں ہاتھ ہے کی جاتی تھی اس لیے اس کو ملک یمین کہتے تھے ۔ پھر لونڈی کے ہارے میں
تفصیل ہے کہ اگر وہ اہل کتاب لیمی یہود و نصاری میں ہوتو مالک اس کے ساتھ
ہم بستری کرسکتا ہے اور اگر وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہوتو مالک اس کے ساتھ
مکیت میں رہے گی گراس کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہوئی تو

توفر مایا توا حسان کردویا فدید لی حتی تضع الْحَرْبُ اَوْدَاد و اَوْدَاد و اَوْدَاد و اَوْدَاد و اَدُوْد کی جمع ہے وِدُوْ کا معنی ہے ہو جھ ، مراد ہتھیار ہے۔ یہاں تک کو الله تعالی ایٹ ہو جہ الله تعالی ایٹ جس طرح ہم نے بتایا ہے۔ آگا الله تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ یَکَآ اِداللهٔ اورا گرالله تعالی چاہے کو اُنتَصَرَ مِنْهُ مُ البت بدله فرماتے ہیں وَلَوْ یَکَآ اِداللهُ اورا گرالله تعالی چاہے کو اُنتَصَرَ مِنْهُ مُ البت بدله لیان سے خود براہ راست انقام لے سکتا ہے ، کس آفت کے ذریعے ان کو ہلاک کر دے جیسے عاد و شمود قوم کو جاہ کیا، قوم لوط کو جاہ کیا ۔ مگر جنگ کی ایک حکمت یہ ہے کہ و لیسے ن قین اُنتِ اُنتِ اُنتِ اُنتِ اُنتِ کُنُون کے بیمن کو بعض کو بعض کے ساتھ ۔ تمہار اامتخان لیتا ہے کہ خون دینے والے مجنوں ہویا چوری کھانے والے ۔ پھر یہ ساتھ ۔ تمہار اامتخان لیتا ہے کہ خون دینے والے مجنوں ہویا چوری کھانے والے ۔ پھر یہ ساتھ ۔ تمہار اامتخان لیتا ہے کہ خون دینے والے مجنوں ہویا چوری کھانے والے ۔ پھر یہ

ہے کہ بعض کواس نے شہید کا درجہ دینا ہے بعض کو غازی بنانا ہے بچھتم بھی کروجنت آتی سے کہ بعض کواس نے شہید کا درجہ دینا ہے بعض کو غازی بنانا ہے بچھتم بھی کروجنت آتی سے اور آسان چیز نہیں ہے۔ شمصیں درجے دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تھم فر مایا ہے در نہ دہ تمہارامخاج نہیں ہے وہ ایک لیمے میں ہر چیز کو تباہ کرسکتا ہے۔

آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے جایان میں صرف ستر ہسکنڈ کا زائر لہ آیا تھا اس اتن تابى مونى تقى كەجايان حكومت نے اخبار ميں بيان ديا تھا كەحكومت ريلوے لائن ادر سر کول کو جارسال میں کمل نہیں کر سکتی ۔ حالاتکہ اس وقت جایان صنعت کے اعتبار سے یورب پرمسلط ہان کی رکیس اس نے کمز در کردی ہیں۔ تو اللہ تعالی فور أانقام لیما جاہے تواس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مگرتم نے بھی کچھ کرنا ہے جنت کو حاصل کرنے کے ليه فرمايا وَالَّذِينَ قَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اوروه لوك جُول كي كَ الله تعالى ك رائے میں، شہید ہوئے فکن یُضِلَ عَالَمَة پس برگزنہیں ضالع کرے گااللہ تعالی ان کے اعمال۔ شہید کے ہرممل کا بدلہ سمات سواور سات سوے اوپر ہے۔ سَیَقدِیْهِمْ الله تعالى ان كوبدايت و على العنى بدايت يرقائم رسطى كا ويضيع بالهد اوردرست كركان كحال و ويُدْخِلْهُمُ الْحِنَةَ اورالله تعالى ان كوداخل كزرر كاجنت مين عَرَّ فَهَالَهُ مَ جَس كَى ان كو بهجان كرا دى ہے۔ الكے ركوع ميں جشت كى تعريف أربى

والإن وا

يَأْيَهُ الَّذِيْنَ أَمُّنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يِنْصُرُكُمْ وَيُثِبِّتُ آقُلُ أَمَّكُمْ وَ يُثِبِّتُ آقُلُ أَمَّكُمْ وَ والذِّينَ كُفُرُوا فَتَعُسَّالُهُ مُ وَاضَلَّ اعْمَالُهُ مُوذِلِكَ بِأَنَّهُ مُركِرِهُوا مَا آنْزُلَ اللهُ فَأَخْيَطَ اعْمَالُهُمْ أَفَاكُمْ بِيدِيْرُوْ إِنِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُدُمِّرَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُرَّو لِلْكَفِرِينَ اَمْتَالُهَا اللهُ مِأْنَ اللهُ مَوْلَى الّذِيْنَ الْمَثُوّا وَأَنَّ الْحَكِفِي يُنَ ﴿ لَامَوْلَى لَهُ مُوْانَ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَيِلُوا الصَّالِحَةِ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ وَالَّذِينَ كُفُرُ وَايَتُمَتَّعُونَ وَ ئَاكُلُون كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعُ الْمُوالتَّارُمُثُوكِي لَهُمْ وَكَالِيَنُ مِّنْ قَرْيَةٍ هِي اَشَكُ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّذِي آخْرِجَتُكَ اَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ وَ أَفَدُنَّ كَأَنَ عَلَى بِيِّنَاةٍ مِنْ رَبِّهِ كُمْنَ زُبِّنَ لَا سُوْءُ عَمَلِهِ والبعة القواء هم

كاعمال أفَلَوْ يَسِيْرُوا كيابِس انهول في سيرنبيس كي في الأرض زمين مِن عَلَى فَيَنْظُرُوا لِي وَيَصِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كيما موا انجام ان لوگوں کا مِنْ قَبْلِهِمْ جوان سے پہلے گزرے ہیں دَمَّرَاللهُ عَلَيْهِمْ بِلاكت والى الله تعالى في الله والمكفوين مَثَالَهَا اور كافرول کے لیے ایس بی مثالیں ہیں ذلک سے بات الله اس وجہ سے کہ بے شک الله تعالى مَوْلَى الَّذِينَ امَنُوا كارساز إن الوكول كاجوايان لاع وَانَّ الْكَفِرِيْنَ اوربِيْنَ جُوكَافْرِيْنِ لَامَوْلَىٰلَهُمْ الْكَاكُولَى مِدْكَارِبِينِ ب إِنَّ اللَّهَ بِشَكِ اللَّه تعالى يَدْخِلَ الَّذِينَ أَمَنُوا واقل كرے كا ان لوكوں كو جوايمان لائ وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اورانهول في على كيا يجمع خِنْت السے باغول میں تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ بَهِي بِي جن کے نیچ نہریں ق الَّذِيْنِ كَفَرُوا اوروه لوك جوكافريس يَتَمَتَّعُونَ وه فاكده الله الله ق يَا كُونَ اوركمات بن حَمَاتًا كُلُلانْعَامَ بيع جانوركمات بن وَالنَّارُ مَثُوِّى لَّهُمْ اوردوزخ كي آكان كافه كاناج وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ اوركتنى بى بستيال هِيَ أَشَدُ قُوَّةً وه زياده سخت تحين قوت مِن قِن قَرْيَتِكَ آپ کی بہتی سے الّیِّتِ اَخْرَجَتُك جس بہتی والوں نے آپ کو نکالا أَهْلَكُ نَهُمْ مِم فِ ال كُومِلاك كيا فَلَانَاصِرَلَهُمْ بِي ال ك ليكوني مددگارنہیں اَفَمَنْ کَانَ عَلَى بَيّنَةٍ كيا پس و التخص جو ہے واضح دليل بر بين

رَّتِ این رسی طرف سے کے مَنْ اس کی طرح نُریِّنَ لَا اُسُوْءِ عَمَدُ اس کی طرح ہے زُریِّنَ لَا اُسُوْءِ عَمَدُ مرین کر دیا گیا اس کے لیے اس کا گرامل وَاتَّبَعُوَّا اَهُوَاءَهُمْ اور انھوں نے پیروی کی خواہشات کی۔

#### ربطآيات :

پہلی آیات میں کافروں کے ساتھ جہاد کا ذکرتھا کہ جب میدان جنگ میں ان کے ساتھ مقابلہ ہوتو ان کی گردنیں خوب مارواللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔لیکن یہ وعدہ مشروط بایک شرط کے ساتھ۔ ارشاد ہے یا یہ اللّٰذِیر سی امّنوا اے وہ لوگوجوا یمان لائے ہو ادن تَنْصُرُ واللهَ اگرتم مدد كرو كے اللہ تعالى كى يَنْصُرُ كُمْ الله تعالى تمہاری مدد کرے گا۔اللہ تعالیٰ کی مدد ہے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد ہے۔اور دین کی مدد کا مطلب ہے دین پر چلو، دین کو مانو اور قبول کرو۔ ذین کوقبول کرنا اور دین پر چلنا ہے دین کی مدد ہے تواگرتم دین پرچلو گے تواللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا وَیُثَبِّتُ اَقْدَامَکُمُ اور ثابت رکھے گاتمہارے قدموں کو دشمن کے مقالبے میں۔ افراد کی قلت وکثر ت کا کوئی سوال نہیں ہے۔اور نہ ہی اسلحہ کے تھوڑ ہے زیا دہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ بے شک تم تھوڑ ہے ہواور اسلح بھی تمہارے یاس تھوڑ اے مگرتم دین پر چکنے والے ہودین پر کاربند ہوتو اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کامیاب ہو گے۔ اور جب دین پر چلنے میں کمی آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں ہوگی ۔اس پرقر آن یا ک میں واقعات مذکور ہیں۔

غزوہ احد جو ہجرت کے تیسر ہے سال شوال کے مہینے میں پیش آیا سات سو مسلمانوں کا مقابلہ تین ہزار کا فروں کے ساتھ تھا مسلمانوں کی کمان خود آنخضرت مَثَّلِیَّ اِلْاَرِیْنَ کُرِ رہے تھے۔ قیادت آپ مُنْ اَنْ اَ مِنْ اَلَا اَ اِلَّهِ مِنْ اَلَا اِللَّهِ عَلَى اَبِ مَنْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِل جبل رُماة پر کھڑا کیااور فرمایا کہتم نے اس مور ہے سے نہیں ملنا۔

لڑائی شروع ہوئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ۔جبل رماۃ والے ساتھیوں سے غلطی ہوئی کہ گیارہ ساتھیوں کے سوا باقیوں نے مورجا چھوڑ دیا جس سے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔مسلمانوں کےستر آ دمی شہید ہوئے۔ باقیوں میں کوئی اییانہیں تھاجو زخمی نه ہو کافی نقصان اٹھانا پرُ ااور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ۔سورۃ آل عمران آیت نمبر ١٢٥ ياره ٢ مين ٢٥ أَوَلَمَّ أَصَابَتْكُونُ عِينَةً قَدُا صَنِتُ مُعَلَّمُهَا "كياجس وقت پینی تم کومصیبت محقیق پہنچا کے تھے تھے اس سے دگی فلٹ مُ انٹی ھٰذا تم نے کہا یہ كهال سي آئى؟ الم يَغْمِر ماكِيا قُلْ آبِ كهدي هُوَمِنْ عِنْدِأَنْفُسِكُمْ وه تمہارےنفسوں کی طرف ہے آئی ہے۔''یہ نقصان شمصیں پیغیبر کی بات پڑمل نہ کرنے کی وجه سے اٹھانا پڑا وَعَصَيْتُ مُرِينَ يَعُدِمَا أَرْدُكُمُ مَّا تَحِيبُونَ [آيت: ١٥٢]" اورتم نے نافر مانی کی بعداس کے کہ اللہ تعالی نے شمصیں وہ چیز دکھائی جسے تم پسند کرتے ہو۔''لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم برعمل نہ کیا جس کے نتیجے میں شمصیں نقصان اٹھا ناپڑا۔ اورغز وه حنین میں مسلمان بارہ ہزار تھے اور کافر جار ہزار تھے ۔ کسی مسلمان کی زبان ہے نکل گیا کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں ہمیں شکست نہیں ہوگی ہم نے اپنی کثرت یر تعجب کیا اللہ تعالیٰ کی نصرت نے ساتھ نہ دیا تو تمہاری کٹر ت کام نہ آئی ۔سورہ تو بہ آیت نْبِر ٢٥ ياره • الله إِذَا عَجَتْكُوْكُوْرَتْكُوْ فَكُوْتُغُن عَنْكُوْشَيْنًا "جب سمسیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈالا پس نہ کفایت کی اس کثرت نے تم سے پھے بھی وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتْ اورز مِين تم يرتنگ بوگن باوجود كشاده بونے ك ثَمَّوَ لَيْنَدُ مُّذَبِرِيْنَ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ الله تعالى كَ ايك عَم مِن بَعِي كِي آئِ كَي توخدا كا دعده مدد كا پورانبيس ہوگا۔

### ایک سنت کے چھوٹنے کا نقصان:

تاریخ میں بیرواقعہ موجود ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رفائد فارنح مصر نے قلعہ فسطاط کا محاصرہ کیا ۔مصر کا بادشاہ مقوش مصراور اس کے بڑے بڑے جزنیل اور مشیر وزیر بھی قلعہ میں موجود تھے۔قلعہ بڑامضبوط تھا دومہینے گزر گئے لئے نہ ہوا۔تھک کرحضرت عمر رائن کو خط لکھا کہ حضرت! آٹھ ہزار فوج میرے یاس ہے ہم نے قلعہ کا محاصرہ کیا ہواہے مر منخ نہیں ہور ہا کوئی طریقہ بتلائیں ، دعا بھی فرمائیں اور ہو سکے تو مزیدفوج بھی بجيب حضرت عمر رُفي خطريا هكررون الكاورفر مايا قَدْ تَر كُوا سُنَةٌ مِنْ سُنَن السنَّب ي "" ضرورتم سے كوئى آپ مَالْيَا لِيكَي سنت جِهوت كئى ہے۔ "ورند فتح ہونے پراتى دير نہیں ککنی تھی فر مایا دعا بھی کرتا ہوں اور حیار ہزار مزید فوج بھی بھیجتا ہوں۔اب بارہ ہزار فوج ہوجائے گی اور آنخضرت علی اے فر مایا ہے کہ بارہ ہزار مون ہوں تو قلت کی وجہ ہے شکست نہیں کھا ئیں گے کوئی اور دجہ ہوتو ہو۔ وہ حیار ہزار فوج حیار آ دمی تنہے۔حضرت عباده بن صامت خزر جی بخاند ،حضرت زبیر بن عوام بخاند ،حضرت مقداد بن اسود رخاند ، حضرت خارجه بن حذاف بن تند به بيچار آدمي حيار ہزار نوج پېچي تحقيق کي تو معلوم ہوابعض صحابہ کرام منظنے سے مسواک کی سنت رہ گئی ہے۔ تو ایک سنت چندصحابہ کرام منظنے سے رہ جانے کی وجہ سے امدادرک عی۔

تو الله تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے ایمان والو! اگرتم الله تعالیٰ کے دین کی مدد کروگے دین پر چلو گے تو رب تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا وَالَّذِیْرِسِ کَفَرُوْا اوروہ لوگ جوکافریں فَتَعْسَالَهُ یَ پی ہلاکت ہان کے لیے وَاضَلَ عَالَهُ یُ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کردیئے۔ وہ چاہم بحرحرام کی فدمت کریں ، طاجیوں کو پانی پلائیں ،صدقہ خیرات کریں ، بیموں کی مگہداشت کریں ، بیوہ عورتوں کی مگرانی (دکھے بمال) کریں ۔ کتنے ہی اچھے کام کریں لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے لہٰذاان کے اعمال ضائع کردیئے گئے۔ کیونکہ نیکی کے باقی رہنے کا مدارایمان پر ہے۔ ایمان ہوتو پھر ذرہ برابر عمل بھی نجات کا ذریعہ ہوسکتا ہے۔

سیٹھی محمد یوسف صاحب مرحوم نے حفظ کے بڑے مدارس قائم کیے۔ وہ کہتے تھے کہ سندھ میں دو تین مقامات پر ہمارے مدارس کا خرچہ ہندود ہے ہیں۔ میں نے انھیں منع بھی کیالیکن وہ ہندو کہنے گئے کہ نہیں ہمارے پاس مال ہے تم اپنے مدرس رکھو وہ پڑھا کیں ،حفاظ تیار کریں ،قاری بنا کیں پیے ہم دیں گے۔ کتنی مدت تک وہ مدرے ہندو چلاتے رہے۔اب معلوم نہیں کہ کیاصورت حال ہے۔

### ايمان كے بغير كوئى عمل قبول نہيں:

تو کافربھی نیکیاں کرتے ہیں مگر وہ آخرت میں کام نہیں آئیں گی کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو رفاہ عام کے کام جتنے کافر کرتے ہیں مسلمانوں کو اتی تو فیق نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں افریقہ کے سفر پرتھا کئی شہروں میں ساتھی مجھے لے گئے ۔ صاف ستھرے شہر ، سڑکیس صاف اور کسی سڑک پر پانی کا ایک قطرہ تک نظر نہ آیا۔ اور ہمارے شہروں کا بیحال ہے کہ نہ کوئی سڑک سے جے نہ گلی شیحے ہے۔ اور بہتو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی راستے پر جائیں اور آپ کوراستے پر پانی کھڑ اند کے ۔ وہ کافر ہیں اور ہم خیر سے مسلمان ہیں۔ ہم صرف اپنے گھروں کو بھرنا جانتے ہیں اور کسی سے کوئی غرض نہیں سے مسلمان ہیں۔ ہم صرف اپنے گھروں کو بھرنا جانتے ہیں اور کسی سے کوئی غرض نہیں

ہے۔ تو فر مایا کہ کافروں کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے انتمال اللہ تعالیٰ نے اکارت کر ويع بير \_ كول؟ ذلك بالله على ال كاس وجد اكارت بوئ كدب شك انهول نے كر هؤا ناپندكيا مآأنز لالله ال چيز كوجورب تعالى نازل کی قرآن یاک کی آیات۔قرآن یاک کے بارے میں کہتے ہیں لا تسمعوا لطذا الْقُدُ إن وَالْغُوا فِيلِهِ " أَل قرآن كونه سنواور شور مجاوَه " اورسورة الانعام آيت تمبر ٢٦ ميس ۽ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْنُوْنَ عَنْهُ "اوروهروكة بيل منع كرتے بيل ال ے اور خود بھی دور ہوتے ہیں۔' بول مجھو کہ بیقر آن مشرکوں کے لیے گولی ہے۔ حالانکہ یه ای عظیم کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا تو اب ،اس کو ہاتھ لگا نا تو اب ،اس کو دیکھنا تو اب اور یہ بات بھی یا در کھیں کہ قر آن کریم کا زبانی پڑھنے کا بھی بڑا اجر ہے لیکن سامنے رکھ کر، دیکھ كريز صنے كا تواب اور زيادہ ہے كيونكہ جوزباني يز سے گا وہ نہتو ہاتھ لگا سكے گا اور نہ بى حروف دیکھے سکے گا۔اور جب قرآن سامنے ہوگا تو ہاتھ بھی لگے گا،حروف بھی نظرآ نمیں گے۔ توبان سے پڑھنا تواب، ہاتھ لگانا تواب، دیکھنا تواب،مسلمان کی مغفرت کے لیے الله تعالى نے بہت مجھ عطافر مایا ہے۔

بستیاں تھیں اور کہیں شعیب مالیے کی اور کہیں قوم عاداور قوم ثمود کی بستیاں تھیں اور قوم تبع کی۔ تو کیا بیان کے پاس سے نہیں گزرتے ہان کا حال نہیں دیکھتے دَمِّرَ اللهُ عَلَیْهِمُ اللهُ عَلَیْهِمُ اللهُ عَالَیْهِمُ اللهُ عَالَیْهُمُ اللهُ عَالَیْهُمُ اللهُ عَلَیْهِمُ اللهُ عَالَیْهُمُ اللهُ عَالَیْهُمُ اللهُ عَالَیْهُمُ اللهُ عَالَیْهُمُ اللهُ عَالَیْهُمُ اللهُ عَلَیْهُمُ اللهُ اللهُ

اورمومنوں کی مدد کیوں کرے گا ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ بِياس وجه سے كه بے شك الله تعالى مَوْلِكَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا كارساز ب، آقا به ايمان والول كا وَإِنَّ الْكُفِرِينَ لَا مَوْ لِي لَهُمْ الرابِ شك كافرول كاكوئي حقيقي آقانهيں ہے۔ وہ ملك كے ليے لايں كے، پیپوں کے لیےلڑیں گے، ناک (اپنے وقار) کے لیےلڑیں گے اور مومن رب تعالیٰ کے واسطے لڑتے ہیں قبل ہو گئے تو شہید نے گئے تو غازی اور جنت کے وارث ہیں ۔ فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ امَنُوا بِشُك اللَّه تعلى واخل كرك النالوكون كوجوا يمان لائة وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ اور عمل كيما يتنص جَنْتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔وہ باغات بھی اجڑیں گے نہیں ،ان کے بیتے بھی خشک نہیں ہوں گے،ان کے میوے بھی ختم نہیں ہوں گے لامَ قُطُوعَةِ وَ لامَ مُنُوعَةٍ [سورة الواقعه: ياره ٢٥] " نه وه قطع كيه جائيس كه اور نه روك جائيس كه ـ" دانه توڑیں گےفوراْ دوسرالگ جائے گا جمھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ان باغات میں الله تعالى مومنول كوداخل كرے كا وَالَّذِينَ كَفَرُوا اوروه لوك جوكا فربيل يَتَمَتَّعُونَ وه فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کے ساز وسامان سے۔ انہیں آخرت کی کوئی فکرنہیں ہے وَ مَا تُحَادُ نَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ اوروه كھاتے ہيں جيے جانور كھاتے ہيں، جانوروں كى طرح۔

جانوروں کے ساتھ کھانے ہیں تشبید ایک تو اس بات میں ہے کہ جیسے جانور کھانے میں حلال وحرام کی تمیز نہیں کرتے ۔ پھر بید کہ جیسے طال وحرام کی تمیز نہیں کرتے ۔ پھر بید کہ جانور کھڑے ہیں ۔ اور جس طرح جانور کھڑے ہوکر جانور کھڑے ہیں ۔ اور جس طرح جانور کھڑے ہوکر کھاتے ہیں ۔ جیسے جانوروں کے لیے کھاتے ہیں یہ بھی جانوروں کی طرح کھڑے ہوکر کھاتے ہیں ۔ جیسے جانوروں کے لیے چارا کھر لیوں میں بھراجا تا ہے ان کے آگے بھی و لیک کھر لیاں بھری ہوئی ہیں ۔ کوئی اوھر کھاتا ہوا جا رہا ہے اور کوئی اُوھر جارہا ہے۔

# کھڑے ہوکر کھانے پینے کی ممانعت:

مسلہ یادر کھنا! نہلی دسول اللهِ مَلْ اللهِ عَن الشّرْبِ قَائِمًا '' آنخضرت سُلُیْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَا عَلَى اللهِ مَلَا عَلَى اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلْ اللهِ مَلَا اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهُ مَلْ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهُو

بعض مقامات پرگلاس زنجر کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں اور زنجیر بھی جھوٹی ہوتی ہے۔ بیٹ اور زنجیر بھی جھوٹی ہوتی ہے بیٹے کرنہیں پی سکتے تو یہ مجبوری ہے یا نیچے کبچڑ ہے نا پاک جگد ہے بیٹھتے ہیں تو کپڑے نا پاک ہوتے ہیں ۔ تو ایسی صورت میں کھڑے ہوکر پینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نا پاک ہوتے ہیں ۔ تو ایسی صورت میں کھڑے ہوکر پینے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ

مجوری کے احکام علیحدہ ہیں۔ جس طرح کھڑے ہوکر پانی پینے سے آنخضرت میں آئی نے نے منع فر مایا ہے۔ حضرت انس ہوائی نے پوچھا گیا کہ کھڑے ہوکر کھانے سے بھی منع فر مایا ہے۔ حضرت انس ہوائی سے پوچھا گیا کہ کھڑے ہوکر پانی پینا کیسا ہے؟ فر مایا نظبی دُسُولُ اللهِ میں آئی کھڑے ہوکر پانی پینے سے منع فر مایا ہے۔ "پھر پوچھنے والے قائِمًا " آنخضرت میں کہ کھڑے ہوکر کھانا کیسا ہے؟ تومسلم شریف کی روایت میں نے پوچھا حضرت! بیہ بتلا کمیں کہ کھڑے ہوکر کھانا کیسا ہے؟ تومسلم شریف کی روایت میں ہے ذلیک آئی کُن ' بیتو بہت ہی ہُرا ہے۔' اور تر فدی شریف کی روایت میں ہے ذلیک آئی کُن ' بیتو بہت ہی ہُرا ہے۔' اور تر فدی شریف کی روایت میں ہے ذلیک آئی کُن ' بیتو بہت ہی ہُرا ہے۔' اور تر فدی شریف کی روایت میں ہے ذلیک آئی کُن ' بیتو بہت ہی ہُرا ہے۔' اور تر فدی شریف کی روایت میں ہے ذلیک آئی کُن ' بیتو اس سے بھی زیا وہ خت ہے۔'

اور جمع الزوائد میں جوحد بث ہے اس کے الفاظ میہ بیں نظبی دَسُولُ اللّٰهِ عَنِ الْاَثْمِ لِ وَالشَّرْبِ قَائِمًا " آئخضرت مَالْ اللّٰهِ عَنِ مَا يَا ہے که مسلمان کھڑے ہوکر کھا تیں یہ اور آنخضرت مَالْ اللّٰهِ عَن مِی فر مایا کہ میری امت پہلے لوگوں کی نقالی کھا تیں یا بیس یہ اور آنخضرت مَالْ اللّٰهِ نے یہ بھی فر مایا کہ میری امت پہلے لوگوں کی نقالی کرے گا ایک ایک دیم میں ۔ کھڑے ہوکر کھا ناغیر مسلموں کا طریقہ ہے۔

ہمارے ہاں بھی بعض لوگ شادیوں میں کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ تین چارتقاریب میں جانے کا اتفاق ہوا ہے جہاں کھڑے ہوکر کھانے کا انظام تھا۔ ایک مقام پر تو افعوں نے مجھے کھلی جگہ پر چا در بچھا کردے دی اور ایک جگہ پر مجبوراً میرے لیے کری لائے۔ سامنے میزرکھا کھڑے ہوکر نہیں کھایا۔ اور ایک جگہ سے میں واپس آگیا چھے بھاگئے رہے ، معافیاں مانگتے رہے۔ میں نے کہا بھائی! میں نے کھانا نہیں کھانا۔ تو کھڑے ہوکرکھانا کا فروں کی رسم ہے اس سے بچواور آنخضرت میں ہے فرمان پر عمل کرو۔

اور جانوروں کی طرح کھانے میں ایک تشبیداس بات میں بھی ہے کہ جیسے جانور کھا کر غافل ہو جاتا ہے بیجی کھا کر غافل ہو جاتے ہیں کھلانے والے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ وَالنَّارُ مَثُوًى لَّهُمْ اوردوزخ كي آگ ان كا مُعكانا ہے۔آگ الله تعالى نے کے والوں کو تنبیفر مائی ہے و کایٹن قِن قَرْیَةِ اور کتنی بی بستیال جی اَشَدُ قُوَّةً مِّرِ نَ قَدْ يَبَلِكَ وه زياده سخت تحيل قوت كے لحاظ سے آپ كابستى سے الَّيِّمِ آ أَخْرَ جَتْك جس بستى كرم والول في آب كونكالا بربت ي بستيال تمين جن کے رہنے والے زیادہ طاقت ورتھے اس بستی کے رہنے والوں سے جنھوں نے آپ کو نکالا ہے یعنی مکہ مرمہ والوں ہے۔اصل بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والوں نے اتفاق کر لیا آب مَلْ اَیْنَا کُونِ اِللَّهِ کُلُونِ کا۔ آدی مقرر ہو گئے ، رات مقرر ہوگئی ، وفت طے ہوگیا ، آپ عَلَيْنَ كُو كُو كَامِحَاصِرِهِ كُرلِيا كَيا-الله تعالى نے آپ مَلْنَقِيْ كُو جَرِت كَاحْكُم ديا اورعين نكلنے کے وقت ان پر نیندمسلط کر دی۔ آپ عالی اور دازہ کھول کرتشریف لے گئے بلکہ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں ہے کہ آپ مَالْتِيْنُ ان كے سرول يرمنى ڈالتے ہوئے نكلے - بھائى! جے رب رکھے اے کون تھے۔ اصل مقصدتو ان کا آپ عَلْقِيْنَ کوشہيد كرنا تھا۔تو آپ مَلْقِينَةُ كُوشهيدكرنے كايروگرام آپ مَلْقِيَةً كے نظنے كاسب بنا۔

تو فرمایا جس بستی والول نے آپ کو نکالا ہے اس سے زیادہ طافت ور تھیں وہ بستیال اَهٰلَے نُهُمْ ہم نے ان کو ہلاک کردیا فکد ناصِر کَهُمْ پس ان کے لیے کوئی مدد گارنہیں کسی نے ان کی مدد نہ کی ۔ کے والوں کی بھی ہلا کت ایسے ہی ہوئی کہ جو آپ کے قبل کا مشورہ کرنے والے تھے سب کے سب بدر میں مارے گئے۔ فرمایا اَفْ مَن کَانَ عَلَی بَیْنَیْ یَقِیْ وَ مُحْمُ جو واضح دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف اَفْ مَن کَانَ عَلَی بَیْنَیْ یَقِیْ وَ مُحْمُ جو واضح دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف

ہے۔مومن اینے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہے۔قر آن پاک سے بردی کوئی دلیل نہیں ہے اور اسلام سے زیادہ سچا ند بہ کوئی نہیں ہے۔ بیجو واضح دلیل برہے گھڑ، اس تخص کی طرح ہوجائے گا زُیہ آئا اُسو ہے میلہ جس کے لیے مزین کردیا گیااس كايُراعمل \_شيطان نے اس كے ليے بُراعمل مزين كيا ہوا دروہ بُرے كامول ميں لگا ہوا ہے، ہُرے عقائد میں ہے۔ کیا جو واضح دلیل برہے اپنے رب کی طرف سے وہ اور یہ برابر ہوں گے جن کے لیے شیطان نے بُرے مل مزین کیے ہیں وَاتَّبَعُو اَا هُوَآءَهُمُ اور انھوں نے پیروی کی خواہشات کی۔ بیا بنی خواہشات پر چلتے ہیں اور وہ اینے رب کے مطیع ہیں۔اللہ تعالیٰ کے پینمبروں کے فرماں بردار ہیں جب کہ بیا ہیے نفس کے پیروکار ہیں۔ کیا یہ آپس میں برابر ہو جائیں گے؟ حاشا وکلا نیکی ، بدی ، ایمان ، کفر ، تو حید اور شرک،سنت و بدعت ،حق اور باطل ، سچ اورجھوٹ بھی برابزنہیں ہو سکتے ۔تو پھر نتیجہ کیسے برابر ہوسکتا ہے۔

#### 

مثل الجناف التي وعد المتعون فيها أنهر مِنْ مَا إِعْيُرِ السِنْ وَانْهَارُ مِنْ لَكِنَ لَكُمْ يَتَعَيِّرُ طَعُهُ وَانْهَارُ مِنْ خَبْرِلْنَ وَلِلسِّرِينَ هُ وَأَنْهَارُ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ التَّمَرُتِ وَمَغْفِرةً مِنْ رَبِيهِ مُ حُكُمُنْ هُوخَالِلٌ فِي التَّارِ وَسُقُواماً وَحِمِيماً فَقَطْعَ امْعاً وَهُمْ وَمِنْهُ مُصِّ لِسُتُمِّعُ اليُّكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوالِلَّذِينَ أُوْتُواالْعِلْمُ مَا ذَا قَالَ إِنْاً اُولَيكَ الَّذِينَ طَبِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالَّيعُو آمُو آمُو آمُو اللَّهُ وَالدُّنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَالَّيعُ وَالمَدِّونَ الْمُوالْمُ فَالْمُولِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اهْتُكُ وَازَادَهُمُ هُكًى وَاتَّهُمْ تَقُولِهُمْ وَهُكُلِّ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَالِيهُ مُرِيغُتَةً فَقُلْ جَاءُ النَّراطُ الْأَلْقُ لَهُ مُ إِذَا جَاءَتُهُمُ ذِكْرِيهُمْ فِاعْلَمُ أَنَّ لِآلِكَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِنَابُكُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ مَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمُ وَمَثُولَكُمْ فَ

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي مثال ال جنت كى وُعِدَ الْمُثَقُونَ جَس كا وعده كيا كيا ہے پر جيز گارول كے ساتھ فِيْهَ آ أَنْهُ رُ ال مِيل نهرين جيل قِرن مِنَا الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ اله عَنْ الله عَا

اليے شهدكى مُصَفّى جوصاف كيا ہوائة وَلَهُ فَيْهَا اوران كے ليےان يهشتول مين مِنْ كُلِّ الشَّمَرْتِ مِرْمَ كَ يُعِلَ بِين وَمَغْفِرَةً اور بَخْشُنْ م قِنْ رَبِّهِمُ الله كرب كل طرف سے كَمَنْ هُوَخَالِدٌ فِي النَّارِ كيا یہ برابرہوں گے اس کے جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا آگ میں وَسَقَوْ امّاءً حَمِيمًا اور بلایا جائے گاان کو یانی کھولتا ہوا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ لِی سِ وہ کا ان دے گا ان كي آنول كو وَمِنْهُ مُمَّرُنُ اوربعضان مين عودين يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ جوكان لكا كركمة بين آپ كى طرف حَتى إِذَاخَرَجُوا يهال تك كهجب وه نکلتے ہیں مِنْ عِنْدِكَ آپ كے ياس سے قَالُوا كَتِ ہِي لِلَّذِيْنَ أُوتُواالْعِلْمَ ان لوكول كوجن كولم ديا كياب مَاذَاقَالَ إنفًا الشَّخص ني ابھی کیا کہا ہے آو آبلک الّذِینَ یک وہ لوگ ہیں طبّع الله علی قُلُو بھم مهرالگادی الله تعالی نے ان کے دلول پر وَاتَّبَعُوٓ ااَ هُوَاءَ هُمْ اور اُنھول نے پیروی کی این خواہشات کی وَالَّذِینَاهُتَدَوْ اوروه لوگ جنھوں نے ہدایت یائی زَادَهُمْهُدًی زیاده کردیتا بان کے لیے ہدایت وَاتٰهُمْ تَقُومِهُمُ اورديان كُوتُقُوى فَهَلْ يَنْظُمُ وْنَ إِلَّالسَّاعَةَ لِينْ لَهِينَ انتظار كرتے بيلوگ مگر قيامت كا أَدِيْ بِتَأْمَتُهُمْ بَغْتَةً كَهِ آئِے كَى ان يراطا عَك فَقَدْ جِمَاءَ أَشْرَاطُهَا لِي تَحْقِقُ آ چَى بِي اس كَى نشانيال فَانْي لَهُمُ لِي كہاں ہوگاان كے ليے إذَا بَاءَتْهُمْ ذِكْرُمِهُمْ جب آئے گان كے ياس

ان کی نصیحت فَاعُلَمْ پی آپ جان لیں اَنَّهُ لَآ اِلْهَ اِلَّاللَهُ بِشَک نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے وَاسْتَغْفِرْ لِذَشْرِكَ اور بخش طلب کراپی لغزشوں کے لیے وَلِلْمُؤْمِنِیْنِ اورایمان والے مردوں کے لیے وَاللّٰهُ یَعْدَدُ اور اللّٰہ تعالیٰ وَالْمُؤْمِنِیْتِ اور الله تعالیٰ وَالْمُؤْمِنِیْتِ اور الله تعالیٰ والی عورتوں کے لیے وَاللّٰهُ یَعْدَدُ اور الله تعالیٰ وانتہ مِنْ مَنْ الله یَعْدَدُ اور تمهار مِنْ مُنافِی وَمَثُولِی مُنَافِی مُنِی مُنَافِی مُنَافِی مُنَافِی مُنَافِی مُنَافِی مُنَافِی مُنَافِی مُنَافِی مُنْ مُنَافِی مُنْفِی مُنْ مُنَافِی مُنْ مُنْ مُنْفِی مُنْ مُنْفِی مُنْ مُنْفِی مُنْ مُنْفِی مُن

#### ربطِآيات:

کل ہے سبق کی آخری آ یت کریمہ میں تھا کہ جو محص کھلی دلیل پر ہوا ہے رب کی طرف سے کیا بیاس شخص کی طرح ہوگا جس کے لیے بُر عظم کو مزین کر دیا گیا اور وہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں ۔ تو پھر ان کی آخرت بھی برابر نہیں ہو سکتی ۔ قر آن کا اتباع کرنے والے دوز خواہشات کی ہیروی کر کے بُر عظمل کرنے والے دوز خمیں جا کیں گے ۔ تو متقیوں کو جو جنت ملنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان فر مائی ہے۔

فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وَعِدَ الْمُتَّقُونَ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے پر ہیز گاروں ہے۔ متقی وہ ہیں جو کفر ،شرک اور معاصی ہے بچتے ہیں۔ ان کے لیے جنت ایسی ہوگی کہ فینہ آئٹ کو تینے فینہ آئٹ کو گئے نیز اُسِنِ اس میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جو بد بودار نہیں ہوگا جس میں ہوگا۔ اُسِن ایسے پانی کو کہتے ہیں جو تالاب میں دیر نک رکار ہے اور اس میں نتعفن پیدا ہوجائے۔ جنت کا پانی ہر شم کی بد بواور تعفن سے پاک

بوگا\_

اورنعت فرمایا وَافَهُرَّ مِنْ عَسَلِ هُصَفَی اورایسے شہدگ تہری ہوں گ جو صاف کیا ہوا ہوگا۔ اس میں موم وغیرہ کوئی شخییں ہوگ۔ پھریہ ساری نہریں آبادی سے دورجنگلات میں نہیں ہوں گی بلکہ ہرجنتی کے دروازے کے سامنے سے گزررہی ہوں گ یہ یہ پینے والی چیز والی کا ذکرتھا، کھانے کے لیے بھی ہر چیز وہاں موجود ہوگ فرمایا وَلَهُمُ فَیْفَامِن کُلِّ الشَّمَراتِ اوران کے لیے جنت میں ہرتم کے پھل ہوں گے۔ جب جنتی کی فینها مِن کُلِّ الشَّمراتِ اوران کے لیے جنت میں ہرتم کے پھل ہوں گے۔ جب جنتی کی چیل کے گا اوران کے لیے جنت میں ہرتم کے پھل ہوں گے۔ جب جنتی کی جب کہ کہائے گا اوران کے کیا جنت میں ہرتم کے پھل کے گھانے کا ادادہ کرے گا اس درخت کی شبی خود بخود جمک کرجنتی کے سامنے آ چیل کے گھانے کا ادادہ کرے گا اوران سے بردی تعمت سے ہوگ وَمَنْ اسْ جَائے گا بِدَوْ جَنْ اللّٰ عَلَی خِیْرِ وَسِ کَا اللّٰ کِی طرف سے ۔ و نیا میں اجھے لوگوں سے بھی بعض اوقات اور بخشش ہوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ۔ و نیا میں اجھے لوگوں سے بھی بعض اوقات کو تا ہیاں ہوجاتی ہیں اللہ تعالیٰ می طرف سے ۔ و نیا میں اجھے لوگوں سے بھی بعض اوقات کو تا ہیاں ہوجاتی ہیں اللہ تعالیٰ می طرف سے ۔ و نیا میں اجھے لوگوں سے بھی بعض اوقات کو تا ہیاں ہوجاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کومعاف کر دے گا۔ تو کیا جو شخص ان نعمتوں میں ہوگا

اس خص کی طرح ہوسکتا ہے کمٹن کھو خالیہ فی القار جو ہمیشہ دوز نے کی آگ میں رہنے والا ہوگا۔ کافر مشرک کے لیے دائی دوز نے ہے پھر جب دوز نے میں ان کو بیاس ستائے گی اور پانی مائٹیں گے۔ فرمایا وَسُقُوا مَاءَ حَمِیْمًا اور پلایا جائے گاان کو پائی کھولٹا ہوا۔ جو نہی وہ پانی دوز نی کے طلق سے نیچے اترے گا فَقَطَع اَمْعَاءَ هُمُد پس کھولٹا ہوا۔ جو نہی وہ پانی دوز فی کے طلق سے نیچے اترے گا فَقَطَع اَمْعَاءَ هُمُد پس کا ف وے گاان کی آنتوں کو۔ آنتیں کٹ کر نیچ گر پڑیں گی پھر اصل حالت پر آجائیں کی ، پھر پیس کے پھر آئیں کٹ جائیں گی اور بیسلسلہ ای طرح چاتا رہے گا۔ اللہ تعالی نے جنتوں اور اپنی پناہ میں رکھے اور کفر ، شرک اور پر سے اعمال سے بچائے۔ اللہ تعالی نے جنتیوں اور دوز خیوں کا حال بیان کر دیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور وفکر کر کے اپنے لیے جی مقام تلاش دوز خیوں کا حال بیان کر دیا ہے تا کہ لوگ اس میں غور وفکر کر کے اپنے لیے جی مقام تلاش

## منافقين كاتذكره:

اس سے پہلے مومنوں اور کھلے کافروں کا ذکرتھا اب منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ بھی کافر ہیں بلکہ یہ کھلے کافروں سے زیادہ بخت ہیں۔ کیونکہ ظاہری طور پر یہ کلمہ پڑھتے ہیں اوردل سے کافر ہوتے ہیں ان سے نقصان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمُ مَنَ وَاردل سے کافر ہوتے ہیں ان سے نقصان کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمُ مَنَ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اوران مخافین میں سے بعضے وہ ہیں جوکان لگا کے رکھتے ہیں آپ کی طرف تا کہ وہ یہ تاثر دیں کہ وہ آپ کی بات کوکان لگا کر من رہے ہیں حقی اِذَا حَرَّ جُواْمِنَ عِنْدِ اِن کہ جب وہ اُٹھ کر آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں خَرَ جُواْمِنَ عِنْدِ اِن کے بہاں تک کہ جب وہ اُٹھ کر آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں قالُوٰ اس جے ہیں لِلَّذِیْنَ اُوْتُو الْعِلْمَ اَلٰوُوں کو جِن کوامِ دیا گیا۔ صاحب علم لوگوں سے پوچھتے ہیں ماذا قَالَ اِنْفَا اس مخص نے ابھی کیا کہا ہے۔ محمد مَنْلِیْنِ نِے نے ابھی کیا کہا ہے۔ محمد مَنْلِیْنِ نِے نے ابھی کیا کہا ہے۔ محمد مَنْلِیْنِ نے نے ابھی کیا کہا ہے۔ محمد مَنْلِیْنِ نے نے ابھی کیا کہا ہے۔ محمد مَنْلِیْنِ نے ناہمی کیا کہا ہے۔ محمد مَنْلِیْنِ کے ناہمی کیا کہا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے جیسا کہ فیر راور قرطبی وغیرہ میں ہے کہ ہمیں تو کوئی

ر کچین ہیں تھی ان کی باتوں سے تم ہی بتاؤاس نے کیا کہائے۔ تواپی بے رغبتی اور بے شوقی کا ظہار کرتے تھے۔

دوسرامطلب میہ کہ وہ مید کھناچاہتے تھے کہ بیلوگ اس کی ہاتوں کو سمجھے ہیں یا اس سر مطلب میں ہوں ہوں کے بیل اور سمجھنے کے بعد آپ عَنْ اَلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلَٰ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْ اِلْمَانِ والوں کو اندرونی دشمنوں ہے آگاہ کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کی خدمت بیان فر مائی ہے اندرونی دشمنوں کے نام سے ایک مستقل سورۃ نازل فر مائی ہے اور ان کے بُر نے انحام کوذکر کیا ہے۔

فرمایا أولیّا الله عَلَى الله عَلَى قُلُوبِهِ مَ يَكُ وه لوك بين جن كولول ير الله تعالى نے مہرا گادى ہے كمان كے داوں ميں كوئى اچھى يات داخل بى نہيں ہوتى \_الله تعالیٰ نے ان سے نیکی کی تو فیق سلب کرلی ہے۔ کیونکہ وہ راہ راست پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور انھوں نے کفر کو پیند کر لیا ہے اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں وَاتَّبَعُوَّا اَهُوَآ عَهُمْ اور بیروی کی انھوں نے اپی خواہشات کی۔وہ اپن خواہشات پرہی چلتے ہیں اصل دین کے بجائے کفر،شرک، بدعات، رسومات اور رواج ى كالتاع كرتے بين ال كے برظاف وَالَّذِيْنَ الْمُتَدَوْازَادَهُمْ هُدَى اوروه لوگ جنفول نے ہدایت کو قبول کیا اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے اور گمراہ ہونے سان كوبياتا م قَاتُهُ مُتَقُولهم اورالله تعالى ان كوتقوى عطافرماتا موهكفر، شرک اور برے گناہوں سے بیتے ہیں اور معمولی گناہوں کے بھی قریب نہیں جاتے۔وہ دنیا کی آلائشوں سے بچ کرنگل جاتے ہیں۔ان کو کفر،شرک، بدعات اور گناہوں سے نفرت پرزاہوجاتی ہےوہ رسم ورواج کے قریب نہیں جاتے۔ یہ ہدایت یا فتہ لوگ ہیں۔

#### علامات ِقيامت :

الله تعالی فرماتے ہیں کہ کیا ان اوگوں کو قیامت میں شک ہے فَقَدُ جَاءَ اَشْرَاطُهَا پِی حَقیق آ چکی ہیں اس کی نشانیاں۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی حضرت محمد رسول الله علی کی آ نا ہے۔ آپ کے تشریف لانے کے بعد تخلیق کا ننات کا مقصد پورا ہو چکا اب قیامت ہی باقی ہے۔ قرآن کریم کا نازل ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے اور مجزوش القربھی قیامت کی نشانی ہے جس کو کے والوں نے آ تکھوں سے دیکھا۔ الله تعالیٰ نے فرمایا وقتر بَتِ السّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ [پارہ: ۲۵]" قیامت قریب آئی الله تعالیٰ نے فرمایا وقتر بَتِ السّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ [پارہ: ۲۵]" قیامت قریب آئی الله تعالیٰ نے فرمایا والی انگی اکٹی الله کی تشریب آئی الله کی الله کی الله کھا تین " مجھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دوانگلیاں کر کے فرمایا کھاتین " مجھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دوانگلیاں

اکٹھی ہیں۔"البتہ درمیان والی انگلی شہادت والی انگلی سے ذرا آ کے نکلی ہوئی ہے اس طرح میں قیامت سے ذرا آ گے آ گیا ہوں میرے پیچھے اب قیامت ہی آ نے والی ہے۔ تو قیامت کی بعض نشانیاں تو آ چکی ہیں اور بعض برسی برسی نشانیاں ظاہر ہونا باقی ہیں۔

آ تخضرت مَالِيَّةِ نَعْرِ ما اللهِ الدَّا وُسِلَ الاُمَّرُ اللهِ عَيْدِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ ' جب معاملات ناالل لوگوں کے سپردکردیئے جا کمی تو پھر قیامت کا انظار کرو۔' قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہوجال کا ظاہر ہونا، باجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ مالیے کی بڑی نشانیوں میں سے ہوجال کا ظاہر ہونا، باجوج ماجوج کا نکلنا، حضرت عیسیٰ مالیے کا آسانوں سے نازل ہونا اور سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ پھر جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر ایمان لا نامقیز ہیں ہوگا تو ہے کا دروازہ بند ہوجائے گا۔

توفر ما یا تحقیق اس کی نشانیاں آپھی ہیں فانی کھند اِذَاجَاءَ ٹھند ذِکر مھند پس کہاں ہوگا ان کے لیے جب قیامت آجائے گی ان کے پاس نفیحت کا پکڑتا۔ جب قیامت بر پاہوگئ تو ان کوئیسے تبکڑنے کا موقع کہاں ملے گا؟ اس وقت تو تو بہ کا درواز ہ بند ہوچکا ہوگا۔

اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے قرآنی پروگرام کا ذکر فر مایا ہے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے اور پیغیبری بعث کا مقصد اللہ تعالی کی تو حید ہے کہ اللہ تعالی وصدہ لا شریک ہے نہ اس کے افعال ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے ، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے ۔ نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے ۔ فر مایا فاغلنہ پس جان لواور اس حقیقت کو ذمین میں بھا لو اَنْ فَا اللہ الله ہم اللہ تعالی کے سواکوئی معبور نہیں ہے ، کوئی مشکل کشا ، حاجت روا ، فریا در سن بین مالک ، ملیم کل ، قادر مطلق ، مشکل کشا ، حاجت روا صرف اللہ تعالی ہے ۔ آ گے فر مایا والشہ نے فرایا والشہ نے فرایا والسنہ نے فرایا واللہ نے فرایا والسنہ نے فرایا والسنہ نے فرایا واللہ نے در مطلق ، مشکل کشا ، حاجت روا صرف اللہ تعالی ہے ۔ آ گے فرایا والسنہ نے فرایا والسنہ نے نے فرایا واللہ نے فرایا والسنہ نے در مطلق ، مشکل کشا ، حاجت روا صرف اللہ تعالی ہے ۔ آ گے فرایا والسنہ نے فرایا والسنہ نے در مطلق ، مشکل کشا ، حاجت روا صرف اللہ تعالی ہے ۔ آ گے فرایا والسنہ نے فیار

لِذَنْهِكَ اور بخشش طلب كري الله فالغزشون كل وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ اورمون مردول اورمون عورتول كے ليے بھی بخشش كاسوال كريں -

انبیائے کرام مَلِا ﷺ تمام صغیرہ ،کبیرہ گناہوں ہے یاک ہوتے ہیں یہاں ذنب ے مرادلغزش ہے۔ چونکہ انبیائے کرام علالے کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہوتا ہے اس کیے ان کی معمولی لغزش بربھی اللہ تعالی تنبیہ فرماتے ہیں۔آنخضرت عَلَیْنَا کا فرمان ہے کہ میں دن میں سوسومر تبہ استغفار کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ علی استغفار كرتے تھے۔فرمایا وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوالكُمْ اوراللّٰدتعالى جانا ہے تہارے یلنے کی جگہ کواور تمہارے محکانے کو۔ مُتَقَلَّبَ عَنْ اور مَنْول کُف سے کیامراو ہے؟ تو اس کاایک مطلب بیبیان کرتے ہیں کہ متقلب سے بای پیھمراد ہاور مثویٰ ے ماں کارجم مراد ہے اور معنی بھی کرتے ہیں کہ متقلب سے مراد مال کارجم ہے اور مثویٰ ہمرادز مین ہے۔اورایک تغیریہ بھی کی گئے ہے کہ متقلب ہمراوز مین ہے جس يرتم پھرتے ہواور مشوى سےمرادقبرےجس ميںتم جاؤگے۔اللہ تعالى آخرتكى ترا ی کی توفیق عطافر مائے اور کفر، شرک ، بدعات اور رسومات سے حفاظت فرمائے اور بحائے۔(امین)

### destablication

### وَيَقُولُ الَّذِينَ

امنؤالؤلائزلت سؤرة وَالْمَانْ الْمَنْ الْمُوْلِةُ الْمُنْوَلِهُ الْمُنْوَلِةُ الْمُنْوَلِةُ الْمُنْوَلِةُ الْمُنْوِلَةُ الْمُنْوِلَةُ الْمُنْوِلَةُ الْمُنْوِلَةُ الْمُنْوِلِةُ الْمُنْولِةُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَيَقُولُ الَّذِيْنَ اور كَهِ بِن وه لوگ اَمنُوٰ جوايمان لائ بِن لَوْلا نُوِلَتُ سُورَةً كُولَ سُورت فَإِذَا الْنُولَتُ سُورَةً لَوْلا نُولِ الْمَنْوِرة فَالْفَوْتَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

لعنی رستور کے مطابق ہے فیاذاعر مالا مر پس جب پختہ ہوجائے معاملہ فَلَوْصَدَقُوالله لِي الروه في كردكا تين الله تعالى كسامن لكان خَيْرًا المهد البتدان كے ليے بہتر ہوتا فَهَلْ عَسَيْتُم پي تحقيق توقع بتم سے إِنْ تَوَ لَنْتُمُ الرَّمَ عَاكم بن كُنَّ أَنْ تَفْسِدُوْ إِنِي الْأَرْضِ كُمَّ فَسَادِ مِي وَكَّ إِنْ تَوْ لَكُرْضِ كُمَّ فَسَادِ مِي وَكَّ زمين من وتُقَطِّعُو الرَّحَامَ كُورُ الرَّطْعُ رَى كروك أولَّلِك الَّذِينَ يمي وہ لوگ ہيں لَعَنَهُمُ اللهُ اللهُ العنت كى ہے الله تعالى في الله على الله فَأَصَمَّهُمْ لِي ال كوبهره كرديا وَأَعْلَى أَبْصَارَهُمْ اوراندها كردياان كَ ٱلْكُمُولُ لَو اَفَلَا يَتَدَبَّرُ وْنَ الْقُرْانَ كَيادُهُ عُورْبِيلُ كُرتِ قُرْآن باك مِن آمْعَلَى قَلُوْبِ أَقْفَالُهَا يَالَ كُولُولَ يِرَا لِي اللَّهِ وَعَبِي إِنَّ الَّذِيْنِ بِشُكُ وه لوك ازْتَدُّوْاعَلَى أَدْبَارِهِمْ جُو پَرِكُمَ ا بِي بِشُول بِ قِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَى بعداس ككه واضح بولَّي بدايت ان كسامن الشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمْ شيطان في ال كُوتريب كرديا وَأَمْلَى لَهُمْ اورمهات دی ہے ان کو۔

تعلم جہاد:

یہ سورۃ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اوراس کے نازل ہونے کے وقت تک جہاد کا حکم نہیں تھا۔ جباد کا حکم نہیں تھا۔ جباد کا حکم بعد میں ملا۔ آنخضرت مُنگی اظہار نبوت کے بعد تیرہ سال مکہ مکر مدیس رہے۔ ان تیرہ سالوں میں کافروں نے طلم کی انتہاء کی۔ کی سحالی شہید کردیئے گئے جیسے حارث بن الی حالہ رہی تر ، حضرت یاس بھڑ ، حضرت سمیہ رہی تو اور دوسرول پر

برے ظلم کیے۔اس پرمومن بھی لڑنے کی اجازت ما نگتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ فوا أيْدِيكُمْ وَ أَقِيْمُوا الصَّلوة " انت باتهروكركواورنماز قائم كرو-" كم مرمه من جہاد کا حکم ہوتا تو عالم الاسباب میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی کا فران کوختم کر دیتے ۔ الله تعالى اين حكمتون كوجانتا ہے۔ حكمت كے تحت مكه كمرمه ميں جہاد كا حكم نہيں ديا۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ بہنچ گئے مگر کا فرول نے پیچھا پھر بھی نہ چھوڑا۔ مدینہ طیبہ سے چند میل کے فاصلے پرایک چرا گاہتھی۔اس میں بیت المال کے اونٹ جولوگ ز کو ہ میں دیتے تھے، چررہے تھے۔ کرزبن جابرفہری کا فر کابڑا خاندان تھا، وہ آیا اور نگران چروا ہے کولل کر كے بيت المال كاونث كر جلا كيا \_ صحابہ كرام مَنْ اللہ تعالى سے درخواست كى كداے يروردگار! جميں بھى جہادكى اجازت مل جائے كه كافروں نے يہاں بھى ہمارا تعاقب نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالی نے جہاد کے متعلق آیتی نازل فرمائیں اُذِنَ لِلَّهِ إِنْ لِلَّهِ إِنْ لِلَّهِ إِنْ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ طُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ [الحج:٣٩]'' اجازت دي كئ ہان اوگوں کوجن کے ساتھ کا فراڑتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مظلوم ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مددکرنے پرالبتہ قدرت رکھتا ہے۔'اس کا ذکر ہے۔

فرمایا وَیَقُولُ الَّذِیْنَ اُمَنُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جوایمان لائے ہیں لَوٰ لَا نُولِتَ مُورَةً کُولُ ہورت جس میں جہاد کا تھم ہو فَاِذَا ٱنْوِلَتُ سُورَةً مُحْدَمَةً بی جس وقت اتاری کی سورت تھکم اور اثل وَدُیکَ فِیْهَا الْقِدَالَ الله سُورَةً مُحْدَمَةً بی جس وقت اتاری کی سورت تھکم اور اثل وَدُیکَ فِیْهَا الْقِدَالَ الله وَکُرکِیا گیاس میں لڑنے کا ، جہاد کا ۔ بیسورة کی والی آیت کریمہ اُذِی لِلَّذِیْنَ یُقَادِّنَ یُسَالُ ہِ اِللّٰهِ مُنْ الله مِی جہاد کی اجازت دی گئی ہے جس سے بناقہ مُ طُلِمُو الله بیا بیا بندائی آیت کریمہ ہے جس میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے جس سے مسمیس جہاد کا حق مل گیا۔ جس وقت جہاد کا تھم سنا رَایْتَ الَذِیْنِ فِی قُلُو بِهِ مُمَّ رَضُ

ویکھا آپ نے ان اوگوں کوجن کے داوں میں بہاری ہمنافقت کی یَنْظُر وُنَ اِلْیَاک وہ کھتے ہیں آپ کی طرف فظر الْمَغْشِیْ عَلَیٰہِ مِنَ الْمَوْتِ جِیے دیکھا ہوہ فخص جس پڑھی طاری ہوموت کی کہ آ کھی گی رہتی ہے۔ ایسے ہی منافقت کے قرض والے وہ کھتے ہیں کہ اب کیا کریں گے جہاد کا تھم آگیا ہے اور ہم نے و کرنا نہیں ہے۔ کہ مکرمہ میں تو منافق تحینیں سے او فالص کا فرتے یا فالص موس تھے، درمیان والاطقہ نہیں تھا۔ جب آپ مدید طیبہ تشریف لے گئے تو منافقین کا طبقہ بیدا ہوا۔ یہ اصل میں یہودی تھے ، طاہری طور پرکلمہ پڑھ کرمسلمانوں کے ساتھ لائے۔ نمازیں آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، ورزے ہی رکھتے تھے، اندرے شرارتوں سے بازنہیں آتے تھے۔ بعض ایسے مکارتھ کے روزے ہی رکھتے تھے، اندرے شرارتوں سے بازنہیں آتے تھے۔ بعض ایسے مکارتھ کے آخرتک انھوں نے انہیں چلنے دیا۔

### منافقین کےاحوال:

قرآن پاک کی زول کے اعتبارے آخری سورة میں ہے وَمِنْ اُهُلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوْا عَلَى الْمَدِينَةِ الْعَرِينَةِ الْعَلَى الْمَدِينَةِ الْعَلَى الْمَدِينَةِ الْعَلَى الْمَدِينَةِ الْعَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

دیے ، چندے دیئے ، جس دفت آئے تھے اس دفت ان کو جگہ ہی نہیں وین چاہے تھے۔

اس شم کی بڑی داہی جاہی کی با تیں کیں ۔ حضرت زید بن ارقم بڑاتھ نو جوان صحابی تھے۔
انھوں نے ان کی سے با تیں سنیں ۔ پہلے تو خیال ہوا کہ میں خود ان پر ٹوٹ پڑوں ان کو مار
دول یا مارا جاؤں ۔ بھر فیصلہ کیا کہ آنخضرت نیٹ کی خود موجود ہیں مجھے خود کوئی کارروائی
دول یا مارا جاؤں ۔ بھر فیصلہ کیا کہ آنخضرت نیٹ کی خود موجود ہیں مجھے خود کوئی کارروائی
مہیں کرنی چاہیے ۔ ساری رات بے چارے پریشان رہے سے ہوئی تو ان کی با تیں آپ
ایش کی ہیں؟ منافقوں نے تشمیں اٹھا کمیں اور کہا تو بہتو بہتماری زبا نیں نہ جل جا کمیں
با تیں کی ہیں؟ منافقوں نے تشمیں اٹھا کمیں اور کہا تو بہتو بہتماری زبا نیں نہ جل جا کمیں
اگر سے با تیں کی ہوں ہمارے تو فرشتوں کو بھی ان باتوں کا علم نہیں ہے ۔ ایک پختہ تشمیس
اٹھا کمیں کہ آخضرت میٹ کی تھوٹ نے نہوں نو زید بن ارقم نوٹھ کوٹو کا اور فر ما یا خواہ نواہ تم نے جھوٹ بولا

بخاری شریف بین الفاظیں وصد قیقه م و کذّ بنی " آپ سلی الفاظیں وصد قیقه م و کذّ بنی " آپ سلی المی المی الله تعدی کرتے ہوکہ جن تصدیق کی اور مجھے جھلایا۔" کہ ان شریف آ دمیوں کے خلاف الی با تیں کرتے ہوکہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں ۔ جب مجلس سے المحے تو فرماتے ہیں کہ میرے چی نے مجھے خوب دبایا اور کہا کہ اب تجھے سیا کون کے گا آنخضرت میں آئی اللہ نہاں سے تجھے جھوٹا کہ دبا ہے نادان الی حرکت کیوں کی ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں پریشان خیمے میں جاکر میں اس میں دھنس جاوں ۔ تھوڑی دیر میٹھ گیا۔ جی چاہتا تھا کہ زمین میصف جائے اور میں اس میں دھنس جاوں ۔ تھوڑی دیر گزری تو آنخضرت میں ہیں گا تا محد آیا اور کہا کہ نیا گئی ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے جھوٹا فرمایا ہے۔ نہ ماتے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے جھوٹا فرمایا ہے۔ نہ ماتے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے جھوٹا فرمایا ہے۔ نہ ماتے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے جھوٹا فرمایا ہے۔ نہ ماتے ہیں کہ میں کا نب گیا کہ جھے جھوٹا فرمایا ہے اب مجھے در لے گئیں گے ، کوڑے مار نے ہوں گے مخلص صحافی شے حاضر ہو کے فرمایا ہے۔ اب مجھے در لے گئیں گے ، کوڑے مار نے ہوں گے مخلص صحافی شے حاضر ہو کے فرمایا ہے۔ اب مجھے در لے گئیں گیا کہ کوٹرے مار نے ہوں گے مخلص صحافی شے حاضر ہو کے فرمایا ہے۔ اب مجھے در لے گئیں گے ، کوڑے مار نے ہوں گے مخلص صحافی ہو صحافر ہو کے فرمایا ہے۔ اب مجھے در لے گئیں گیا کہ کی کوڑے مار نے ہوں گے مخلص صحافی ہے حاضر ہو کے فیمی کوٹر کے مار نے ہوں گے مخلوں کے معلی کے حاضر ہو کے معلی کے معافر کے اس کے بھوٹا کے اس کی کوٹر کے مار نے ہوں گے مخلوں کے معافر کی کوٹر کے مار نے ہوں گے معافر کے معافر کے اس کی کوٹر کے مار نے ہوں گے معافر کے معافر کے کہ کوٹر کے مار نے ہوں گے معافر کے معافر کے معافر کے معافر کوٹر کے مار نے ہوں گے معافر کے مع

آب تالی کے سورہ منافقون پڑھ کرسنائی اور فر مایا کہ زید بن ارقم تم سیح ہواور منافق جهوئے ہیں اِنَ اللّٰهَ قَدُ صَدَّقَ یَا زَیْد "بے شک الله تعالی نے آپ کی تقدیق کر وى إن الله يَشْهَدُ إِنَّ الْمَنْفِقِينَ لَكُذِيبُونَ " اورالله تعالى كوابى دينا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں ۔ ' مطلب یہ کہ آب بھی ان کے ظاہر کود مکھتے ہوئے ان کی امداد بھی کردیتے تھے کہ وہ منافقت ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔تو فرمایا دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے دیکھا ہے وہ مخص جس برغثی طاری ہوموت کی فاؤ دلی لھند پس الاكت ان كے ليے ،ان كے ليے بربادى ہے۔ أولى كمعنى ہے بلاكت طاعة وَّقُوْلٌ مِّعْدُ وَفُ ان کی اطاعت اور ان کی بات ہمیں معلوم ہے۔ زباتی طور پر بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں حضرت! آپ حکم فر مائیں ہم عمل کے لیے تیار ہیں اپنااعماد دلانے کے لیے باتیں کرتے ہیں ۔رب تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ ہمیں ان کی اطاعت بھی معلوم ہے اور ان کی باتیں بھی معلوم ہیں ہم سے کون می چیز چھپی ہوئی ہے۔ہم جانتے ہیں وہ کیا کچھ كرتے ہيں فاذاعزم الأمر پس جس وقت يخته موجائے معاملہ جہادكا - جہادكى بالكل تيارى مو فَلَوْصَدَ قُواالله يس الرج كردكما تي الله تعالى كسامنه وه وعده جو الله تعالی کے ساتھ کیا ہے کے ان خیر اللہ اللہ اللہ کے کے بہتر ہوتا۔ پہلے بوی بوی دیٹلیں مارتے ہیں کہ جہاد ہوا تو ہم جانیں پیش کریں گے، مال پیش کریں گے،عین موقع پر بہانے بنا کر بھاگ جاتے ہیں۔

سورہ توبہ میں مذکور ہے غزوہ تبوک کا براسفر تھا بردی گرمی کا موسم تھا، فصلیں کی ہوئی تھیں، رومیوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ بعض منافقوں نے تو حیلے بہانے بنا کرآپ مَالِی اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ میں چلاگیا تواس کوکون دفنائے گا؟ کسی نے کہا حضرت! میرا خادم بھاگ گیا ہے جبکہ اس کو خود بھگادیا۔ وہ ہوتا تو جانوروں کو کھولتا، باندھتا، پانی پلاتا، یہ بے زبان جانور بھو کے پیاسے مرجا کیں گے۔ کسی نے کہا حضرت! میر ہے گھر میں اور کوئی آ دئی نہیں ہے گھتی کی بوئی ہے کھوریں، گندم، جو وغیرہ پکے ہوئے ہیں، سب ضائع ہوجا کیں گے۔ حالا تکہ مبادل انتظام ہوسکتا تھا مگر بہانے تھے۔ آپ مالی گائے گاس آکر اجازت لیتے رہاور مبادل انتظام ہوسکتا تھا مگر بہانے تھے۔ آپ مالی گائے گائے اللہ عند اللہ تعالی آپ سے درگرز کر کرے لیم آؤٹ تھم آپ نے ان کو کیوں اجازت وی ؟ حتی تبیّن لک سے درگرز کر کرے لیم آؤٹ تھم آٹ بنی نے ان کو کیوں اجازت وی ؟ حتی تبیّن لک اللہ یہ نہ کہ وہا ہے آپ کے لیاں تک کہ واضح ہوجائے آپ کے لیے دولوگ جو بج کہ والے ہیں اور آپ جان لیتے جوٹوں کو۔''

آ گے فر مایا کہ اگر انھوں نے جانا ہوتا تو تیاری نہ کرتے ، انھوں نے جانا تو تھانہیں بہانے بنا کر اجازت لینے کی ضرورت بہانے بنا کر اجازت لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ۔ ان کے ذہن میں یے تھا کہ انھوں نے کون سانچ کر واپس آ نا ہے۔ گر جب آنحضرت میں تھیوں کے سیح ساتھ ہوں کے سیح ساتھ ہوں کے سیح ساتھ ہوں کے سیم واپس تشریف لے آئے سوائے دو ساتھ ہوں کے کہ وہ راستے میں فوت ہوگئے باقی ساری فوج جن کی تعداد چالیس ہزار بھی کھی ہے۔ سب سیح سالم واپس آ گئے۔

تواللہ تعالیٰ نے آپ مَلْقِلَةُ کوآگاه فرمادیا کہ اب بیلوگ معذرت کے لیے آپ مَلْقِلَةُ کو اللہ تعلیٰ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کے اللہ کا کا اللہ کا اللہ کا ک

توفر مایا کرارائی کے موقع پر اللہ تعالی کے ساتھ وعدہ سپاکر دکھا کیں تو البتہ ان کے لیے بہتر ہے فہن عَدیث ہے۔ ہدل کامعنی کرتے ہیں قد کا بمعنی تحقیق ہی تحقیق تم سے بہی توقع ہے اِن تو تَذِیدُ اگرتم کو حکر انی مل گئی تو تم سے بیتو تع ہے اَن تُفِید دُوا فِی الا رُضِ کہ اُساد مجاؤگ کے دمین میں و تُقطِع تُوا اُر کے اُم تُکھ اور قطع رحی کرو گے۔ تم سے اس چیز کی توقع ہے۔ آج سب پھی تمہارے سامنے ہے تم و کھور ہے ہو۔ ماں بیٹی کا اختلاف ہے، بہن بھائی کا جھڑ ا ہے، افتدار کی خاطر قطع رحمیاں ہوتی ہو۔ ماں بیٹی کا اختلاف ہے، بہن بھائی کا جھڑ ا ہے، افتدار کی خاطر قطع رحمیاں ہوتی ہو۔ ماں بیٹی کا اختلاف ہے، بہن بھائی کا جھڑ ا ہے، افتدار کی خاطر قطع رحمیاں ہوتی ہو۔

عراق کے صدرصدام حسین نے اپنے سالے کو (جواس کا پچا زاد بھائی بھی تھا)
اس لیے برطرف کردیا کہ وہ اس کو گھورتا تھا۔ بیٹے بیٹیوں نے اختلاف کیا تو ان کوایک طرف کردیا۔ اب اس سے بری قطع رحی اور کیا ہوگی کہ باپ بیٹے کی نہیں بنتی ، بہن بھائی کی نہیں بنتی ، ماں بیٹی کی نہیں بنتی ۔ ملک میں بہی کچھ ہور ہا ہے کہ جس کے خالف ہوئے اس کو زیال دیا اور جس سے خوش ہوئے اس کو وزیر بنا دیا۔ اس سے برا فساد دنیا میں کیا

توفر مایا پس تحقیق تم سے یہی توقع ہے کہ اگرتم کو حکومت مل گئی تو تم زمین میں فساد

چاؤ کے بعض مفسرین کرام مختلف ہے مطلب بیان کرتے ہیں کہ پس تحقیق اگرتم روگردائی

کرد کے ایمان سے بعنی ایمان نہ لائے تو تم سے بھی توقع ہے کہ تم زمین میں فساد بچاؤ کے
ادر قطع رحی کرد کے فساد فی الارض اور قطع رحی سے بچانے والی چیز صرف ایمان ہے۔
فرمایا اُوقیا کے الّذین کے تعقید الله میں الارض کے جی جن پر اللہ تعالی نے لعنت کی ہے
فرمایا اُوقیا کے الّذین کے تعقید الله میں ان کو بہرہ کردیا ہے وائے تھے۔ اور اندھاکردیا ہے ان

کی آنکھوں کو۔ آج دیکھو! مزدور طبقہ رور ہا ہے نہ ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہے اور نہ ان کی حالت دیکھنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ یہ قابل رحم طبقہ ہے۔ ویسے بھی حق کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔

مشکوة شریف میں حدیث ہاور بخاری شریف میں بھی ہے آنخضرت متلی آئے نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہے۔ اُن تَدی الصّٰم اُنبُ کُم عمی المُلُوك اور کہ منا قال علیه الصلوة والسلام۔ '' کہتم بہروں، گوگوں اور اندھوں کو بادشاہ دیکھو گے۔''بہرے، گو بنگے ، اندھے بادشاہ ہوں گے۔آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے جب مشکو قشریف پڑھ رے تھے کہ بیصدیث سامنے آئی تو ہم نے استاذ محتر مولا ناعبد القدیر صاحب سے بوچھا کہ حضرت! اس وقت آئھوں والے نہیں ہوں گے، سننے والے نہیں ہوں گے، زبان والے نہیں ہوں گے کہ بہرے، گو نگے ، اندھے بادشاہ بنیں گے؟ تو مول گے ، زبان والے نہیں ہوں گے کہ بہرے، گو نگے ، اندھے بادشاہ بنیں گے؟ تو محضرت استاذ محترم نے فرمایا میاں! (بیان کا تکیکلام تھا) آئھیں بھی ہوں گی ، کان بھی ہوں گی کان بھی ہوں گی گئی تھے تقریر کریں گے گراس میں حق کی بات نہیں کریں گے ۔ گئی گئی تھے تقریر کریں گے گراس میں حق کی بات نہیں کریں گے ۔ گئی گئی تھے تقریر کریں گے گراس میں حق کی بات نہیں ہوگی۔

توفر مایا اللہ تعالی نے ان پرلعنت کی ہے ہیں ان کوبہرہ کردیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کردیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کردیا ہے آفکلایت کی بیال دہ فور نہیں کرتے قرآن پاک میں کہ ان کا نفاق دور ہوجائے ،ان کی ریا کاری ختم ہوجائے آغملی قُلُوبِ آقفالها۔ اقسفال قفل کی جمع ہے۔قل کامعنی ہے تالا معنی ہوگایا ان کے دلوں پرتا لے ہیں۔ اقسفال قفل کی جمع ہے۔قل کامعنی ہے تالا معنی ہوگایا ان کے دلوں پرتا لے ہیں۔

حقیقت کی ہے کہ دلوں پرتا لے لگے ہوئے ہیں ور نظر آن کر یم پڑھنے اور بچھنے والاتمام خرابیوں اور بدنامیوں ہے پہتا ہے۔ فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ بِ شک وہ لوگ از تَدُّوْاعَلَی اَدَبَارِهِم ہُو ہُو ہُو ہُو گئے اپنی پشتوں پر مِنْ اِنْفِیْدِ مَا تَبَیْنَ لَهُ مُ الْفَدَی بعداس کے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو پھی کرقرآن پاک ان کے سامنے ہے، آنخصرت یَنْلِیْنِ کی اور تیاں کے سامنے ہے، آنخصرت یَنْلِیْنِ کی اور تیاں کے سامنے ہے، کھری کھوٹی بات کو بچھتے ہیں پھر بھی حق کی طرف پشت کی ہر رہی ان کے سامنے ہے، کھری کھوٹی بات کو بچھتے ہیں پھر بھی حق کی طرف پشت کی پیر تے ہیں۔ کیوں؟ الشینطان سَوَّ لَائھ مُنْ الله ان کے بیان کو ان کے لیے مزین کیا ہے۔ شیطان کے چیلے اس کی اطاعت کرتے ہیں کی پرکاری کو ان کے لیے مزین کیا ہے۔ شیطان کے چیلے اس کی اطاعت کرتے ہیں وَا مُنْ لَائْمَ اور شیطان ان کو مہلت دیتا ہے کہ خیر سلا کوئی بات نہیں سبٹی کے سے ہیں۔ میں جوقرآن کو نشری منا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں۔ سب شیطان کے چیلے ہیں جوقرآن کو نشری منا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں۔ سب شیطان کے چیلے ہیں جوقرآن کو نشری منا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے ہیں۔

destablished the second of the

ذلك بِأَنَّهُ مُ قَالُو اللَّذِينَ كُرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيْعُكُمْ فَي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعُلَّمُ إِسْرَارِهُمْ فَاكْنَفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ الْمُلَيِّكَةُ يَضْرِيُونَ وُجُوْهُ مُ وَ أَدْيَارُهُمْ وَ ذَلِكَ مِأْتُهُ مُو البِّعُوْ امْأَ اسْخَطَ اللَّهُ وَكُرِهُوا عَ رِضُوانَهُ فَلَحْبِطَ اعْمَالُهُمْ أَمْرَحَسِبُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ انُ لَنْ يُخْرِجُ اللهُ أَضْعَانَهُ وَ وَلَوْنَكَاءُ لِآرِينَكُهُ مُوفَلَعُرُفْتُهُ وَ بِسِيْمُهُ مُرْ وَلَتَعْرِفَتُهُ مُ فِي لَكُنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْعُمَالَكُمْ اللَّهِ عَلَمُ الْعُناكُمُ وَلَنَبُلُونَكُمْ حَتَّى نَعُلُمُ الْجُلِهِ مِنْ مِنْكُمْ وَالصَّارِيْنَ وَبَنْلُوا الْحَبَازُكُو إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوا وَصَلُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَأَقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَأْتَبُينَ لَهُ مُ الْهُلْ يُ لَنْ يَضُرُّوا اللهُ شَيْئًا وَسَيْغِيطُ اعْمَالُهُمْ وَاللهُ مُ ذُلِكَ بِأَنَّهُ مُقَالُوا بِال وجه على كه كها انهول في لِلَّذِينَ كَرِهُوا ان لوگوں کو جنھوں نے ناپند کیا ما اس چیز کو نَدِّ لَاللهُ جس کونازل کیا الله تعالى ف سَنَطِيْعَكُمْ فِ بَعْضِ الْأَمْرِ بِتَاكِيدِ بَمْ مَهارى اطاعت كري كَ بعض معاملات مين وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ اورالله تعالى جانتا ہان ك يوشيده مشورول كو فَكَيْفَ إِذَاتُو فَتُهُمُ الْمُلْبِكَةُ بِي كيم موكاجب جان

نکالیں گان کی فرشت یضر بُوْن و جُوْهَهُ مَ ماری گان کے چہروں پر وَادْبَارَهُ مَ اوران کی پشتوں پر ذلک بِانَّهُم بیاس وجہ ہے کہ اللّٰہ بیاس وجہ ہے کہ اللّٰہ بیاض من بیروی کی مَا اس چیز کی اَسْخَطَاللّٰه جواللّٰہ تعالیٰ کو اللّٰہ کو اللّٰہ تعالیٰ کے اللّٰہ تعالیٰ کو اللّٰہ تعالیٰ کے اللّٰہ تعالی

ناراض كرتى م وكر موارضوائ، اورنا يندكيا انهول في الله تعالى كي خوشنودی کو فَاخْبَطَا عَالَهُمْ بِي الله تعالى في اكارت كردياان كاعمال كو آمْ حَسِبَ الَّذِيْنِ كَياخِيال كرتے بين وہ لوگ في قُلُوبه مُقَرّض جن كداول من يمارى ب أَنْ تَنْ يَّخْرِجَ اللهُ كَمْ مِرْجَبِين تَكَالْتُ تَعَالَى أَضْفَانَهُمْ اللَّ كَيُول و وَلَوْنَشَآمِ اورا كُرْبِم طامِيل لَارَيْنَكُهُمْ توالبته بم دكھاديں كے آپ كووه لوگ فَلَعَرَ فُتَهُمُ پُلِ آپ ان كى شناخت كرلس بينمهم ان كى نثانيول سے وَلَتَعُرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ اور البة ضرور بيجان ليس كان كي تفتكو كانداز ت والله يَعْلَمُ أَعْالَكُهُ اور الله تعالى بى جانتا ہے تہارے اعمال كو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور جم ضرور امتحان لين كتيمهارا حَتى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِيْنَ • تاكهم معلوم كرليس مجامدول كو مِنْ عَمْ مِنْ سے وَالصِّيرِيْنِ اورمبركرنے والوں كو وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اورامتان ليس مَيْمَهارى خبرون كا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِشَكَ وه لوگ جو كافر بين و صَدَّواعَنْ سَبِيْلِ اللهِ اورروكا انھوں نے اللہ تعالیٰ كے راسة ع وَشَا قُوالرَّسُولَ اور عالفت كى انھوں نے اللہ تعالى كے رسول ی مِیْ بَعْدِ مَا تَبَیّنَ لَهُمُ الْهُلی اوراس کے بعد کرواضح ہوگی ان کے سامنے مِدايت لَنْ يَضَدُّ واللَّهُ شَيْنًا وه مركز نبيل نقصان يبنيا سكت الله تعالى كو يحميمي وَسَيْحُبِطُ أَعُمَالَهُ مُ اوريقينا الله تعالى ان كاعمال كوضائع كرد عام

کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ بے شک وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پشتوں پر بعد
اس کے کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو چکی بیاس لیے پھرے کہ شیطان نے ان کوفریب
دیا کفر، شرک، بدا عمالی ان کے لیے مزین کی وَاَمْلی نَفْنَدُ اوران کو مہلتیں دیتا ہے
برائیوں پر - بیشیطان کا تسلط ان پر کیوں ہوا کہ وہ شیطان کے پیھند ہے میں آگئے ،اس
کی وجہ کیا ہے؟

فرمایا ذلک با نیم فقائوا بیاس وجہ سے کہ انھوں نے کہا لیڈنی کر کھوا اللہ نین کر کھوا اللہ نین کی کھوا اللہ نوالی نے اتارا۔ ان کو کھے کا فرضے یہودی ، عیمائی ، مشرک ، ان کو منافقوں نے کہا۔ کیا کہا سیطیع کم فی بعض معاملات میں۔ اسلام کے فی بعض معاملات میں۔ اسلام کے فی بعض معاملات میں۔ اسلام کے خلاف جوتم کارروائی کروگے ، جہاد سے روکنے کے لیے جوتم کارروائی کروگے اس میں بم خلاف جوتم کارروائی کروگے اس میں بم خلاف جوتم کارروائی کروگے ، جہاد سے روکنے کے لیے جوتم کارروائی کروگے اس میں بم خلاف جوتم کارروائی کروگے ، جہاد سے روکنے کے لیے جوتم کارروائی کروگے اس میں بم خلاف جوتم کارروائی کروگے اس میں بم

الجنس يميل إلَى الجِنس

'' جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔' منافقوں کے دل کھلے کافروں کے ساتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب کو ناپند کرتے ہیں۔ فرمایا واللہ یع لَمُهُ اِسْرَارَهُمُهُ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے پوشیدہ مشورے کرنے کو۔ جب دین کے خلاف با تیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے پوشیدہ مشورے کرنے کو۔ جب دین کے خلاف با تیں کرتے ہے تھے تو ہوئی آ ہستہ آ ہستہ کرتے ہے کہ کوئی سن نہ لے۔ چلواور کوئی نہیں سنے گارب تعالیٰ سے کوئی شے فی نہیں ہے۔ اب تو لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو کہ من لیس گے تو ہمیں ترا بھلا نہ کہیں۔ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ خاص طور پر حضرت عمر رکھاتھ اور حضرت خالد بن ولید رکھاتھ سے منافق ہوے ڈرتے تھے۔ اتنا ڈرتے تھے کہ جس کا کوئی

حساب بی نہیں ہے۔ تو فر مایا اللہ تعالی جانتا ہے ان کی آہتہ با تیں کرنے کو اور خفیہ مشوروں کو فکیف اِذَا تَوَقَّمُ الْکَلِیکَ اُلَیْکِ کُلے ہوگاجب جان نکالیں گان کی مشوروں کو فکیف اِذَا تَوَقَّمُ الْکَلِیکَ اللّٰکِ اللّٰمِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰمُ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰمُ اللّٰکِ اللّٰکِ

نفس مطمئنه اورنس خبيته:

جب آدمی قریب الموت ہوتا ہے تو صدیث پاک میں آتا ہے کہ جان نکالنے والفرشتہ اس کے سامنے آجاتے ہیں۔ جان نکالنے والافرشتہ اس کے سامنے آجاتے ہیں۔ جان نکالنے والا اور باقی اٹھارہ فرشتے اس کے بیچھے کھڑے ہوتے ہیں مُرے آدمی کی جان نکالنے والا فرشتہ کہتا ہے یا یک تھا النَّفْسُ الْخَبِیْتَة ''اے ضبیث روح! تو نے رب تعالی کونارائس کیا ہے ، رب تعالی کی نعتوں کی ناشکری کی ہے اب تیرے جانے کا وقت ہے۔''اس وقت وہ بری منتیں کرتا ہے کہ مجھے تھوڑ اساوقت دے دو میں تو بہر کوں گالیکن فرشتوں کے نظر آجانے کے بعد ایمان بالغیب نہیں رہتا اور مطلوب ہے ایمان بالغیب۔

تفیروں میں آتا ہے کہ اس وقت فرشتے لوہ کے ہتھوڑوں سے اس کے منہ پر مارتے ہیں اور پشت پر مارتے ہیں اس کو مرفے والا ہی جانتا ہے دوسر نے ہیں جانتے ۔ دوسروں کو نہ فرشتے نظر آتے ہیں اور نہ ان کی کارروائی نظر آتی ہے اور نہ وہ مرفے والے کی تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بدروح آسانی سے بدن سے نہیں نگلتی فرشتے مار کر بھینچ کر نکالتے ہیں۔ جیسے لوہے کی گرم سلاخ کو گیلی اون سے نکالا جائے وہ ساتھ اڑے گر بھی اوری کی آواز بھی آئے گی۔ اس طرح بختی کے ساتھ روح باہر نکالتے ہیں۔

اورموس کی روح کوبض کرنے کی تشبیددی گئے ہے پانی کے مشکیزے سے باسر میں

کی ۔ جیسے یانی کے مشکیزے کا منہ کھول دوتو یانی خود بخود باہرنکل جاتا ہے۔ اور روح تكالخدالفرشة الكوبشارة وية بن أيَّتها النَّفْسُ الطيبه "أكره روح!الله تحالی تھے ہے راضی ہے جنت میں تو اپنا مقام دیکھاور الله تعالی کی اُخروی نعتوں کود کھے۔'' پھراس کود نیا ہے جدائی کا کوئی فکرنہیں ہوتا بخلاف مجرموں کے کہان کاٹراحشر

تو فرمایا کسے ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں کے اور ماریں کے ان کے مونہوں یراوران کی پشتول یر ذلك بالله مائيته المبيتو اساس وجدے كمانھول نے بيروى کی مَا اس چیز کی اَسْخَطَاللهٔ جوالله تعالیٰ کوناراض کرتی ہے۔وہ کون ی چیز ہے جس سے رب تاراض ہے؟ وہ شرک اور کفر ہے اور برے اعمال ہیں۔اللہ تعالیٰ شرک ئے ۔ انتی نہیں ہے کفریر راضی نہیں ہے۔ یُرے اعمال ، چوری ، ڈیکیتی ، شراب نوشی ، جوئے وغیرہ پرراضی تبیں ہے۔ بیروہ کام کرتے تھے جن پررب راضی تبیں تھا و کے دھوا رضة اك اورنا بسند كيا أنهول في الله تعالى كي خوشنودي كو جن چيزول كوالله تعالى بسند كرتا ہے ان كويہ تا پندكرتے تھے۔ايمان ،توحيدے ،نماز اور روزون ہے،حق ہے، سچائی ہے رب رامنی ہے ان کو یہ پسندنہیں کرتے تھے اور جورب تعالیٰ کو ناپسند تھیں ان ك يجي الكرب فأخبط أعمالهند يس الله تعالى ني ان كاعمال اكارت كر دیئے۔وہ جواجھے کام کرتے تھے مثلاً تیموں کا خیال رکھتے تھے، بیوہ عورتوں کی دیکھے بھال کرتے تھے ،مہمان نوازی کرتے تھے۔ کیونکہ ایمان نہیں تھا تو اللہ نعالی نے ان کے اچھے اعمال ضائع کردیئے۔ایمان کے بغیرا چھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے مل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان ہےتو کتے کو یانی پلا نانجات کا ذریعہ بن جائے گا اور اگر ایمان

نہیں تو حاجیوں کو بانی بلاتا بھی کسی کام کانہیں ہے۔

آج تواللہ تعالی کے فضل وکرم ہے معود یہ والوں نے پانی اور دیگر ضرور بات کے لیے بوے انتظامات کیے جیں۔ اس زمائے جیں بڑی دفت تھی۔ بس زم کا کنوال تھا۔

اللہ تعالی جزائے خبر عطافر مائے ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کواس نے نہر زبیدہ کال کرمٹی تک پہنچائی جس کی لمبائی استی ، نوے میل تھی۔ وہ مختلف چشموں کا پانی اکٹھا کر کے بہاں پہنچاتی تھی۔

تواس زمانے میں پانی کی بڑی دفت ہوتی تھی ۔ لیکن ابوجہل ، ابولہب وغیرہ بڑے بڑے بر داروں نے راستوں پر جاجیوں کے لیے جبلیں لگائی ہوئی تھیں ۔ اس زمانے میں کہ کرمہ میں داخل ہونے کے سولہ راستے ہوتے تھے تمام راستوں پر جبلیں لگائی ہوئی تھیں اور سبیلوں کے اوپر چھپر بنائے ہوئے تھے تاکہ پانی گرم نہ ہو۔ بیسکہ بند کافر اس طرح کرتے تھے گرکیا فائدہ؟ ایمان کے بغیر ان چیزوں کاکوئی فائدہ جیس ہے۔ اللہ تعالی فائدہ کافر آن کریم میں روفر مایا ہے۔

ابل بدعت كاحضور عَلَيْنَ الله عنظ مرى محبت كرنا:

جیے آج کل دیکھو! اہل بدعت حضرات جہالت کا شکار ہو کر ظاہری طور پر بینمبر

عَلَیْنِیْ کے ساتھ بہت بڑی عقیدت کا ظہار کرتے ہیں، یں کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، گراندر سے شریعت کے خلاف چلتے ہیں۔ تو ظاہری طور پرعقیدت کا کیا فائدہ بھائی عقیدت، محبت وہ ہے جواندر سے ہو۔ اندر کا مطلب یہ ہے کہ آنخضرت مَالِی اُنے نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو دل سے قبول کر کے اس پڑمل کرواس کے خلاف چلنے والے کی عقیدت فرمایا ہے اس کو دل سے قبول کر کے اس پڑمل کرواس کے خلاف چلنے والے کی عقیدت اور محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو پچھ کرتے ہیں بدعات ہیں اور بدعات سے اور محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو پچھ کرتے ہیں بدعات ہیں اور بدعات سے اور محبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو پچھ کرتے ہیں بدعات ہیں اور بدعات سے اس خضرت میں ہوئے نے منع فرمایا ہے۔

بخاری شریف اور سلم شریف میں روایت ہے آنخضرت مَثَلِیَّ اِنْ مَا اِللَّم مَشْرِیف میں روایت ہے آنخضرت مَثَلِیَّ اِنْ اِنْ اِللَّم مَا لَیْسَ مِنْهُ فَهُو دَدُّ "جس کی نے ہمارے اس معاملے میں کوئی نئی چیز تکالی وہ مردود ہے۔ "جس نے دین میں کوئی نئی چیز گھڑی وہ مردود ہے اس کا گناہ ہوتا ہے تواب بالکل نہیں ملتا۔ تو نری عقیدت سے پچھ نہیں بنتا۔ جب تک عقیدت شریعت کے معیار کے مطابق نہو۔

### بشيرنامي منافق كاواقعه:

یا نیجویں یارے میں بشیرنا می منافق کا واقعہ آتا ہے ظاہری طور پروہ کہلی صف میں بیٹھتا تھا۔لوگ اس کو بردا نیک مجھتے تھے اندر سے منافق تھا۔اس نے حضرت رفاعہ رُہا تھا۔ ک چوری کی ۔حضرت رفاعہ رَفائحۂ کا فی بوڑھے تھے منہ میں دانت نہیں تھے اور چل پھر بھی نہیں سکتے تھے گھر والوں نے ان کے لیے میدہ منگوایا تھا کہ زم ی روٹی کھالیں گے، تھجوریں وغیرہ سخت چیز چبانہیں سکتے تھے۔ پچھلے کمرے میں میدہ کی بوری بھی بڑی تھی اور تکوار وغیرہ جھیار بھی پڑے تھے۔ کیے مکان ہوتے تھے بشیرنے پیچھے سے نقب لگائی ،میدے کی بوری بھی لے گیا اور ہتھیا روغیرہ بھی لے گیا۔ اتفاق سے بوری میں سوراخ تھا آٹا گرتا گیا اورنشان چھوڑ تا گیا ۔ صبح ہوئی تو گھر والے اندر گئے دیکھا تو نہ بوری ہے نہ آلوار نہ دُ صال وغيره بــ حضرت رفاعه رَناتِهُ نے اپنے بھتیج حضرت ابو قمادہ رَناتُهُ کو بلوایا اور حقیقت حال ہے آگاہ کیا اور فر مایا ہینے! میں بوڑھا آ دی ہوں چل پھر بھی نہیں سکتا اور منہ میں دانت نہ ہونے کی وجہ ہے بات بھی نہیں سمجھا سکتا ۔تم میری طرف ہے جا کرمیرا مقدمہ آنخضرت بالنے کے سامنے پیش کرواور بتلاؤ کہ ہمارا گمان بشیرنامی آ دمی برہے جو ہارے محلے میں رہنا ہے۔ مجلس میں منافق بھی ہوتے تھے انھوں نے آ کر بشیر اور اس کے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح تمہارے خلاف مقدمہ پیش ہوگیا ہے۔منافقول نے مشورہ کیا کہ جس طرح بھی ہوہم نے بشیر کو بچانا ہے کیونکہ سے بدنامی کا داغ ساری زندگی نہیں دھلے گا۔

چنانچے منافقوں نے بشیر کی پوری حمایت کی اور کہا کہ ان ہے کہو کہ گواہ پیش کریں۔ظاہر ہات ہے کہ اس وقت گواہ کہاں تھے۔منافقوں نے قشمیس دیں اور اس کی پاک دامنی کو بیان کیا اور کہا کہ حضرت! ایک ایسے نیک، صالح ، متنی ، پر بیز گارآ دی پر بلا وجہ الزام لگا دینا بڑی زیادتی ہے۔ ابن کی با تیس سن کرآ تخضرت علی آگیا کہ یہ چور نہیں ہے اور دعویٰ دائر کرنے والا غلط کہتا ہے۔ آپ علی آگیا نے حضرت ابوقا دہ بڑی ترب فرمایا کہ تجھے شرم آئی چاہیے خواہ مخواہ تو ایک نیک ، بے گناہ آ دی پر الزام لگا دیا۔ اس پر اللہ تعالی نے قر آن کی آیات نازل فر ما ئیں اور حقیقت کو واضح فر مایا کہ بیوا قعتا چور ہے براللہ تعالی نے قر آن کی آیات نازل فر مائیں اور حقیقت کو واضح فر مایا کہ بیوا قعتا چور ہے اور ابوقا دہ بڑی کہا ہے وکد تنگی لِلْخَانِینی خصیماً [النساء: ۱۵ ما] '' اور نہ بول آپ خیانت کرنے والوں کی طرف ہے جھکڑا کرنے والے۔'' دور کو ع اس سلسلے موں آپ خیانت کرنے والوں کی طرف ہے جھکڑا کرنے والے۔'' دور کو ع اس سلسلے میں نازل ہوئے کہ یہ منافق بڑے بے ایمان اور جھوٹے ہیں ان کا ظاہر پچھ ہے باطن کچھ ہے۔ ایمان وں کے خلاف بغض اور کیندر کھتے ہیں۔ انھوں نے چور ی کی ہے۔ اللہ قانی قرق قان کے کینے کو ظاہر کرتار ہے گا۔

تو فرمایا کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیاری ہے کہ ہر گرنہیں الکے گا اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو وَلَوْ نَشَآء کَا کَریٰ لُکھُنہ اورا گرہم چاہیں تو البحث ہم دکھا دیں گے اے نی کریم بین آپ آپ کو کہ بیلوگ منافق ہیں گین بی حکمت کا نقاضا نہیں ہے فَلَعَرَ فُتَھُنہ بِینہ لَھُنہ ایس آپ ان کو شناخت کر لیس گے ان کی نشانیوں ہے ، چہرے بشرے سے وَلَتَعْرِ فَنَهُمْ فِی کَمُن الْقَوْلِ اور البحضرور پہچان لیس گے ان کو جو مورت جو آخر گفتگو کے انداز ہے ، تجربے سے حقیق اور تفصیلی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے وہ سورت جو آخر میں نازل ہوئی ہے اس میں ہے ۔ حقیق اور تفصیلی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے وہ سورت جو آخر میں نازل ہوئی ہے اس میں ہے وَمِنْ آهُ لِ الْمَدِیدُ بَدُو الله تعالیٰ کو ہے وہ سورت ہو آخر میں نازل ہوئی ہے اس میں ہے وَمِنْ آهُ لِ الْمَدِیدُ بَدُو مَدَدُو اَعْلَى النّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ [سورہ تو بہ: اُن]" اور بعض اہل مدید میں سے جو اڑے ہوئے ہیں ناق پر آپ ان کونیس جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔ '' وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اُنْ اَلٰکُهُمْ اَوْلِ الْکَالُکُمُ اور سُونِ بِ آبِ ان کونیس جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔'' وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اُنْ الْکُالُکُمُ اور سُونی بِر آپ ان کونیس جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔'' وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اُنْ اَنْ کُونِ اللّٰهُ مِنْ اَنْ کُر اَنْ اِنْ کُونِیس جانتے ہم ان کو جانتے ہیں۔'' وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اُنْ اَنْ کُونِ اِنْ کُونِ اِنْ کُنْ اِنْ کُونِ اِنْ کُونِ اِنْ کُونِ اِنْ کُر اِنْ کُونِ اِنْ کُونُ اِنْ کُونِ اِنْ کُونُ اِنْ کُونِ اِنْ کُونِ اِنْ کُونِ اِنْ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ اِنْ کُونُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُونِ کُونُ کُونُ کُونُ کُلُمُ کُمُنْ کُونُ کُونُ کُونُ کُنْ کُونُ کُون

اللہ تعالی ہی جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ حقیقتا نیک اور بد، اچھے اور بُرے لوگوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے قد نَبْلُو نَکُھُ اور ہم ضرورامتحان لیس گے تمہارا حقیٰ فی فیلے مَان کیس کے تمہارا حقیٰ فیلے مَان کیس کے والوں کو۔ جو چیز عمدہ اور اعلیٰ ہوتی ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جنت ای قیمت کے داس کی قیمت کا کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا اور جو بچھ دنیا میں ہے جنت میں ایک چا بک کے برابر جگہ کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ اور جنت میں عورتوں کو جولباس ملے گاباتی لباس تو در کنار دنیا اور جو بچھ دنیا میں ہے اس کے ایک دو پٹے کی قیمت کے برابر نہیں ہے۔ اتی فتیت شے مفت میں تو نہیں مل سکتی اور نہ آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا اور تکلیفوں پر صبر کرنا پڑے گا۔

ایک ہے جہاداورایک ہے قال۔ جہادعام ہے۔ اس کامعنی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا
کے لیے دین کے لیے کوشش کرنا۔ اس کے لیے جوبھی کام کرے گا جہاد ہے۔ اس سلسلے
میں مال خرج کرنا بھی مجاہدین کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنا بھی جہاد ہے۔ قال کہتے
ہیں دشمن کے مقابلہ میں جہاد ہو۔

اور حدیث پاک میں آتا ہے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ قر آن کریم کی ایک آیت کریمہ تر جمہ کے بغیر سکھنے کا ثواب سونفل پڑھنے سے زیادہ ہے اور اسی روایت میں ہے کہ ایک آیت ترجمہ کے ساتھ سکھنے کا ثواب ہزار رکعت سے زیادہ ہے۔ آخر سور کعات اور ہزار رکعت پڑھے کہ وقت لگتا ہے۔

توفر مایاتا کہم ظاہر کروی مجاہدوں کواور صبر کرنے والوں کو وَنَــُلُوَا آخِبَارَ کھُد

destrate as the

يَاتُهُا النَّنِ مَن النَّوْ الطِيعُو الله وَ الطِيعُو الرَّسُولُ وَلا تَبْطِلُوْ الْعَاكُمُ اللهِ ثُمُّ مَا تُوْا وَهُمُ رُلُفُ الْاللهِ ثُمُّ مَا تُوْا وَهُمُ رُلُفُ الْاللهِ ثُمُّ مَا تُوْا وَهُمُ رُلُفُ اللهِ فَكُن يَعْفِو اللهُ مَكُمُ وَلا يَعْفُوا وَتَدُعُوا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا تُعَلَّمُ اللهُ وَلا يَعْفُوا وَتَكُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا يَعْفُوا وَلَهُ وَلا يَعْفُوا وَلَا يَعْفُوا وَلَا يَعْفُوا وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

آینها الّذِیْن اَمَنُوّا اے وہ لوگوجو ایمان لائے ہو اَطِیْعُواللهٔ الطاعت کرورسول ﷺ اللّهُ الطاعت کرورسول ﷺ وَالدَّسُولَ اوراطاعت کرورسول ﷺ وَلَا تَبْطِلُوّا اَعْبَالُكُمْ اور نه باطل کروا پناعمال کو إِنَّ الّذِیْنَ ہے شک وہ لوگ کے فَرُوا جَمُول نے کفر کیا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیْلِ اللهِ اور روکا الله تعالی کراستے سے شُمَّ مَانُوْا پھروہ مرکئے وَمُمُ کُفَّارُ اس حالت میں کہوہ کا فریحے فکن ﷺ نَعْفِر الله لَهُ لَهُمْ پس مرکز نہیں بخشے گا الله تعالی ان کو فکر تَهُ فَا الله تعالی تو کہ کُون وَ الله مُعَدِیمُ اور الله تعالی تمہارے ان الله تعالی تو کہ تعدید اور الله تعالی تمہارے وَ اللهُ مُعَدُیمُ اور الله تعالی تعمل کے والله مُعَدیمُ اور الله تعالی تعمل کے الله تعدید اور الله تعالی تعمل کے الله تعدید اور الله تعالی تعمل کے والله مُعَدیمُ اور الله تعالی تعمل کے الله تعدید اور الله تعالی تعمل کے الله تعالی تعمل کے الله تعدید اور الله تعالی تعمل کے الله تعدید اور الله تعالی تعمل کے الله تعدید کے الله تعدید اور تعمل کو کے کہ تعمل کے الله تعالی تعمل کے الله تعدید کروں کے کہ تعمل کے کہ تعمل کے کہ تعمل کو کے کہ تعمل کے کہ تعمل کے کہ کو کے کہ تعمل کے کہ تعمل کے کہ کے کہ کو کہ تعمل کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ کو کے کہ کے کہ

ساتھے وَلَنْ يَّتِرَكُمْ أَعَالَكُ وَ اور برگر بہیں كى كرے گاتمہارے اعمال میں اِنَّمَا پختہ بات ہے الْحَیْوةُ الدُّنیّا دنیا کی زندگی کَعِث کھیل ب قَلَهُ وَ اورتماشا وإنْ تُؤْمِنُوا اوراكرتم ايمان لاو وَتَتَقَّوُا اور دُرت رہو يُؤيَّ ڪُورَكُ مُ دے گاتم كوالله تعالى تہارے اجر وَلَا يَسْئَلُكُمُ أَمُوالُكُمُ الرَّبِيلِ مَا يَكُمُ كُاوهُ مَ سِيتِهِ السَّارِ عَالَ إِنَّ اللَّهِ يَّسْئَلْكُ مُوْهَا الروه ما نَكَمْ سے سارے مال فَيْحُفِكُمْ لِيل وه نَكُ كريم كو تَبْخَلُوا تُم كِل كرني لك جاوَ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُ و اور نكالے گاتمہارے اندر كے كھوٹ كو لَمَانْتُمْ لَمُؤلِّذَ خبردارتم بيهو تُدْعَوْنَ مصس بلایا جاتا ہے بِتُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ تاكم خرج كروالله تعالى كے راست میں فَمِنْ عُمْنَ يَّبُخَلُ بعضتم میں سے وہ ہیں جو کِل کرتے ہیں وَمَنْ يَنْخُلُ اورجُوكِلُ كُركُ فَإِنَّمَا لِين يَخْتُم بات مِ يَبْخُلُ عَنْ نَّفْسِهِ وہ بخل کرے گا ہے نفس کے لیے وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ اور اللّٰد تعالی بے برواہے وَأَنْتُهُ الْفُقَرَآءِ اورتم محتاج مو وَإِنْ تَنَوَلَّوا اوراكرتم اعراض كروك يَسْتَبْدِلْقَوْمًاغَيْرَكُمُ بدل دے گاتمہاری جگددوسر الوگول کو تُماّلًا يَكُونُونُ المُثَالَكُمُ يَهِروهُ بَهِيل بول كُمْ جيهـ

پہلی آیت کر بہہ میں اللہ تعالیٰ نے تین تھم دیئے ہیں ایمان والوں کو جنھوں نے اللہ تعالیٰ کو مانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا آیڈیٹ کی آئے اللّذی کی اللہ تعالیٰ کو مانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا آیڈیٹ کی آئے اللّذی کی اللہ تعالیٰ نے جو کھھ لائے ہو آطیعُواللّٰہ اطاعت کرواللہ تعالیٰ کی۔ یہ پہلاتھم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ

فر مایا ہے اس پڑمل کرو چاہے وہ کرنے کی چیزیں ہیں یا چھوڑنے کی۔جن چیزوں کے کرنے کا کہاہے وہ کرواور جن چیزوں کے چھوڑنے کا کہاہے وہ چھوڑ دو۔

دوسراتهم: وَاَطِيْعُواالرَّسُولَ اوراطاعت كرورسول مَنْكَيْنَا كَى اورجس نے آپ مَنْ اَلْمَاء آیت نُمبر ۱۰ میں اللہ تعالی کی اطاعت کی۔سورۃ النساء آیت نمبر ۱۰ میں اللہ تعالی کی اطاعت کی۔سورۃ النساء آیت نمبر ۱۰ میں ہے مَنْ یَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّه "جس شخص نے اطاعت کی رسول کی بے مَنْ یَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّه "جس شخص نے اطاعت کی رسول کی بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔''

اور تیسراتهم وَلَا تُنظِلُو اَ عَالَتُهُ الله الرائه المال کرو، ندضا کُع کروا ہے اعمال کو۔ ایک آدمی نیک اعمال بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں اکارت ہوگئیں۔ کیونکہ کفروشرک کی حالت میں کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی تو حید پر قائم تھا نیک اعمال کرتا تھا مگر بعد میں کسی وقت شرک میں مبتلا ہو گیا تو اس کی ساری نیکیاں پر بادہ و گئیں۔ ای طرح جو تفس مرتد ہوجائے گااس کی ساری نیکیاں جھی پر بادہ و جائیں گی۔

سورة البقره آیت نمبر ۲۱ میں ہے وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِیْنِهِ فَیَهُتْ وَ هُو کَافِرْ فَاوَلَیْنِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْاَحِرَةِ '' اور جُوْصَ مِی ہیں ہے اپنے دین سے پھر جائے اور اس حالت میں وہ مرجائے کہ وہ کا فر ہو پس ضائع ہو گئے ان لوگوں کے اعمال دنیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی۔''ریا اور دکھا وابھی عمل کو برباد کر دیتا ہے لیعن جس عمل سے رب تعالی کی رضامقصود نہ ہو وہ عمل باطل ہے اس کا کوئی تو اب بیس ہے۔ نیکی کر کے احسان جنانا بھی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے کوئی بھلائی کی سے تو اس کو نہ جنالائے۔

### احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے صدقات کا باطل ہوجانا:

سورة البقره آیت نمبر ۲۲۲ میں ہے لا تُبطِلُوا صَدَقیتُمْ بِالْمَنِ وَالاَ دٰی کَالَّینِ وَالاَ دٰی کَالَّینِ مِنْ الْمَنْ وَاللَّهُ الْمَالِ وَکَاللَہُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

صدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی خیرسلا نکیوں کے ڈھیر گئے ہوں گے۔ وہ بڑے خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کافضل ہے خیرسلا ہے ہیں اسے جی کہ اللہ تعالیٰ کافضل ہے خیرسلا ہے ہیں اسے جی لینے والے آجا کی ہے گئے۔ کوئی کہے گااس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، کوئی کہے گااس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، کوئی کہے گااس نے میری عزت پر حملہ کیا تھا، کوئی کہے گااس نے میری عزب سے کوئی کہے گااس نے میری غیبت کی تھی۔ حقوق کے بدلے نکیاں تقسیم ہو بدلہ دلوا کیں۔ کوئی کہے گااس نے میری غیبت کی تھی۔ حقوق کے بدلے نکیاں تقسیم ہو جا کیں گی اور ابھی حقوق والوں کے گناہ اس کے میری غیبت کی تھی ہوگا کہ باتی حقوق والوں کے گناہ اس کے میر پر رکھ کراس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو بے شک نیکی کرنا بھی مشکل ہے گر اس کواسینے حق میں مشکل ہے گر

معاف رکھنا! اور بات اچھی طرح سجھنا۔ کسی مردے کے لیے ایصال تواب بڑی اچھی بات ہے اگر قاعدے کے مطابق ہو آگر ایصال تواب قاعدے کے مطابق ہوتانہیں ہے۔ آکثر ایسا ہوتا ہے کہ مشترک کھاتے سے خیرات کی جاتی ہے۔ جب کہ تمام فقہائے کرام کا اس سکے میں اتفاق ہے اور کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایسا مشترک کھاتا کہ جس میں بہتیم ہوں کیونکہ وارثوں میں نابالغ بھی ہوتے ہیں۔ توا سے مشترک کھاتے سے صدقہ خیرات کرنا حرام ہے۔ ایسے کھاتے سے ہونے والی خیرات کو کھانے والے خزیر کھاتے سے ہوئے والی خیرات کو کھانے والے خزیر کھاتے ہوئے۔ ایسے کھاتے سے ہونے والی خیرات کو کھانے والے خزیر کھاتے۔

اگرسارے بالغ ہوں گر پچھ موجود ہوں اور پچھ موجود نہوں جوموجود نہوں اور پکھ موجود نہوں ان کی اجازت کے بغیر بھی خیرات جائز نہیں ہے کیونکہ اب وہ مرنے والے کا مال نہیں رہاوہ وارثوں کا ہے۔ پھر دنوں کی تعیین کا بدعت ہونا الگ مسئلہ ہے کہ خیرات تیسرے ساتویں، وسویں اور چالیسویں کو ہوتی ہے۔ ٹریعت نے خیرات کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا۔ پھر اس خیرات کو لیے کوئی دن مقرر نہیں کیا۔ پھر اس خیرات کو ایم کھا جاتے ہیں چچ ، تائے ، جیتیج ، بھانجے ، دا ماد کھا جاتے ہیں۔

بھائی! خیرات تو غریوں کا حق ہے تہماراتو حق بی نہیں ہے تم پیالے بھر بھر کر کس حیثیت ہے کھارہے ہو؟ پھراس میں ریااورد کھاوا بھی ہے کہ جب تک دیگ دروازے پر نیکھڑ کے لوگ مطمئن نہیں ہوتے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ خیرات ہور ہی ہے۔ پوشیدہ طریقے ہے کوئی صدقہ دخیرات نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ بے بے (مال) مری ہے تو پچھلوں نے کہ بھی نہیں کیا۔ بیتو ریا کاری ہے۔ اس کا ایک شکھے کے برابر ٹو اب نہیں ہے بلک گناہ کا زیم ہے۔ بیس کیا۔ بیتو ریا کاری ہے۔ اس کا ایک شکھے کے برابر ٹو اب نہیں ہے بلک گناہ کا زم ہے۔ بیس کیا۔ کیا جس کے با ندھ لو۔ ہم ایصال ٹو اب سے نہیں رو کتے اس کے خلط طریقے سے رو کتے ہیں۔

بھرایصال تواب صرف مال ہی میں بندنہیں ہے۔ مال صدقہ کرو ،قر آن کریم پڑھ كير بخشو ، نفلي روز \_ ركه كر بخشو ، سجان الله ، الحمد لله ، الله اكبريرُ هه كرثواب بخشو \_ ايك دفعه سجان الله کہنے ہے، الحمد للہ کہنے ہے، اللہ اکبر کہنے ہے دس دس نیکیاں ملتی ہیں ،کسی کی نیت کرکے پڑھوٹو اب پہنچ جائے گااور پڑھنے والے کے اجر میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ نسائی شریف میں روایت ہے کہ جتنا نواب کسی کو بخشو کے اتنا نواب شمصیں بھی بدستور ملے گا کوئی کی نہیں ہوگی ۔اینے اعمال باطل نہ کرنے کی مدمیں ایک مسئلہ رہے تھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے تفلی نماز شروع کر کے تو ڑ دی تو اس کی قضا لا زم ہے۔ کیونکہ نفلی نماز شروع کرنے سے ایک عمل بن گیا ہے اب وہ تمہارے ذمہلازم ہے۔ اوقات مکروہہ کے سواتم اس کو پڑھ سکتے ہو۔ کیونکہ اب وہ واجب نے فل نہیں ہے ۔ نفلی روز ہتم نے شروع کر کے توڑ دیا تواس روزے کی قضا واجب ہے۔حضرت عائشہ رواتی میں کہ میں نے اور حفصہ یکافنا نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا کہ کسی نے احیما کھانا بہطور مدیدیے دیا اور ہمارے ول مين خيال آياكم م كماليس - آبخضرت مَنْ يَنْ تَشْريف لائع توجم في كها حضرت! مم فِنْ روزه ركما مواتها كها تابر اعمره آيام في كهاليا، روزه تورّ ديا-آب عَلْ الله الله مايا اِقْضِياً يَوْمًا مَكَانَهُ "الكَي جَلَّه ايك دن كاروزه ركھو۔ "تونفلي عمادت شروع كرنے کے بعد اگر توڑد سے تو اس کی قضالا زم ہو جاتی ہے جا ہے نماز ہویاروز ہ ہو جا ہے طواف ہو۔عمرہ سنت ہے فرض نہیں ہے لیکن اگر کسی نے عمرے کا احرام باندھنے کے بعد توڑ دیا تو اب اس کی تضاوا جب ہے۔

تورب تعالی فرماتے ہیں کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ فرمایا اِنَّ الَّذِینَ کَفَرُ وَا اِنْ الَّذِینَ کَفَرُ وَا اِنْ اللّٰهِ اور دوکا اِنْ اللّٰهِ اور دوکا حَالِ مِنْ اللّٰهِ اور دوکا

الله تعالی کے راستے سے خور بھی کافر اور دوسروں کو بھی ایمان کی طرف نہیں آنے ویتے قولاً اور فعلاً روکتے ہیں۔ اُنہ مَا اُنوا پھر وہ مرصے وَ اُنہ کُھُورا للهُ اُنہ نہ پس ہر گرنہیں بخشے گاان کو کافر سے ، کفری حالت میں موت آگی فکن یَغْفِر اللهُ اَنه نہ پس ہر گرنہیں بخشے گاان کو الله تعالی جس کا خاتمہ کفر پر ہوگیا اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آگاللہ تعالی عابدوں کوفر ماتے ہیں فکلا تھونوا ۔ وَ ہَن یَھِن کا معنی ہے ستی کرنا۔ اے بجابدوا پس تم جہاد میں ستی نہ کرو وَ دَنہ مُعُوّ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ ماس تَدُعُوّ اللّٰ کافروں کو موت دوسلے کی۔ تھے نوا پر اللہ ہے اس اللہ تعالی مواد دوسلے کی۔ تھے نوا پر اللہ ہے اس محلی ہوگا اور ندتم دعوت دوسلے کی۔ کافروں کو سلم کی دعوت تمہاری طرف سے نہ ہو۔ کیونکہ اس میں فی الجملہ تمہاری کمزوری ہوگا درانہیں کرتے کہ مسلمان کسی جگہ میں بھی اپنی کمزوری کا اظہار کریں۔

سورة الانقال آیت نمبر ۱۲ میں ہے وَانْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَهُ لَهَا "اگروه جَمَل جا کیں ہے" اگر کافرط کی پیش کش کریں تو پھر آپ کی جمک جا کیں ۔" اگر کافرط کی پیش کش کریں تو پھر آپ کے کہ اس کے کہ لیں پہل تمہاری طرف سے نہ ہو ۔ تو فر مایانہ ستی کر وجہاد میں اور نہ دعوت دو صلح کی اور یا در کھو وَانْدَیْمُ الْاَ عَلَوْنَ اور تم ہی عالب ہو گے ۔ سوره آل عمران آیت فہر ۱۳۹میں ہے و آنَدُیمُ الْاَ عَلَوْنَ اِنْ کُنْدُمُ مُومِنِیْنَ "اور تم ہی عالب رہو گا اللہ موسے اللہ موسے اللہ موسے اللہ تعالی کی مدر تمہار سے ساتھ ہے ۔ اب اللہ تعالی کی مدر تمہار سے ساتھ ہے ۔ اب اللہ تعالی کی مدر تمہار سے ساتھ ہوتو کوئی پچھییں کرسکتا۔

نفرت خداوندی :

1910ء کی جنگ میں ککھو میں سات بم چھنکے گئے جن میں سے ایک بم پھٹا تھا

جس کی وجہ سے ریل گاڑی کے پچھڈ بے تباہ ہوئے تھے باتی چھنیں پھٹے۔ سرگودھا ہوائی اڈے پر دوسواٹھاس (۲۸۸) بم پھینے گئے ان میں سے صرف تین پھٹے۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی مدد کی صورتیں ہیں۔ اگر دوسواٹھاس (۲۸۸) بم سرگودھا میں پھٹ جاتے تو میرے خیال میں وہاں ہے مٹی بھی ختم ہوجاتی انسان تو انسان ہیں۔

یہ چونڈہ تمہارے سامنے ہے۔ چونڈہ کے محاذ پر کھڑاک تڑاک کی وجہ سے
ہمارے دروازے بلتے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں ٹینکوں کی دوسری بوئ جہال کیپٹن ایس ،اے
کے دور میں عالمین کے مقام پر ہوئی۔ دوسری چونڈہ میں ہوئی۔ جہال کیپٹن ایس ،اے
زیبری کے پاس صرف سو (۱۰۰) نو جوان مجاہد تھے۔ اس نے مرکز سے رابط کیا کہ
ہمارے مقابلے میں تین ہزار فوج اور ٹینکوں کی لائن گی ہوئی ہے اور میرے پاس سو
نو جوان اور تین ٹینک ہیں میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ مرکز نے جواب دیا کہ نو جوان نہ
مروا چھے ہٹ جا کیپٹن ایس ،اے زیبری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے گئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے مون فینہ قبلیلہ قبلیلہ قبلیلہ قبلیلہ قبلیلہ آلیہ والبقرہ ،ویہ ۲۳ آئی ہوئی کہ جاؤلاو۔
چوہی تھا تھیں ہوئی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔' مرکز سے اجازت مل گئی کہ جاؤلاو۔
چوہیں گھنے لڑائی ہوئی اس نے لڑائی کا رخ چھیر دیا ، ٹینک اڑاد یے ،اللہ تعالیٰ نے فتح عطا
چوہیں گھنے لڑائی ہوئی اس نے لڑائی کا رخ چھیر دیا ، ٹینک اڑاد یے ،اللہ تعالیٰ نے فتح عطا

توفر مایا وَاللهُ مَعَتُ ورالله تعالی تمهار بساتھ ہے وَلَنْ يَبَرَ كُے اُ اَعْمَالُ مِنْ وَتَسَرَ يَبِسُ وَلَنَ يَبَرَكُ وَ اَعْمَالُ مِنْ وَتَسَرَ يَبِسُ كُلُ مَعَنَى ہِ كَى اَعْمَالُ مِنْ وَتَسَرَ يَبِسُ كُلُ مَعْنَى ہِ كَى اَعْمَالُ مِنْ وَتَسَرَ وَتَسَرُ وَتَسَرَ وَلَا اَعْمُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ كُمَالُ وَمَالُهُ وَمِنْ وَهِ وَمِنْ وَهِ وَمِنْ وَهِ وَمِنْ وَهِ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ مُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمُنْ و

کاسارا مال بھی لوٹ لیا گیا۔''اس ہے اندازہ لگاؤ کہ جس کے گھر کا ایک فرد بھی نہ رہے اور مال بھی ندر ہے تو کتنا بھاری نقصان ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت إِنْمَاالْحَيْوةُالدُّنْيَالَحِبُ وَلَهُو پَخْتَهُ بات بكره نياكى زندگى كھيل تماشا ب-کھیل وہ ہوتا ہے جس میں لوگ آپس میں لگے ہوئے ہوں لوگ اس کوکر (انجام دے) رہے ہوتے ہیں۔ اور تماثا کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھنا ہے۔ بید نیا کھیل ہے کچھ كارخانے والے، كوشيوں والے بيں ، كاروں اور جہازوں والے بيں اور جمتم تماشائي بي وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَقَوْ اوراكرتم ايمان لا وَاورالله تعالى كى نافر مانى ع بيخ رمو يُؤْتِكُ أَجُورَكُ الله تعالى تمس تهارا اجرد عافر مايا وَلايَسْ لَكُمُ الْمُوالَكُمُ اورنبیں مانگنااللہ تعالی تم ہے تمہارے سارے مال ان بسئلے تموّ ها اگروہ مانگے تم ے سارامال فَيَحْفِكُمْ لِي وَهُ تُلك كرے تم كوتمهارے يتھے يراجائ تَبْخُلُهُ ا تم بخل کرنے لگو۔ زکوۃ تم سے جالیسوال حصہ مانگتی ہے،عشر دسوال یا بیسوال جصہ مانگتا ہے۔اگراللہ تعالی فرماتے کہ سارے کا سارا مال دونوتم خود سمجھ لوکہ جو جالیسوال ، دسوال اور بیسوال حصددیے کے لیے تیار بیس بیں اور دیتے ہوئے کڑھتے ہیں افھول نے سارا مال کہاں دینا تھا۔رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ جالیس میں سے ایک روپیدلیا ہے اور انتالیس رویے تمہاری جیب میں ہیں۔ دوسومیں سے یا چے رویے لیے ہیں ہزار میں سے م اکر جاہی اور نہری ہے تو دسوال حصہ ہے۔ اگر جاہی اور نہری ہے تو بيسوال حصه بـــاور يادر كهنا!عشر برچيز ميل بـــاناج، پيل مبزى، ثماثر، پياز، تقوم، دصیا ،مرچیس ، ہرچیز میں با قاعدہ عشر ہے۔

بخارى شريف مسروايت ، كُلُ مَا أَخْسَرَ جَنْهُ الْأَدْضُ فَفِيْهِ الْعُشر

تو فر مایا الله تعالیٰ تم ہے سارا مال نہیں ما تکتا اگر سارا مال مائے تو مبالغہ کرے تمهارے يجے ير جائوتم بالكر فيك جاو ويغر ج أَضْفَانَكُهُ - اضغان ضِغُنْ کی جمع ہے اس کامعنی ہے کینہ۔ اور اللہ تعالیٰ نکالے گا تمہارے اندر کے کھوٹ کو۔ تمہارے سارے کینے یا ہرنگل آئیں سے کدرب نے ہارے یاس تو پچھ بھی نہ چھوڑ اسارا مجهد اليا-اس وقت تم اس طرح كى باتيس كرت فرمايا عمّا خبردار أنتُه هَوُ لآء تم وہ مو شَدْعَوْنَ تُم كور وحدى جاتى ہے لِتُنْفِقُو افِي سَبِيْلِ اللهِ تاكم ترج كروالله تعالى كراسة من فيمني فيمني بالعض تم من اليابي من يَبني فَن يَبني لَكُ جو بخل کرتے ہیں۔سب تو نہیں بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے گاہے شک وہ بخل کرے گا ہے نفس کے لیے۔اس کے بخل کا وبال ای پر بڑے گارب تعالی کا کیا گڑے گا۔صدیث یاک میں آتا ہے کہ ساری کی ساری ونیا اتفظی قلب دَجُل " متقى موجائے رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی کا اضافہ میں موسکتا اور اگر معاذ الله سارے کے سارے کافر ہو جائیں تو رب تعالیٰ کی خدائی میں رتی برابر کی نہیں ہو

توجس نے بخل کیا اس نے اپنفس کے لیے کیا واللہ الْغَنی اور اللہ تعالی کے بیاری اللہ الْغَنی اور اللہ تعالی تو صداور بے نیاز ہے ساری کا نات سے اور ساری کا نات اس کی مختاج ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی کی ساری مخلوق

میں آنحضرت مَنْ اللَّهِ کَا ذات گرامی کا مقام سب سے بلند ہے گر آپ مَنْ اللَّهِ کُلُی دب ِ
تعالیٰ کے عناج ہیں، رور وکر رب تعالیٰ سے دعا کیں کرتے ہیں۔ فرمایا وَاِث مَنْوَلَوْا
اور اگرتم اعراض کرو گے اطاعت سے پھر جاؤ گے، الله تعالیٰ کے رسول کی اطاعت سے
پھر جاؤ گے تو یا در کھو یشتنبد ل قوم اغیر گف بدل دے گاتمہاری جگہ دوسرے لوگوں
کو شمیں فنا کر کے دوسری قوم کو یہاں آباد کر دے گا الله تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے
شَدِّلاَیہ کُونُونُ اَ اَمْشَالَکُ مُنَ پھرونہیں ہوں گے تہارے جیسے۔

مفسرین کرام بینین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام مُن اللہ تعالی اور اس کے رسول بین کی اطاعت کی تو اللہ تعالی نے ان کو متحکم کر دیا۔ انھوں نے جان و مال کی قربانیاں پیش کیس اور اپنی و فا داری ثابت کر دی تو ان کی جگہ کی دوسری قوم کولانے کی ضرورت نہ بیڑی۔

الله تعالی جمیں اپنا فر ماں بردار بنائے اور آنخضرت مَنْ اَلَیْنَا کَا فر ماں بردار بنائے ، ایمان پرقائم رکھے اور سب کا خاتمہ ایمان پرفر مائے۔(امین)



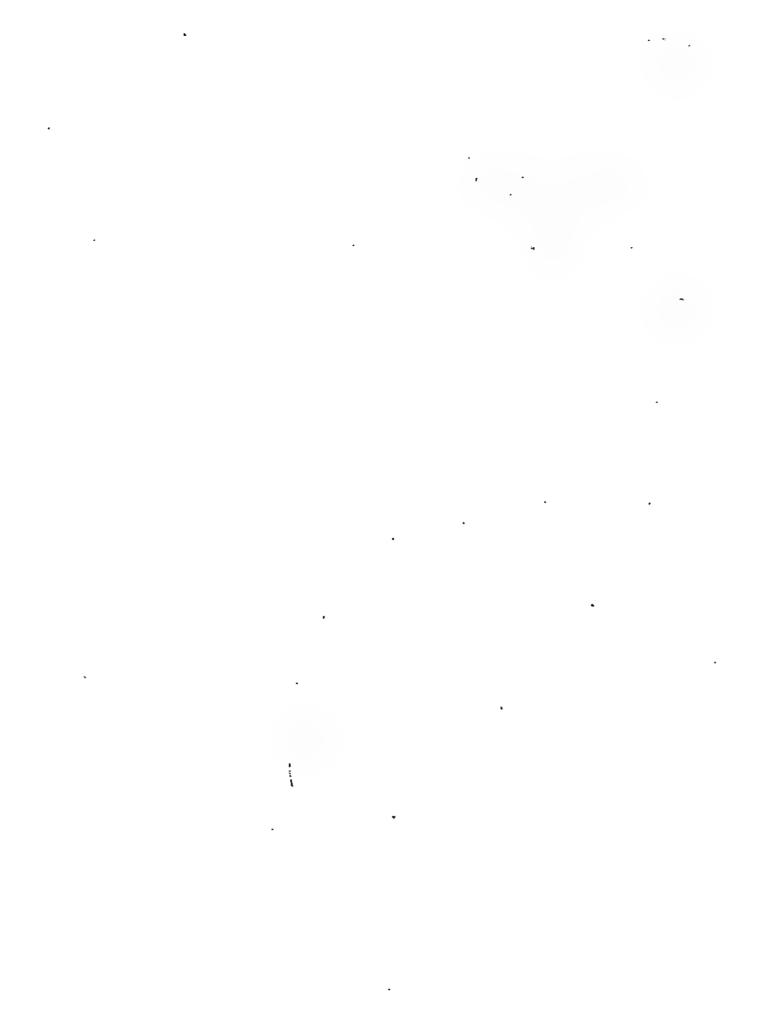

.

# بسمراته النجا



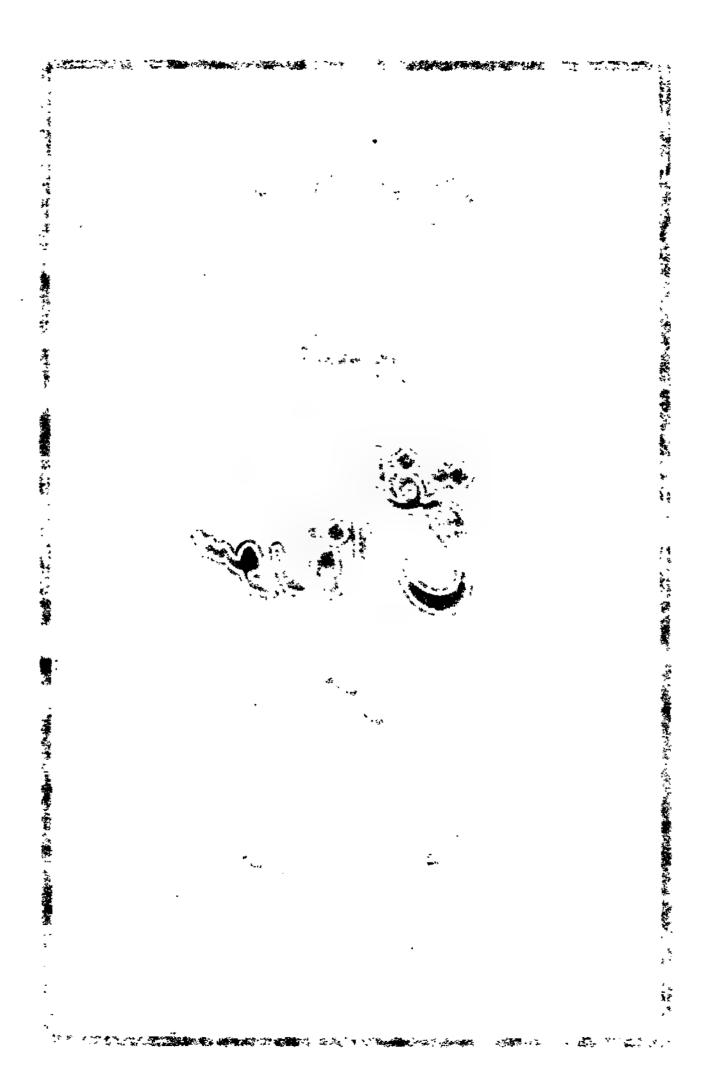

## ﴿ اَيَاتِهَا ٢٩ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ رَاوَعَاتِهَا ٣ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

## بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ت

اِنَّا فَتَعَنَّالُكُ فَتُكَا عُبِينَا فِي عَنْهُ لِكَ اللهُ مَا تَقَكَّمُ مِنْ ذَبَاكَ وَمَا تَاكُمُ مَا تَقَكَّمُ مِنْ ذَبَاكُ وَمَا اللهُ مَا تَقَكَّمُ مِنْ ذَبَاكُ وَمُعَلِيكُ وَمَا اللهُ مَا تَقَكَّمُ فَيُ اللهُ عَلَيْكُ وَمُوالَّذِي اَنْكُ اللهُ عَلَيْكُ فَتُ فَقُلُوبِ يَنْفُكُو اللهُ وَمَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ ا

اِنَّافَتَحْنَالَكَ بِشُكَ بَم نِ فَحْ دَى آپ وَ فَتْحَامَّينِنَا فَحْ كُلَى

اِنَّافَتَحْنَالَكَ بِعُشْ دِ الله تعالى آپ كے ليے مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَبُلِكَ لِيَحْفِرَ لَكَ الله تعالى آپ كے ليے مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَبُلِكَ بِيعُفِرَ لَكَ الله تعالى آپ كے ليے مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَبُلِكَ جو بِهُ مِن مِن كَى لغزشيں وَمَاتًا خُرَ اور جو بعد مِن موں كَى جو بِهُ مِن آپ كى لغزشيں وَمَاتًا خُرَ اور جو بعد مِن موں كَى وَيَتِمَّ نِحْمَتُ وَ عَلَيْكَ آپ بِي وَ وَيُتِمَّ نِحْمَتُ وَ عَلَيْكَ آب بِي وَ مَا تَا فَعْ فَيْ فَا عَلْكُ وَيْ مِنْ الْمُعْتُ وَيُعْمَعُ فِي عَلَيْكُ مِنْ الْمُعْتُ وَيُعْمَتُ وَالْمُ اللَّهُ وَيُولُو مَنْ الْمُعْتُ وَيُعْمَتُ وَالْمُ اللَّهُ عَمْنَا اللَّهُ وَيُعْمَتُ وَالْمُ لَيْ مُنْ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

يَهْدِيكَ اورچلاتارج آپ و صِرَاطًامُّسْتَقِيْمًا سيرهرات ي ق يَنْصُرَ لَكَ اللهُ اور تاكه مدوكرے الله تعالى آپ كى نَصْرًا عَزِيْرًا زبردست مدو هُوَالَّذِي وه وي ذات م انْزَلَ السَّكِيْنَةَ جس نے اتارااطمینان فِئ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِیْنَ مومنوں کے دلوں میں لِیَزْدَادُوْا ایْمَانًا تاکہ وہ زیادہ ہوں ایمان میں مَعَ ایْمَانِهِمُ اینے ایمانوں کے ماتھ وَيلهِ اورالله تعالى بى كے ليے بين جُنُودُ السَّاوٰتِ الشَّكْرَ الله اور کے وَالْاَرْضِ اورزمین کے وَکَانَاللّٰهُ عَلِيْمًا اور بِاللّٰدَتْعَالَى جانے والا حَكِيْمًا حَكمت والا يِّيدُخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ تاكهوه داخل كرے ايمان والمردول كو وَالْمُؤْمِنْتِ اورايمان والى عورتول كو جَنْتِ ايے باغات میں تَجْرِی مِن تَحْتِهَاالْاَنْهُ وَ جاری ہیں ان کے نیج نہریں خُلِدِيْنَ فِيْهَا جَمِيشِهُ رَبِي كَانَ مِنْ وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ اورتاكه مثاد ان ے سیّاتیھٹ ان کی خطائیں و گان ذلك اور ہے یہ عِنْدَاللهِ الله تعالى كنزديك فَوْزًاعَظِيمًا كاميالى برى وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ اور تا كه سزا دے منافق مردول كو وَالْمُنْفِقْتِ اور منافق عورتو س كو وَالْمُشْرِكِيْنَ اوْرَمْشُرك مردول كو وَالْمُشْرِكِيْ اورمشرك عورتول كو الظَّانِينَ بِاللهِ حَبُوكُمان كرتے بين الله تعالى كے بارے مين ظن اللَّه عِن اللَّه عِن اللَّه عِن اللَّه عِن يُراكًمان عَلَيْهِمُ ان يهم دَآبِرَةُ السَّوْءِ بُرَى رُوش وَغَضِبَ اللهُ

عَلَيْهِمْ اورالله تعالی خضب ناک ہوا ہے ان پر وَلَعَنَهُمْ اوران پرلعنت کی ہے وَاَعَدَّلَهُمْ اور تیار کیا ہے ان کے لیے جَعَنَّمَ دوز خ کی ہے وَاَعَدَّلَهُمْ اور تیار کیا ہے ان کے لیے جَعَنَّمَ دوز خ وَسَآءَتْ مَصِیْرًا اوروہ بہت ہی پُرامُ مکانا ہے۔

#### تعارف سورت:

ال سورت كا نام سورة فتى ہے۔ پہلی آیت كريمه ميں فَتْهَا مَّيْنِينَا كَ لفظ موجود ہيں۔ يہ سورت مدين طيبه ميں نازل ہوئی۔ ایک سودل سورتيں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھيں۔ اس كے چار (۴) ركوع اور انتيس (۲۹) آيتيں ہيں۔ آنخضرت مَنْلَيْنَا كَمُ مَر مه سے ہجرت فرما كرمدين طيبه تشريف لے گئے۔ مُكر قرایش مكه نے آپ مَنْلَيْنَا كا تقاقب نہ چھوڑا۔ ہجرت كے دوسرے سال غزوہ بدر پیش آیا دمضان المبارك كے مہينے ميں۔ پھر بجرت كے تيسرے سال شوال ميں غزوہ احد پیش آیا اور هے جي ہجری ميں غزوہ فند ق كامعركہ پیش آیا۔ يہ تين الرائياں براہ راست كے والول سے لائ كئيں۔

#### واقعه حدييبي

لع میں آنخضرت مَنْ اَنْ اَلَٰ اَلَٰ اللهِ اللهِ

خواب کے متعلق میہ بات ذہن میں رکھیں کہ خواب کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ

اس کی تعبیر فوری طور پرسامنے آجائے۔خواب اور اس کی تعبیر میں عرصہ دراز حائل ہوسکتا ہے۔حضرت یوسف مالیا نے بچین میں خواب دیکھااس کی تعبیر جالیس سال بعد ظاہر ہوئی۔تو خواب کے لیے ضروری نہیں کہ رات کو دیکھوتو صبح کواس کی تعبیر سامنے آ جائے۔ ہوا کہ شایدائ سال عمرہ کرنا ہے۔ کیونکہ حج تو ابھی تک فرض نہیں ہوا تھا۔ حج ۹ ھ میں فرض ساتھ رکھو کہ کے والوں سے براہ راست تین جنگیں ہو پیکی ہیں۔ ہوسکتا ہے وہ مزاحمت كريں تو ہم شكست نہ كھائيں -اس سفر ميں آپ مَنْكَيْنَا كے ساتھ تقريباً پندرہ سوسحا بہ كرام مَنَظَة عظے۔اس سفر میں ایک بھی منافق شریک نہیں تھا۔منافقوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ ایک بھی ان کے ساتھ نہ جائے کہ کے والوں کے سراتھ تین لڑائیاں ہو چکی ہیں اور بیان کے گھر جارہے ہیں۔وہ اتنے بے غیرت ہیں کہان کوزندہ چھوڑ دیں گے؟ چنانچہا گلے رکوع میں بات آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ کہ منافقوں نے کہا ترجی يَّنْقَلِبَ الرَّسُولَ وَالْسُؤْمِنُونَ إِلَى اَهْلِيهِمْ اَبَدُا "مُرَرَّبْيِس واين لوث كرا تي ك اللہ کے رسول اور ایمان والے اپنے گھروں کی طرف بھی بھی ۔'' ہمیں موت کے منہ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ متیجہ یہ ہوا کہ ایک بھی منافق اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں

مدینہ طیبہ سے چومیل دور ایک مقام ہے ذواکلیفہ ،آج کل اس کو بیئر علی کہتے ہیں۔ یہ میقات ہے۔ وہاں سے آگے احرام کے بغیر نہیں جاسکتے ۔ یوں سمجھوجیسے نماز شروع کرنے کے لیے کبیر نہ کہی تو شروع کرنے کے لیے کبیر نہ کہی تو

نماز نہیں ہوگی۔اور تکبیرتح بمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے طلال تھیں وہ تکبیرتح بمہ نماز نہیں ہوگی ہیں۔ای طرح احرام کے بعدوہ کام نہیں کرسکتا جو پہلے کرسکتا تھا۔سلا ہوا کیڑ انہیں پہن سکتا ،سرنہیں ڈھا تک سکتا۔مونچھیں نہیں کٹو اسکتا ، ناخن نہیں تراش سکتا ، مونچھیں نہیں کٹو اسکتا ، ناخن نہیں تراش سکتا ، خوشبونہیں لگا سکتا ۔مونچھیں نہیں کٹو اسکتا ، ناخن نہیں تراش سکتا ، خوشبونہیں لگا سکتا ۔

تو آپ ہُلُون کے اور صحابہ کرام مَن اللہ نے احرام با عرصا اور قربانی کے اون ساتھ لیے۔ اگر چہرے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے اور ندم فرد ج کے لیے۔ قربانی قران اور تہتے والے کے لیے واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی عمرے کے موقع پر اور مفرد ج کے ایکن اگر کوئی عمرے کہتے ہیں کہ ج عمرے کا اکٹھا احرام با عرصا جائے۔ اور تہتے ہیں کہ آجے ہیں کہ ایک ہی سال میں پہلے عمرہ کرے گرے۔

تواترام با عرها بقر بانی کے جانور ساتھ لیے اور لبیٹ اللہم لبیٹ کہتے ہوئے سفر شروع کیا۔ مکہ مرمہ کے قریب بنچے ، کافروں کو علم ہوا تو ان کویہ شبہ ہوا کہ ہم پر حملے کے لیے آرہے ہیں چنا نچے انھوں نے لڑائی کی تیاری کرلی۔ مکہ مرمہ سے چھے کی دور صدیبیکا مقام ہے۔ آج کل اس کا نام شمیسہ ہے حدیبیہ کے نام سے کوئی ٹیس جانتا۔ اس کا بچھ حصہ باہر ہے۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پر پنچے تو کافروں نے مراحمت کی ، ہڑا طویل قصہ ہے۔ کہنے گئے کہ ہم نے عروثیس کرنے دیتا۔ یہ بچی و کھے مراحمت کی ، ہڑا طویل قصہ ہے۔ کہنے گئے کہ ہم نے عروثیس کرنے دیتا۔ یہ بچی و کھے رہے تھے کہ احرام با عمر ھے ہوئے ہیں لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے۔ پھر بھی کہنے کے کہ ہماری غیرت گوارائیس کرتی کہ تصویس اس سال عمرہ کرنے دیں آئندہ سال سی ۔ گئے بعد دیگرے ان کے چارئی کہنے کے بعد دیگرے ان کے چارئی کئے بعد دیگرے ان کے چارئی کئے۔

آ بخضرت مَنْ اللَّهِ كَ ول مِن خيال بيدا مواكبمين بهي كوئي نما تنده بهيجنا جا ہے۔

چنانچاآپ مَتْكُونَا نَعْرَ مَرَاتُو كوبلایا اور فر ما یا که اے عمر الن کے آدمی آئے ہیں اور ہمارے ساتھ جذباتی با تیں کر کے جلے جی ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی کوئی نمائندہ بھیجنا چاہیے کہ وہ جاکران کے جم بہ کار اور معاملہ فہم لوگوں کے ساتھ بات کرے ۔ حضرت عمر مُراتُو نے عرض کیا کہ حضرت! بروی اچھی بات ہے۔ آپ مَنْکِیَا نے فر مایا کہ میرا خیال ہے کہ مصیں نمائندہ بنا کر بھیجوں ۔ کہنے لگے حضرت! جمھے نہ بھیجیں کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ میری طبیعت میں صدت ہے، تیزی ہے۔ اگر انھوں نے میرے ساتھ کوئی ایسی بات کی کہ میں برداشت نہ کر سکا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ عثمان بن عفان رہاتہ کو جھیجیں کہ بری میں برداشت نہ کر سکا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ عثمان بن عفان رہاتہ کو جھیجیں کہ بری میں برداشت نہ کر سکا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ عثمان بن عفان رہاتہ کو جھیجیں کہ بری منٹے ہیں۔ دل سے خشنڈی طبیعت کے مالک ہیں۔ جس طرح بھی کوئی بات کرے وہ بردے شنڈے دول سے سنتے ہیں۔ دب تعالی نے مزاج الگ انگ بنائے ہیں۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جومزاج کسی کا بنایا ہے وہ بدل نہیں سکتا۔ ہاں! مصرف بدل جاتا ہے۔ مثلاً صدیوں سے عربوں کا مزاج لڑائی کا تھا تو ان کو یہ بہیں کہا کہ تم لڑونہ، بلکہ مصرف بدلا کہ پہلے تم اپنی ذات کے لیے لڑتے تھے اب تم خدا اور رسول کے لیے لڑوکا فروں کے ساتھ جہاد کیا اور خوب کیا۔ خوب کیا۔

چنانچہ حضرت عثمان رہ تھ احرام کی حالت میں ان کے پاس گئے اور ان کے بروں کے ساتھ گفتگو کی ۔ ان کے نوجو ان جذباتی تھے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے یہ باب (بروے اور بوڑھ کے ساتھ گفتگو کی ۔ ان کے نوجو ان جذباتی تھے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے یہ باب (بروے اور بوڑھے لوگ ) بری نرم نرم با تیں کرتے ہیں حضرت عثمان رہ تھ کو ان سے لیا اور ایک روایت میں ہند کر دیا اور خبر مشہور کردی کہ عثمان رہ کو شہید کردیا گیا ہے ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تل کی افواہ نہیں تھی بلکہ قید کرنے کی افواہ تھی اور یہ

روایت زیادہ مضبوط ہے کہ قید کرنے کی افواہ تھی۔ آنخضرت مَنْلِیّن نے فرمایا کہ انھوں نے ہمارے سفیر کوقید کرلیا ہے ہم اپنے قیدی کوچھڑا کیں گے۔اس سلسلے میں آپ مَنْلِیْن نے درخت کے بیات سیسے میں آپ مَنْلِیْن نے درخت کے بیچ ساتھیوں سے بیعت لی۔اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ جب ان کا نمائندہ سہیل بن عمروآیا تو معاملہ طے پا گیا۔ حضرت علی رفاح خوب نویس بھی متے اور زورنویس بھی متے اور زورنویس بھی متے۔

خیر حصرت عمر زائد نے کہا کہ حصرت! آپ نے بیٹی فر مایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ آپ نے فر مایا کہ ہاں! میں نے کہا ضرور تھا گریہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال کریں گے۔ فر مایا ان شاء اللہ ضرور کریں گے۔ جوشر الط طے ہوئی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آئندہ سال آ کرتم طواف کرو گے اور صرف تین دن یہاں تھ ہروگے۔ نین دن کے بعد یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اس موقع پر واپسی پر راستے میں یہ سورة نازل مہائی

فرمایا اِنَّافَتَحْنَالَكَ فَتْمُالَّهِیْنَا بِشُک بم نے آپ کوفتح وی فتح کھی۔ حضرت عمر رَبِی نے کہا کہ حضرت! بیشرائط تو ہمارے حق میں ہیں۔ کیا بیافتے ہے؟ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ انبیائے کرام علیہ معصوم ہوتے ہیں کبیرہ گناہوں سے بھی اور سے بھی درائے کی غلطی پیغبر سے ہوسکتی ہے اور اس کبیرہ گناہوں سے بھی اور سنجرہ ہوتی ہے۔ اس کوعربی میں زلت ، لغزش کہتے ہیں ۔ اور بیزنہ گناہ صغیرہ ہوتی ہے اور نہ کبیرہ ہوتی ہے۔ جیسے بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ مالی کے شار کا میں تنبید فرمائی ۔ شہد کی حرمت کے متعلق آپ مالی کے صورہ تحریم میں تنبید فرمائی ۔ چونکہ مقام بہت او نچا ہوتا کی حرمت کے متعلق آپ مائوں یہ بھی گرفت ہوتی ہے:

#### 💂 نزدیکال رامیش بود جیرانی

 تعالی نے آپ عَلَیْ کی مدد فر مائی اور صلح حدیدیہ کے دوسال بعد مکہ مرمہ فتح ہو گیا اور تورات کی پیش گوئی بھی پوری ہوئی کہ آخری پیٹیبر مکہ مرمہ ہے ہجرت کر کے بیڑ ب آئے گا۔ مدید منورہ کا پہلا نام بیڑ ب تھا۔ پھر دس ہزار قد سیوں کے ہمراہ فاران کی چوٹیوں سے (جبل نورکا پہلا نام فاران ہے جس پر عار حراہ ) سے فاہر ہوگا اور فاتحانہ انداز میں مکہ مرمہ میں داخل ہوگا۔

اب جوتورات چیسی ہے اس سے پادر بوں نے دس بڑار کالفظ نکال دیا ہے تا کہوہ
آپ برصادق نہ آئے۔ ۱۹۰۱ء سے پہلے کی جوتورات ہے اس بیس بیلفظ موجود ہے۔
میں انگلتان گیا تھا۔ جب بیس مانچسٹر پہنچا تو ساتھیوں سے کہا کہ جھے تورات کا کوئی پرانا
نے دکھاؤ ۔ ساتھی پرانانے لائے ۔ چونکہ میں اگریزی نہیں جاتا تھا ساتھیوں سے کہا کہ
فلاں باب نکال کریہ آیات پڑھو۔ انھوں نے جب پڑھیں تو ان میں یہ لفظ دس بڑار
قدسیوں کا موجود تھا۔ یہودی ، عیسائی اپنی کتابوں میں تحریف کرتے رہتے ہیں لفظی بھی
اور معنوی بھی۔

وَالْأَرْضِ اورالله تعالى بى كے ليے بي كشكرة سانوں كے اورز من كے \_اگر كافروں كى اکثریت ہے توکوئی بات نہیں لشکرسب رب تعالی کے ہیں وکے ان الله عملیما حکیما اور ب الله تعالى جان والا حكمت والا يَعْدُ خِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ تَاكُه واطْل كر الله تعالى ايمان والم مردول كواورا يمان والى عورتول كو جَنْتِ السيم باغات میں تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رَ جاری ہیں ان کے نیچنہریں خلدین وقا ہمیشہ بميشربي كان جنتول من ويكفِّر عَنْهُ مُسَيّاتِهم ورتاكهمناد الله تعالى ان کی خطا تیں ایمان کی برکت ہے، نماز اور وضو کی برکت ہے۔ نیکیوں کی برکت ہے صغیرہ گناہ خود بخو دمعاف ہو جاتے ہیں۔ بندے نے ایک قدم مسجد کی طرف اٹھایا نماز کے کیے ایک صغیرہ گناہ معاف ہو گیا ، ایک درجہ بلند ہو گیا ، دس نیکیاں بھی مل گئیں ۔اور اگر كوئى فى سبيل الله كاراد \_ \_ فكاكم بم فقر آن كادرس سنا ب كيونكه دين حاصل كرنا بھى فى سبيل الله كى مديس ہے۔ توايك قدم يركم ازكم سات سونيكياں ہيں۔ آتے ہو ئے بھی ادر جاتے ہوئے بھی۔ اگر آنے جانے پر بیسہ خرج ہوا ہے تو ایک روپے پر کم از کم سات سورويكا تواب ع وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء اور الله تعالى جس كے ليے حاہزیادہ کرے۔

توفر مایا منادے گاان سے ان کی خطا کیں وکان ذلک عِنْدَالله اور ہے ہے چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں فؤر اعظینا بری کا میابی ۔ آدمی کے گناہ مث جائی ، رب تعالیٰ راضی ہوجائے اور جنت میں داخل ہوجائے ، بری کا میابی ہے قریع قریع قریب المنظیقین راضی ہوجائے اور جنت میں داخل ہوجائے ، بری کا میابی ہے قریع قریب المنظیقین والمشنوفی موروں کو اور منافق عورتوں کو والمشنوفی موروں کو المنظن تین وائد شرک مردوں کو اور مشافق عورتوں کو وائد شرک عورتوں کو المنظن تین باللہ

ظَنَّ السَّوْءِ جُوگان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بُرا گمان کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدذہیں کرے گایہ سارے ختم ہوجا ئیں گے ان کا صفایا ہوجا نے گا عَلَیْهِ مُدَا ہِوَ السَّوْءِ الْعَلَیْ کِی سے مسلمانوں کا بچھ افسی پر ہے بُری گردش ۔ ان پر گردش پڑے گا اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مسلمانوں کا بچھ نقصان نہیں ہوگا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِ مُدَ اور الله تعالیٰ کا غضب ہوا ہے ان پر وَ نقصان نہیں ہوگا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِ مُدَ اور الله تعالیٰ کا غضب ہوا ہے ان پر وَ لَعَمَنَ مُدَا اور ان کے لیے تیار کیا ہے دوز نے ۔ اور ان پر لعنت کی ہے وَاَعَدَّ لَهُ مُدَجَعَنَّمَ اور ان کے لیے تیار کیا ہے دوز نے ۔ اور کیا ہے دوز نے ۔ اور کیا ہے ۔ اللہ تعالیٰ دورہ بہت بی بُر اٹھکانا ہے ۔ اللہ تعالیٰ دور نے ۔ اور این فضل وکرم سے ہموسی مرد اور عور ت کو جہنم سے بچائے اور اپنے فضل وکرم سے جنت کا وارث بنائے ۔

#### derical factories

## وَيِلْهِ جُنُودُ التَّمَالِي وَالْكَرْضُ وَكَانَ

الله عَزِيزًا عَلَيْمًا ﴿ الله عَلَيْمُ الله عَلَيْهُ الْمُ الله عَزَارُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَسُلِعُوهُ فَكُرُةً وَ لَمُعَزِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَسُلِعُوهُ فَكُرُةً وَ لَمُعَزِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَسُلِعُوهُ فَكُرُةً وَ لَا لَهُ يَكُ الله فَوَقَ الله الله فَكُنْ الله فَوَقَ الله الله فَكُنْ الله فَلْ الله فَكُنْ الله فَكُنْ الله فَكُنْ الله فَكُنْ الله فَكُلُولُولُولُ الله فَكُلُولُ الله ف

وَيِنْهِ اورالله تعالى بى كے ليے بي جُنُودُ السَّمُوتِ وَالْارْضِ الْكُرِ آسانوں كے اور زمين كے وَكَانَ الله اور ہے الله تعالى عَزِيْرًا عالب حَكِيْمًا حَكَمَت والا إِنَّآ اُرْسَلُنْكَ بِهِ شَكَ بَم نَ بِحِيجًا آپ كو شَاهِدًا گوابى دينے والا وَمُنَيِّرًا اور خُوشُ خَبرى دينے والا وَيَذِيْرًا اور دُرائِ وَالى دِيْرَا اور دُرائِ وَالله قِنَدِيْرًا اور دُرائِ والا يَتَوْفِهُ اوراس والا يَتَوْفِهُ وَرَسُولِهِ اوراس كورول پر وَتَعَرِّرُوهُ اورتاكم اس كى مدوكرو وَتُوقِورُوهُ اورتاكم مِن الله تعالى كي تَعْرَودُهُ اورتاكم اس كى مدوكرو وَتُوقِورُوهُ اورتاكم اس كى تعظيم كرو وَتُوقِيرُوهُ اورتاكم اس كى مدوكرو وَتُوقِيرُوهُ اورتاكم مِن الله تعالى كي تَعْمَى بيان كرو بَحْدَةً اس كى مدوكرو وَتُوقِيرُوهُ اورتاكم مِن الله تعالى كي تعظيم كرو وَدُسَوْعِهُ بهر إِنَّ الله تعالى كي تعظيم كرو وَدُسَوْعِهُ بهر إِنَّ اللَّذِيْنِ بِحِمْدُوهُ وَاللَّهُ عَلَى بهر وَنَ اللّه فِينِ الله وَاللّهُ وَ

أَيْبَايِعُوْنَكَ جُوبِيعِتُ كُرِتِ بِينَ آبِ سِي إِنَّمَايُبَايِعُوْنَ اللَّهَ بَخْتُهُ بات بِ وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالی سے یدالله اللہ تعالی کا ہاتھ فو قَائد یہم ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے فَمَن نَڪَتَ پی جو تحض توڑے گا فَانَّمَا يَنْكُنُ بِس بِشُك وه تورْتا ہے عَلَى نَفْسِهِ اینے نَفس کے نقصان کے لي وَمَرِ : أَوْفِى اورجس في يوراكيا بِمَا ال يَزِكُو عُهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ جس براس نے معاہدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ فَسَیُوْ بیٹیے پسعن قریب دے گاس کواللہ تعالی اَجراعظِیم اجربوا سَیقُول عن قریب کہیں گے لَكَ آپ كسامن الْتُخَلَّفُون جويجي جُهور كَمْ مِنَ الْأَعْرَابِ ویہاتیوں میں سے شَغَلَتْنَآآمُوَالْنَا مشغول رکھا ہمیں ہارے مالول نے وَاهْلُوْنَا اور ہارے گھر کے افراد نے فاستَغْفِرُ لِنَا پس آبِ بخشش طلب كرين مارے ليے يَقُولُون بِالْنِنَتِهِمُ أَرَكُبِين كَيابِي زبانون سے ما وہ بات لیس فی قُلُو بھم جوان کے دلوں میں نہیں ہوگی قُل آپ فرمادی فَمَنْ يَعْمُلِكُ لَكُمْ لِيس كون مالك موكاتمهارے ليے مِنَ اراده كر الله تعالى تهار ك ليضرركا أوارد الدين فعًا يااراده كرك تمهارے لیفع کا بَلْگانَالله بلکہ ہے اللہ تعالی ہماتعملون جومل تم كرتي مو خبيرًا خبرر كهنه والا

#### ربطآيات:

کل سے سبق میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ بجرت کے چھٹے سال آنخضرت مَثَلَقَافِ تقریاً بندرہ سوسحایہ کرام مَن فی کہ کو لے کراحرام کی حالت میں تلبیہ بڑھتے ہوئے لبیك اللهم لبيك مكمرمه كي طرف روانه بوت كيكن كافرول في مكمرمه مين داخل نه بوف دیا۔ انھیں اپنی اکثریت کا گھمنڈ تھا اور اس کا وہ رعب ڈالتے رہے۔اللہ تعالیٰ ان کی اكثريت كاجواب دية بوع فرمات بي ويله جنو دالسطون والأزض ادرالله تعالیٰ ہی کے لیے ہں کشکر آ سانوں کے اور زمین کے تمہارے آ دمی کتنے ہوں گے؟ اللہ تعالی کے شکروں میں انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ اگر ایک فرشتہ نیج آ کریر مارے تو سارے علاقے کو اٹھا کر الٹا کر کے المحينك دے حضرت لوط الله كى بستيوں كے متعلق فرمايا ہے وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا [ ہود: ۸۲] '' اور کر دیا ہم نے ان کے اویروالے جھے کو نیچے۔''تمام تفسیروں میں لکھا ہے جبرائیل ماہے نے ایک پر بران بستیوں کو اٹھا کر بلندی برجا کر الٹا کر کے بیجے مھینک دیا تمہاری اکثریت کی کیا حیثیت ہے آسانوں اور زمینوں کے شکر صرف اللہ تعالی كي وكانَ اللهُ عَزيْزًا حَكِيمًا اور بالله تعالى عالب حكمت والا - عالب رب تعالیٰ ہی ہے مگروہ اپن علمت کے ساتھ کام کرتا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں اِنَّا آرُسَلُنْکَ شَاهِدًا بِشکہم نے بھیجا آپ کو اور این بناکراپی وصدانیت پر کہ آپ میری وحدانیت کی گوائی دیں۔ میمفہوم حافظ ابن کشر مینید نے بیان کیا ہے کہ شاهد کا لیلیہ بو حدانیت نا الله تعالی کی واحدانیت کا گواہ بنایا۔ اکثر مفسرین کرام مینید اس کامعنی کرتے ہیں گوائی دینے والا اور گوائی دینے

کی تفسیر خود آنخضرت مَنْکَیْنِیْ نے بیان فر مائی ہے جو بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔

امت محدید کا حضرات انبیاء علیظ کے حق میں گواہی وینا:

أتخضرت مَنْ الله الله الله تعالى جب قيامت كون تمام مخلوقات كواكشا کرے گااورسب حضرات انبیائے کرام ملائے کو بھی جمع کرے گاتو کا فروں اور نافر مانوں یر اتمام جحت کے لیے حضرات انبیائے عظام علیظ سے سوال فر مائے گا۔مثلاً حضرت نوح مالياء سے فرمائے گا كيا آپ نے ابني امت كوبلنے كي تھى؟ حضرت نوح ماليا عرض كريں گے اے اللہ! میں نے واقعی تبلیغ کی تھی ۔ پھرنوح ملاہدے كی امت ہے سوال كيا جائے گا کہ کیا نوح ملائے نے شمصیں تبلیغ کی تھی؟ امت انکار کردے گی کہ ہمارے یاس تو کوئی ڈرانے والا آیا بی نہیں۔اللہ تعالیٰ سوال کرے گااے نوح! تمہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ حضرت نوح مَالَظِيم عرض كريس مح ميري كواه حضرت محمد رسول مَالْتِيكُ كي امت ب(وه لوگ بیاعتراض کریں گے کہ بیرگواہ تو ہمارے زمانے میں موجود نہ تھے لہذا بیرگواہ کیے ہوئے توامت محمدیہ عکلی صاحبها الف الف تحیه جواب دے گی کہم نے قرآن کریم پڑھا ہےجس میں صاف طور پرلکھا تھا کہ حضرت نوح مائیے اور اس طرح دوسرے ا نبیائے عظام عبیطۂ نے تبلیغ کی تھی اور ہمیں ہمارے آتا ہے نامدار حصرت محمد رسول اللہ ین کے بھی ایہا ہی فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق بیفر ماتے ہیں کہ مثلاً نوح مالية في تبليغ كي تقى توجم برحق اورسي كوابى دية بي- ) جب آب ماليناكيك امت گواہی وے کیے گی تو آنخضرت ہائی اپنی امت کی شہادت اور گواہی کی صفائی اور تصدین کریں کے کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ حق ہے۔ گویا آپ مالنظافیکی

حیثیت سرکاری گواه کی موگی ۔ سوره نساء آیت نمبر اسم یاره ۵ میں ہے فیکیف اِذَا جنتا مِنْ كُلّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجنَّنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ شَهِيْدًا " يُعركيا حال بوكاجب بلائين گے ہم ہرامت میں ہے گواہی دینے والا اور بلائیں گے آپ کوان لوگوں برگواہی دینے والا ـ ' اورسورة البقرة آيت نمبر ٣٣ الم ب يتكونوا شهداء على النّاس و يَكُونُ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِينًا " تَاكمَ لُولُول بِركوابي دين والع بنواوررسول تمير گواہی دینے والا ہو۔' تو آپ مَلْ اِنْ امت کی صفائی پیش کریں گے کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے بچے دی ہے۔ کیونکہ جواہم مقد مات ہوتے ہیں ان میں محص گواہی پر فيصلنبيس موتا بلكه تسزكية الشهداء كوامول كي صفائي كابعى اجتمام موتاب-مثلازنا کے جارگواہ ہیں تو قاضی خفیہ طور پر گواہوں کے متعلق محقیق کرے گا کہ بیر گواہ فاسق و فاجرتو نہیں ہیں ۔ ان گواہوں کی اس کے ساتھ لاگت بازی تونہیں ،کوئی دشمنی اور عداوت تو نہیں ، بینماز روزے کے پابند ہیں ، زکوۃ ادا کرتے ہیں ۔ جب گواہوں کی صفائی ہو حائے گی پھر جج اور قاضی فیصلہ کرے گا۔

ای طرح چوری کے گواہوں، شراب کے گواہوں، قذف کے گواہوں کا تزکیہ ہوگا پھر فیصلہ ہوگا۔ تو آنخضرت اللی آئے امت کی گواہی کی صفائی پیش کریں گے۔ اور یہ تغییر آنخضرت اللی آئے نے خود کی ہے کہ میں اپنی امت کے حق میں گواہی دوں گا کہ میری امت نے جو گواہی دی ہے جے ہے۔

قرآن كريم كے ترجے ميں احدرضاخان بريلوى كاظلم:

قرآن کریم کے جتنے تراجم ہوئے ہیں عربی میں، فارس میں، اردو میں اور دیگر زبانوں میں، ان میں سے جتناظلم لفظی ترجمہ میں احدرضا خان بریلوی نے کیا ہے اتناظلم

كائنات مين اوركسي فينبين كيا-وه شاهدا كامعنى كرتے بين بي عثك بم في تنصين بهيجا حاضرناظربه شباهد كالزجمه حاضرناظر ،لاحول ولاقوة الإبالله العظيم بـ جب ایک ساده مسلمان بیتر جمه پڑھے گا تووہ سمجھے گا کہ آپ کا حاضرونا ظر ہونا قر آن میں موجود ہے۔تو بھروہ حاضروناظروالاعقیدہ کیوں نہیں بنائے گا۔ میں نے اپنی کتاب تنقید متین اور اتمام البرهان میں اس برکانی بحث کی ہے۔ میں نے کہا خان صاحب!فتہائے كرام تو حاضرونا ظر كاعقيده ركھنے والے كوكافر كہتے ہيں جاہے وہ حتى ہوں ، شافعی ہوں ، ما لكى مول يا صنبلى مول، وه كتب مين كه جو آنخضرت مَنْكَيْنَ كو حاضر و ناظر مانے وه يكا كافر ہے۔تو کفرقر آن کا ترجمہ کیے ہوگیا؟ اتناظلم قرآن پرکسی نے نہیں کیا جتنا اس نے کیا ہے۔ پھران کے ایک شاگر دمفتی نعیم الدین مراد آبادی نے تفسیر کھی ہے۔اس میں جنتی خرافات اوررسومات ہیں ان کوقر آن کی تفسیر بنادیا ہے۔تو جب ایک سادہ آ دئ اس تفسیر کو یر ھے گاوہ ای کےمطابق عقیدہ اورعمل بنائے گااس بے جارے کوحقیقت کا کیاعلم -احمد رضا خان کے ترجمہ کا نام ہے کنز الایمان لینی ایمان کا خزانہ۔ اور مفتی تعیم الدین کی تغییر کا نام ہے خزائن العرفان ، لاحول ولاقو ۃ الا باللہ۔انھوں نے بڑاظلم کیا ہے۔

یادرکھنا! آنخضرت بڑائی ہوں یا اورکوئی پنجبر ہو یا ولی ،قطب ،شہید ہوان کے متعلق حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنا تمام فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے۔ میں نے اپنی کتاب تبرید النواظر بعنی آنکھول کی شخندک میں حوالے درج کیے ہیں۔ ہماری کسی کے ساتھ صدنہیں ہے اور نہ شراکت داری ہے ، ندر شتے ناتے کا کوئی جھڑا ہے بات صرف اتن ہے کہ جوقر آن کہتا ہے ، حدیث کہتی ہے ، فقہائے کرام کہتے ہیں وہ صحیح ہے باقی سب غلط ہے۔ تو شاہد کا معنی خود آنخضرت منابق کے کیا ہے کہ میں قیامت والے دن اپنی غلط ہے۔ تو شاہد کا معنی خود آنخضرت منابق کے کیا ہے کہ میں قیامت والے دن اپنی

امت کے ت میں گوائی دوں گا۔ اس کے ہوتے ہوئے کی اور ترجے کی کیا حیثیت ہے؟
قرمَبَیْرًا اور خوش خبری دینے والا نیک لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہے اور تمہارے لیے جنت ہے قرندی یو اور ڈرانے والا بدکاروں کو، کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذا ب جو قبر میں ہوگا، دوزخ میں ہوگا قیتو یو اور تاکیم اس کی ایمان لا وَ اللہ تعالیٰ پر وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر وَتُعَرِّرُوهُ اور تاکیم اس کی مدوکرو۔ تعزیر کالفظی معنی ہے السمنی والد د "منع کرنا اور روکنا" یہ جو سراوی میں مدود وقعزیرات کالفظ آتا ہاں کو قعزیراتی لیے کہتے ہیں کہ وہ جرائم سے روکتی ہیں تو گویا معاشرے کویا کرنے پر مددکرتی ہیں۔

اس کوآپ اس طرح مجھیں کہ مثلاً میں بیٹھا ہوں اور تمہاری میرے ساتھ عقیدت ہے۔ کوئی شخص مجھ پر حملہ کرنا عالیہ تو تم اس کور دکو گے تا کہ میری جان نے جائے۔ تویہ تعزیر ہے۔ بیاس وقت ہوگی جبتم میری مدد کرو گے عالم اسباب میں۔

تواس کالازی ترجمہ ہے مدد کرنا۔ تومعنی ہوگا تا کہتم اللہ تعالی کے رسول کی مدد کرو، آپ کا دفاع کرو و تُوَوِّدُوْهُ اور تا کہتم اس کی تعظیم کرو، عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات گرای کے بعد ساری کا نئات میں سب سے زیادہ آپ میں گئی کی تعظیم کرنا ایمان کی بنیاد ہے و تُسَیِّدُوْهُ اور تا کہتم اللہ تعالیٰ کی تنبیع بیان کرو بہٹر و قَلَ اَسِیْلَا میں بہر اور تا کہتم اللہ تعالیٰ کی تنبیع بیان کرو بہٹر و قَلَ اَسِیْلَا میں بہر سیان اللہ و بحدہ سیان اللہ العظیم پڑھو۔

صدیث پاک میں آتا ہے آخب النگلام الله سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِم الله وَبِحَمْدِم الله وَالله الله والله اكبر۔
الله والله اكبر۔
تعالی کو بر محبوب ہیں سُبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر۔

پہلے پہراور پچھلے پہران کو پڑھا کروخاص طور پہ قبل طُلُوْع الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ

[ سورة ق: ٣٩]" سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے ۔" ویسے ہروقت اللہ تعالی کاذکر کرتے رہنا جا ہے۔

تو خير كل بيان موا تها كه آتخضرت بتاليك في خصرت عثمان بن عفان رَفي هو كوسفير بنا یر بیعت کرواس بات کی کہ ہم اسینے قیدی کوچھڑا کیس سے اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے شہید ہونے کی خرتھی ۔ تو بھراس کا مطلب میہ ہوگا کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے۔اس کا ذکر ے اِنَّ الَّذِیْنَ بِشک وہ لوگ یہایعونک جوبیعت کرد ہے تھے آپ کے ہاتھ ي إِنَّمَالِيَايِعُونَ الله عَنت بات بوه بيعت كرر ب تضاللًه تعالى سے يول مجھوكه وه الله تعالى سے بيعت كرد ب تھ - كونكه من يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه [النساء: ٨٠] '' جس شخص نے اطاعت کی رسول کی پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی۔ " یَدُاللّٰهِ فَوْقَ اَ يُدِيْهِ مُ اللّٰه تعالیٰ كام تحدان كے ماتعول كے اور ہے۔ الله تعالیٰ کا دست قدرت ،رب تعالیٰ کی نصرت ،رب تعالیٰ کی امدادشامل حال ہے۔ فَہَر بِی نَكَتَ يُس جُوْخُص عهدتور مِ كَاعهد فَكُن كرے كا فَإِنْسَايَنُكُ ثُعَا عَلَى نَفْسِهِ كِس بِ شک وہ تو ڑتا ہےا ہے نفس کے نقصان کے لیے۔ جو وعدے کی خلاف ورزی کرے گااس كاوبال اس كنفس يريز علا وَمَن أوفي بمناعْهَدَ عَلَيْهُ الله اورجس في يوراكيا اس چیز کوجس براس نے معاہدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں میدان سے نہیں بھا گول گا، بشت نہیں پھیروں گاموت بھی آئی تو قبول کروں گا۔ صحابہ کرام مَنَظَة فرماتے ہیں کہ ہم بیعت کررے میے موت پراور بیلفظ بھی ہیں علی ان لًا نفید کہم میدان سے پشت

نہیں پھیریں گے۔جوعہد کو پورا کرے گا فَسَیُوْتِیْدِاَ جُرَاعَظِیْ کِی عَن قریب دے گاس کواللہ تعالی اجمعظیم، برااجردے گا۔

کل میں نے عرض کیا تھا کہ حدیبی کا سفر ہجرت کے چھے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ آپ متافیق کے ساتھ پندرہ سوصحابہ کرام مَدَّلِتُم تھے۔ اس سفر میں ایک منافق ہمی شریک نہیں تھا کیونکہ منافقوں نے میٹنگ کر کے ایک دوسر نے کو کہا تھا کہ جانے کی غلطی نہ کرنا ہیے جھے (بے دقوف) ہیں تین لڑا کیاں ان کے ساتھ ہو چی ہیں ، بدر، احد، خندق۔ اب بیان کے گھر جارہے ہیں دہ اسے بیغیرت ہیں کہ ان کو زندہ چھوڑ دیں گے؟ موت کے منہ میں نہ جانا انھوں نے کون سا دالی آنا ہے۔ اس واسطے ایک بھی منافق آپ مالی کے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں تھا۔ بعض نے تو پہلے ہی کچھ حیلے منافق آپ مالی کے ساتھ اس سفر میں شریک نہیں تھا۔ بعض نے تو پہلے ہی کچھ حیلے بہانے کر کے اجازت لے لی ادر بعض نے ضرورت ہی نہ بھی کہ انھوں نے کون ساوالی آ نا ہے کہ ان کے سامے حیلے بہانے کریں۔ لیکن ان کی تو قع کے خلاف سب سیجے سالم فالی آگئے صرف دو صحائی راستے میں فوت ہو گئے۔ یہ سورۃ حد یہ یہ کے سفر سے واپسی واپسی آگئے صرف دو صحائی راستے میں فوت ہو گئے۔ یہ سورۃ حد یہ یہ کے سفر سے واپسی میں نازل ہوئی۔

الله تعالی فرماتے ہیں سیقول کا عن قریب کہیں گے آپ کے سامنے الله مَلْقُون جن کو پیچے چھوڑا گیا، منافقین مِنَ الاَ عُرَابِ دیہا تیوں میں ہے۔ کیا کہ مَلْقُون مِن کو پیچے چھوڑا گیا، منافقین مِنَ الاَ عُرَابِ دیہا تیوں میں ہے۔ کہا کہیں گے شَفَلَدُنا آمُوالُنَا مشغول رکھا ہمیں ہمارے مالوں نے وَاَهٰلُونَا اور ہمارے گھرے افراد نے حضرت ہم بھی جانے کے لیے تو تیار ہے دل تو ہزا کرتا تھا گر ہمارے جانور کھو لنے والا ، با ندھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دھوٹ چھاؤں میں باندھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دھوٹ چھاؤں میں باندھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کسی نے کہا حضرت! میری کوئی نہیں تھا۔ کسی نے کہا حضرت! میری

بے بے مرنے کے قریب تھی ،کسی نے کہامیری بیوی بیارتھی ہم بالکل تیار ہے بس اجا تک بیرجاد شہیں آگیا۔رب تعالی فرماتے ہیں یہ پیچےرہ جانے والے من قریب آپ کو بہریں سے کہمیں ہارے مالوں اور جانوروں نے مشغول رکھا ، گھر کے افراد نے مشغول رکھا جس کی وجہ سے ہیں جاسکے فاستغفیز لئا پس آپ بخشش طلب کریں ہارے لیے۔ م مجبور مص شريك نبيس موسك الله تعالى فرمات بي يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ عُمَّا لَهُمِيل کے یہ اپنی زبانوں سے وہ بات نیس فی قُلُو بھنہ جوان کے دلول میں نہیں ہے۔ جو ولوں میں ہاس کا ذکرا گے آرہا ہے قل آیفر مادیں فَمَن یَمُلكُ لَكُمُ مِّن الله وتأيا يس كون ما لك موكاتمهار ب ليه الله تعالى كي سامني حير كا - الله تعالى كي رفت مصيكون بجائكا إن أراد بعضر فأراد وكم في الراداده كرے الله تعالی تمہارے لیے نقصان کا یا ارادہ كرے تمہارے لیے نفع کا۔رب تعالی کی گرفت سے بچانے والا کون ہےاوراس کے تفع کورو کنے والا کون ہے مجھے بتلا وُ؟ کیونکہ نا قع بھی اللہ تعالی ہے اور ضار بھی اللہ تعالی ہے۔

#### درودِتاج کی حقیقت:

اکشر لوگ درودِ تاج پڑھتے ہیں۔ یہ بنادٹی اور جعلی درود ہے آگر چہ کھالفاظ اس کے جی ہیں کین درمیان میں غلط الفاظ بھی ہیں۔ آنخضرت مَنْ اَلَیْ کُو دافع البلاء والوہاء والمقع ہیں۔ آنخضرت مَنْ اِلَیْ کُو دافع البلاء والوہاء والمقع حط والا ہم کہنا خالص شرک ہے۔اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر کوئی دافع البلاء ہیں ہے کوئی تکلیفیں ٹالنے والا نہیں ہے۔درود تاج ہو یا اور جینے مصنوعی درود ہیں ان کے قریب نہیں جانا جا ہے خواہ ان کے کتنے ہی فضائل لکھے ہوں۔اسلامی درود شریف اور سے وردشریف اور حج درود شریف اور حج کوئی تی درود ابرا ہیں ہے جونماز میں پڑھا جاتا ہے۔اس سے بہتر اور برکت والاکوئی

درود شریف نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا ایک ایک حرف آنخضرت مَثَلَیْنِ کی زبان مبارک ہے۔ فکلاہے۔

تو فر مایا اگر الله تعالی تمهار بے نقصان کا ارادہ کر بے یا نفع کا ارادہ کر بے تو کون مالک ہے الله تعالی جو مل مالک ہے الله تعالی جو مل مالک ہے الله تعالی جو مل می کرتے ہواں کو ٹالے خوال بی کرتے ہواں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو بات می کرتے ہواں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو بات می اس کا ذکر آ گے آئے گا۔ ان شاء الله تعالی!



بِلْ طَنَنْتُمْ إِنْ لَنْ يَنْقَلِبُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى اَهْلِيهِ مُ اَبِكُ ا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمُ ظُنَّ السَّوْءَ وَكُنْتُمْ وَوَمَا الْوَرًا ﴿ وَمَنْ لَهُ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَاتَّا اعْتَنْا لِلْغِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿ وَلِلْهِ مُلْكُ التَّمَاوِتِ وَالْرَضِ يَغَفِرُ لِمَنْ يَتَاءُ وَيُعِنِّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا تَحِيمًا ﴿ سَيْقُولُ الْخَلَفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمُ إِلَى مَعَانِمُ لِتَأْخُنُ وْهَا ذُرُوْنَا نَتَبَعْكُمْ يُرِيْدُونَ آنُ يُبِكِ لُوْا كُلْمُ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُوْنَا كُذِيكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبَلُ فَسَيْقُولُونَ مِنْ تَحْسُدُ وَنَنَا لَمِنَ كَانُوْ الْأَيْفَقَهُونَ الْأَقَلَيْلُ ا قُلْ لِلْمُخَلِّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولَى بَأْسِ شَدِيْدِ تُقَاتِلُونَهُ مُ أَوْيُسُلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ آجَرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتُولُوا لَهُ اتُولِيْتُمْ مِنْ قَبُلُ يُعَذِّبُكُمْ عِذَا اللَّهُ اللَّاللَّ

بَلْ ظَنَنْتُمْ بَلَكُمْ نَ فَيَالَ كَيَا أَنْ فَنُ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ الرَاتُ الرَّ اللهِ كَاكُهُمْ الْمِنْ وَالْمُوْمِنُونَ اور الكهُمْ مِلْ اللهِ كَالله كَالله كَالله وَالْمُوْمِنُونَ اور الكه الكان والي إلى أهليه مُ أبدًا اليخابل كى طرف بهى بهى قَرْنُونَ ذَلِثَ الميان والي إلى أهليه مُ أبدًا اليخابل كى طرف بهى بهى قَرْنُونَ ذَلِثَ اور مَم اور مَن كَانُي يَهِي فَيْ قُلُوبِكُمُ مَن مَهاد ولول مِن وَظَنَنْتُمُ اور مَم الماك المورم من كَانُ مُن اللهُ الله وَمُن مُن المال الله والله والله والله والمنافي الله والله والله

ي وَرَسُولِهِ اوراس كرسول ي فَإِنَّا لِيس بِشُك بم ن أَعْتَدْنَا تیاری ہے لِلْکُفِرِیْنَ کافرول کے لیے سَعِیْرًا بَمْرُکی ہوئی آگ و بله اورالله تعالی ای کے لیے مملك السّموٰتِ باداتان آسانوں ك وَالْأَرْضِ اورز مِن كَي يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءِ بَخْسُ وَعِاجِكُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَثَالَهُ اورمزاد عاجس كوجا جا وكان الله اور جالله تعالى غَفُورًا بَخْتُ والا رَّحِيْمًا مهربان سَيَقُولُ عَن قريب كهيل عَ الْمُخَلَّقُونَ لِيَحْصِي تِجْمِعِ تِجُورُ عِهُورً إِذَا الْطَلَقْتُمْ جَبِتُمْ جَاوَكُ إِلَى مَغَانِعَ عَلَيْهُ وَلَ كَالْمُدُوهَا تَاكُمُ الْ كُولُو ذَرُونَا جَهُورُ وو ممين نَتَمِعْكُمْ مِم بَحَى تَهارے يَحِي طِلْتِين يُرِيْدُونَ بِاراده كرتے آپ کہدیں لڑن تَتَبعُونَا تم برگز ہارے ساتھ نہیں جاسکو کے گذیکند ای طرح قَالَ اللهُ فرمایا الله تعالی نے مِن قَبُلُ اس سے پہلے فَسَيَقُولُونَ لِي وه بِمَا كَيدُ لِينَ كَ بَلْ مَعْسَدُونَنَا بِلَكُمْ حدر ترت بو بمارك ساته بَلْ كَانُوا بلكم بين وه لَا يَفْقَهُوْنَ نَبِينَ مِحْقَ إِلَّا قِلْيُلًا مربهت تعورًا قُلْ آب كهدي لِلْمُ خَلَّفِيْنَ ان كوجو يتي جيور \_ كَ مِنَ الْأَعْرَابِ ويباتول مِن عَد مَنْ تَدْعَوْنَ عَن قريب تم بلائے جاؤك إلى قَوْمِ الكِتُوم كَلِ أولِيُ بَأْسِ شَدِيْدٍ جُوسَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

والی ہے تُقَاتِلُونَهُمْ تُم ان سے لڑوگ آؤیسُلِمُون یاوہ سلمان ہو جا کیں ہے قانِتُلونَهُمْ ان سے لڑوگ آؤیسُلِمُون یؤیتِکُمُ اللهٔ دے گا تُم کواللہ تعالی آخرا حسّت اچھا اجر وَ إِنْ تَتَوَقُوا اورا گرتم نے روگروانی کی مُم نَا تَو لَیْنَدُ مُن اسے پہلے کی حَمَاتُولَیْدُمُ مُن اللہ علی کے مَاتُولِیْدُمُ مَن اللہ علی مُن اللہ من اور دنا کے ہے کہ من اور دنا کے مناقب کی من اور دنا کے مناقب کے مناقب کی مناور دنا کے مناقب کے مناقب کے مناقب کو عَذَابًا آلینیًا سراور دنا کے۔

حدیدیکا واقعہ پہلے سے چلاآ رہاہے۔اس سے پہلے بیان ہواتھا کہ اللہ تعالیٰ نے المخضرت مَثْلِينَ كوبتايا كه بير بيحيره جانے والے ديباتي اب حلے بہانے پيش كريں كے اور کہیں گے کہ میں ہمارے مالوں اور گھر والوں نے مشغول کر دیا تھا اس واسطے ہم آپ كے ساتھ نہيں جاسكے آپ ہارے ليے استغفار كريں۔اللہ تعالى نے فرمايا كه سيزبانوں سے وہ بات کہدرہے ہیں جوان کے دلول میں نہیں ہے۔ یہ یکے منافق ہیں۔ جیسے آج کل کے سیاسی لیڈر کہ ظاہر میں بچھ ہیں اور باطن میں بچھ ہیں ،قول بچھ ہے مل بچھ ہے۔ الله تعالی فرماتے ہیں کہ نہ جانے کی جو وجہ سے بتارہے ہیں سے بیل ہے بلکہ وجہ سے سے کہ بَلْ ظَنَنْتُمُ لِللَّمْ فِي خَيال كيا أَنْ فَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ كَهُمْ كُرْسِين والسَّالوث كرا كيس كرسول عَلَيْنَ وَالْمُؤْمِنُونَ ادرايمان والى إِنَّى آهْلِيهِمْ أَبَدًا اليَّ اہل کی طرف بھی بھی ہے ہے ہے ہے کہ دشمن کے گھر جارہے ہیں اِنھوں نے کون سازندہ واپس آنا ہے لہذا اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے قَرْبِینَ ذٰلِكَ اور مزین کی گئ به چيز، به بات، ينظريه في قُلُوب عَمْ تهار عداول ميل وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ اورتم نے خیال کیابر اخیال ۔رب تعالی کی قدرت کی طرف تمہاری توجہیں ہوئی کرب تعالی قادرمطلق ہے کہ ایسے حالات پیدا کردے گا کہ اڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔تم

نے صرف ایک پہلوکو سامنے رکھا کہ دشمن کے پاس جارہے ہیں وہ آتھیں زندہ نہیں جِهُورْ اللهُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا آبُورًا - بُورًا بائِر كى جمع بدبائد كامعنى بالكبون والا معنی ہوگاتم ہلاک ہونے والی قوم ہو، دوزخ کا ایندھن بنوگے وَمَن لَهُ يُؤْمِنُ بالله وَرَسُولِهِ اورجو تحض ايمان نه لا ياضيح معنى من الله تعالى يراوراس كرسول مَاليَّكِينَا پ فَاِنَّا اَعْتَدْنَالِلْ الْحُفِرِيْنِ لِي بِ شَكَ بَم نِي تِيارِي بِكَافرون كے ليے سَعنه المجرَّى موئى آگ - دنیا كى آگ انسان برداشت نبیس كرسكتااس میں پھررا كھ ہوجاتے ہیں اورلوہے جیسی چیزیں بگھل جاتی ہیں اورجہنم کی آگ تو اس ہے انہتر گنا تیز ہے۔اللہ تعالی اس سے تفاظت فرمائے۔ وَ بِلّٰهِ مُلْكَ السَّمُوتِ اور الله تعالی بی کے کیے ہے ملک آسانوں کا وَالْاَرْضِ اورزمین کا۔زمین وآسان کی ساری چیزوں کا خالق اور مالک وہ ہے اور حکم بھی ای کا ہے یغفر نیکن یُکاآی بخش دے گاجس کو جا ہے گا اور بخشے گا ہے جوایمان لائے گا اور عمل اچھے کرے گا جو گنا ہوں ہے بیاا درجس نے الله تعالى اوراس كرسول مَاكِينَا كاطاعت كى وَيُعَدِّبُ مَر يَدَّاء اورسزاوكا جس کو جاہے گا۔ کا فرومشرک کی بخشش نہیں ہے جو خدا اور رسول کا نافر مان ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ دفت ہے تو بہ کرلواللہ تعالیٰ کی بخشش کے دروازے بروفت کھلے ہیں و كَانَاللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اورب الله تعالى بخشف والامهربان -

افواہ کے درجے میں ہوتی ہیں اور حقیقت کچھ نہیں ہوتی البذا اس افواہ کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ ہنگو آپ ہنگو آپ نے چند بجھ دارساتھیوں سے فر مایا کہ تاجر بن کر، مسافر بن کر، سیاح بن کرخیبر جاؤ وہاں چلو پھرواور حالات کا جائزہ لو، جاسوی کرو کہ واقع تأخیبر کے بہودی مدینے جائزہ لیا ادرواپس آگر ر پورٹ چش کی حضرت! پی بات ہے کہ وہ حملے کی تیاری کررہے جائزہ لیا اور واپس آگر ر پورٹ چش کی حضرت! پی بات ہے کہ وہ حملے کی تیاری کررہے ہیں۔ وقت کا تو علم نہیں ہے لیکن ارادہ ان کا پختہ ہے۔ آخضرت منتی نے فرمایا کہ پیشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کو یہاں آنے کی تکلیف نہیں دیں سے بلکہ ہم خود حاکران کی خرایس سے۔

خیبر مدین طیبہ ہے انگریزی میلوں کے حساب سے دوسو کیل دور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جوساتھی حدید بید ہے سفر میں میر ہے ساتھ تھے وہ تیاری کرلیں۔ منافقوں کو جب علم ہوا کہ بینیبر پر اجیلے کے لیے جارہ جیں تو انھوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہے کیونکہ مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لینا ہے۔ اس لیے کہ یہودی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے لازی طور پر مسلمانوں کو کامیا بی حاصل ہوگی اور یہودی بورے امیر لوگ ہیں۔ سونا، چاندی اور فیتی چزیں ان کے پاس سے ہیں بری غلیمتیں حاصل ہوں گی ہمیں بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چا ہیں۔ اللہ تعالی نے پہلے ہی اطلاع حاصل ہوں گی ہمیں بھی اس سے فائدہ حاصل کرنا چا ہیں۔ اللہ تعالی نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ جبتم خیبری غلیمتیں لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ منافق تمہارے داستے پر کمئی کہ جبتم خیبری غلیمتیں لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ منافق تمہارے داستے پر کمئی کہ جبتم خیبری غلیمتیں لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ منافق تمہارے داستے پر کمئی کہ جبتم خیبری غلیمتیں لینے کے لیے جاؤ گے تو یہ منافق تمہارے داستے پر کمئی کے جبوں گے کہ میں بھی ساتھ لے جاؤ

تواس کے متعلق رب تعالی نے فرمایا سَیَقُولُ الْکُخَلَفُونَ عَن قریب کہیں گے وہ جو پیچھے چھوڑ ایا دوسروں وہ جو پیچھے چھوڑ ایا دوسروں

نے ان کو پیچھے چھوڑا کہ نہ جانا۔ یہ کہیں گے اِذَاانْطَلَقْتُمْ جب تم جاؤگے اِلَی مَغَانِهَ- مغانه مغنم كى جمع عِنهمول كي طرف يَانْخُذُوهَا تاكم ال كولوكيا کہیں گے ذَرُوْنَانَةَ بِعُدُ مِمْ ہمیں چھوڑ دوہم بھی تمہارے پیچے چلتے ہیں خیبر کے لیے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی آگاہ کردیا تھا کہ پیمہارے ساتھ جانے کے لیے تيار موجاكي كَمَرْتُم ال كوساته نه الحجانا يُريْدُونَ أَنْ يُبَدِّدُوا كُلْمَ اللهِ بداراده كرتے بيں كەبدل دين الله تعالى كے فيطے كو۔ رب تعالى كا فيصله بيرے فيل آپ كهه وي ان كو قَرْنَ تَتَبَّعُوْنَا تُم بركُّرْ بهارے ساتھ نہيں جاسكو کے گذیكف ای طرح قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَرِمَا يَا مِ اللَّهُ تَعَالَى فِي السَّمِ عَلِي اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَرَمَا يَا مِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَرَمَا يَا مِهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ مِنْ عَبْلُهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ دے دی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ جائیں گے لیکن ان کوساتھ نہیں لے جانا ہم منافق لوگ صرف مال کے حریص ہوتم جانتے ہوکہ یہود کے باس مال بروا ہے۔اس وقت بھی یہودی تمام ملکوں کی دولت پر قابض ہیں۔ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کو دولت کمانے کے گرمعلوم ہیں۔امریکہ، برطانیہ،فرانس، جرمنی سب ان کے قبضے میں ہیں۔روس ان کے قبضے میں ے۔ الی شعبے تمام ملکوں کے یہود یوں کے قبضے میں ہیں۔ پچھلے دنوں جنوبی افریقہ جانے کا تفاق ہوا دہاں بڑے بڑے کا رخانے ہیں سونا صاف کرنے کے کسی جگہ ہرخ سونے کی فیکٹری ہے، کہیں سفیدسونے کی فیکٹری ہے۔ یو چھنے پرمعلوم ہوا کہ وہ سب یہودیوں کی ہیں۔ میں نے یو جھا کر سی مسلمان کی بھی ہے؟ کہنے لگے نہیں کسی کالے افریق کی ہے؟ کہنے لگے نہیں سب یہودیوں کی ہیں۔ پچھ فیکٹریاں عیسائی انگریزوں کی بھی ہیں کیکن اکثریہودیوں کی ہیں۔

توفر مایاتم برگز ہمارے ساتھ نہیں جاسکو گے۔ای طرح فر مایا ہے اللہ تعالیٰ نے

اس سے پہلے کہ بیتمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوجائیں کے مرتم نے ان کوساتھ نہیں لے جانا فَسَیَقُولُونَ پی وہ بہتا کید کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ بَلْ بَنْحَسُدُونَنَا بلکہ اےمسلمانو!تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہوکہ بیٹیمتیں کیوں کیں ہم جاہتے ہوکہ سارى كيمتين تم كاواور بميس كهندرو فرمايا بَلُكَانُوْ الْايفْقَهُوْ نَ إِلَّا قَلِيلًا بلكم بين وہ منافق نہیں سمجھتے مگر بہت تھوڑ الما فقوں کے ظاہری اور سطی ذہن ہیں عمیق اور گہرے ذ ہن نہیں ہیں وہ بات نہیں سمجھتے ۔خودغرض اور مطلب برست ہیں اس لیے واویلا کرتے مِن قُلْ لِلْمُ خَلَّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ آبِ ال كوكهدوي جويجي چهور الم الحج بيس مر صدیبیہ سے دیہا تیوں میں ہے۔ جواب بڑھ چڑھ کریا تیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمیں بھی ساتھ لے جاؤ آپ ان سے کہ دیں سیدعور الی قویر عن قریب تم بلائے جاؤ کے ایسی قوم کی طرف آونی بائیں شدید جو سخت ازنے والی ہوگی تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ تُم ان كے ساتھ لروگ يا وہ مسلمان موجاتيں كے -بيكون ي قوم ہے جن کے ساتھ اڑنے کے لیے ان کودعوت دی جائے گی ؟ بعض اسے مسلمہ کذاب کے ساتھ ہونے والی جنگ برمحمول کرتے ہیں جو بمامہ کے مقام پر ہوئی۔حضرت خالد بن ولید رہ اللہ کا عدر تھے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ تین دن میں سات سوحا فظ قر آن شہید ہوئے

بعض حضرات اسے غزوہ حنین سے تجبیر کرتے ہیں جو ۸ ہے ہیں ہوازن اور ثقیف کے ساتھ ہوا۔ جس میں ایک دفعہ مسلمان مغلوب ہو گئے گر پھر اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا اور بعض مفسرین بینیے آویی بنایں شدید سے عراقی ، ایرانی ، کردی اور مصری قوییں مراد لیتے ہیں کہ یہ سب لڑا کا قویس ہیں۔ حضرت عمر بناتھ کے دور خلافت میں ان

کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں۔ مصر کواللہ تعالی کے فضل وکرم سے حضرت عمر و بن العاص رَبِّ تعد نے فتح کیا اور شام کو حضرت خالد بن ولید بی تنز نے اور ایران کو حضرت سعد بن افی وقاص رَبِّ تنز نے فتح کیا۔ تو فر مایا عن قریب شمصیں بلایا جائے گا ایک سخت لڑا کا قوم کی طرف اور تمہاری بہادری کو دیکھا جائے گا۔ ابتم یہود یوں کا مال دیکھ کر تیار ہو گئے ہوتم ان کے ساتھ لڑ و گئے یا وہ اسلام لے آئیں گے۔

چنانچ بیش ران میں سے اپ وقت پر سلمان ہوگ فیان تَطِیعُوا کیں اللہ تعالی الجھا اجراور الرتم نے اطاعت کی یُؤیتے مُ الله اَ اُرتم نے اطاعت ہوگا اجراور اطاعت ہوگی ایمان سے قبول کرنے سے وَاِنْ تَتَوَقُوْ الْکَمَاتُو لَیْ تُحَدِّیْ اَ اورا اگرتم اطاعت ہوگی ایمان سے قبول کرنے سے وَاِنْ تَتَوَقُوْ الْکَمَاتُو لَیْ تُحَدِّیْ اورا اگرتم نے روگروانی کی جیسا کہ تم پہلے جہاد سے پھر گئے مختلف موقعوں پر یُعَدِّبْ شے مُحَدُّابًا این میزاد سے گاتم کو اللہ تعالی وروناک ۔ وہ تم جھکتو گے۔

de la company de

يُسْ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْمُغِنْ حرج ومن يُطِعِ الله ورسوله بن خِلْهُ جَلَيْ تَعِرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ وْ وَمَنْ يَتُولُ يُعَرِّبُ عَذَا بِالْلِيْمُ اللهُ عَنِ إِنْ اللهُ عَنِ عُ إِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ مُ فَأَنْزِلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابِهُمْ فَتُمَّا قَرِيبًا فَوَمَعَانِمَ لَيْدَةً اللُّهُ وُفِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا كِلُمَّا هُوَعَلَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمُ كَانُهُ اللَّهُ مَعَانِمُ كَ تَأْخُنُ وْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هِذِهِ وَكَفَّ آيْدِي التَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ الهُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهُدِيكُمْ حِرَاطًا مُسْتَقَمَّا فَوْلُخُرِي لَمُتَقْدُوا عَلَيْهَا قِنْ آحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَأْنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قِي يُرًّا ١٠ وَلَوْقَاتِكُمُ إِلَّانِ بِنَ كُفَرُوْ الْوَلُّو الْكُدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّاقً النصيرًا ٩ سُنَّة الله الَّتِي قَلْ خَلْتُ مِنْ قَبْلُ وَكُنْ يَعِدُ لِسُنَّة اللهِ تَبُدُ يُلُاهِ

لَيْسَ نَهِيں ہے عَلَى الْاَعْلَى الْدھے پر حَرَجَ كُوئَ حَرَجَ وَلَاعَلَى الْمَدِيْضِ وَلَاعَلَى الْمُدِيْضِ وَمَنْ يَّطِعُ اللهُ اور جُوخُضُ اطاعت كرے گا الله تعالى وَرَسُولَهُ اور اس كے رسول كى يُدُخِلُهُ واظل كرے گا الله تعالى وَرَسُولَهُ اور اس كے رسول كى يُدُخِلُهُ واظل كرے گا الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله عَنْ الله تعالى الله عَنْ الله تعالى الله عَنْ اله عَنْ الله ع

عَذَابًا أَلِيْمًا مزاوروناك لَقَدْرَضِيَ اللهُ البَيْحَقِين راضى مو مما إلله تعالى عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ايمان والول ع إذْ يُبَايِعُونِكَ جَس وقت وه بعت كررب تق آيك تَعْتَ الشَّجَرَةِ ورخت كي يح فُعَلِعَ بِي الله تعالى كوعم تها مَافِي قُلُوبِهِ فِي اللهِ يَرِكا جوان ك دلول مِن تَهَى فَأَذَرَ لَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ فِي فَازَلَ كَي اللَّهُ تَعَالَى فِي اللَّهِ وَإِثَالَهُمُ اوربدله دياان كو فَنُمَّاقَريْبًا فَحْ قريب كا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً اوربهت يعْلَيمول كا يَّاخُذُونَهَا جَن كووه ليس كَ وَكَانَ اللهُ اور إلله تعالَى عَزِيْزًا حَكِيْمًا عَالَبْ حَكَمت والله وَعَدَكُ مِلْ الله وعده كيا الله تعالى في تمهار عساته مَغَانِمَ كَثِيْرَةً بهت يَعْلِمُ ولَ كَانْجُدُونَهَا جَن كُوتُم لُوكَ فَعَجَّلَ لَكُمْ پس جلدی کی ہاس نے تمہارے لیے کھنے سے وکف ایدی القاس اور روک دیاس نے لوگوں کے ہاتھوں کو عنصف تم سے ویتک نایۃ لِلْمُؤْمِنِينَ اورتاكہ موجائے نشانی مومنول كے ليے وَيَعْدِيَكُمْ اورتاكہ جِلائے مصل صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا سير هے راستے پر قَائِرٰی اور دوسرى لليمتيل بي كَدْتَقْدِرُ وْاعَلَيْهَا جْن يِرابَعَى تَكْتُمْ قَادِرْ بِين بُوكَ قَدْاَ حَاطَاللَّهُ بِهَا مُحَقِّيقُ احاط كرركها بِاللَّهُ قَالَ اللَّهُ اور جالسْتعالى عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرًا مِرْ يَرْبِقادر وَلَوْ فَتَلَكُمُ الَّذِيْنَ اور الرَّارْين كَتْمَهار عساته وه لوگ كفروا جوكافرين لَوَلُو الْأَدْبَارَ

#### ربطآيات:

اس سے پہلی آیات میں ان لوگوں کی مذمت بیان فر مائی جن لوگوں نے سفر حدیبیہ میں شرکت نہیں کی اور ساتھ ساتھ آئندہ جہاد کی دعوت بھی دی اور شرکت نہ کرنے پرعذاب کی دھمکی بھی دی۔اب ان لوگوں کا ذکر فر ماتے ہیں جو مشتیٰ ہیں اگروہ شریک نہیں ہوں گے تو ان پرکوئی حرج نہیں ہے۔

# حضرت عبداللدين ام مكتوم رَوْلُ عَنْهُ كَي قوت ايماني:

چنانچەحفرت عبداللدبن ام كمتوم بناعد نابينا صحالى تھے، قريشی تھے جن كے متعلق سورة عَبِّسَ وَ تَوَثِّى نازل مولَى تقى حضرت عمر رَفَاتُن كِيه وربين قادسيد كمقام ير بہت جنگیں ہوئی ہیں۔اس جنگ میں انھوں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ صحابہ كرام مَنْكُنْهُ فِي كَهَا كه حضرت! آب نابينا بين نه لا سكتے بين اور نه لا ان كا نظاره كر سكتے ہیں آپ جا کر کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں شمیس نمازیں پڑھاؤں گا،اذان دوں گا، تمہارے لیے دعائمیں کرول گا۔ان کوساتھ لے گئے ۔ صبح کی اذان دی ، نماز بر حائی ، سائقی ناشتے کی تیاری میں تھے اور دشمن بھی ناشتے کی تیاری میں مصروف تھا۔ بیٹھے بیٹھے کہنے لگے کہ دشمن ہم ہے کتنا دور ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ د دفر لانگ کے فاصلے پر ہے۔ كہنے لگے كه درميان ميں كوئى اونچى نيچى جگه تونہيں ہے؟ ساتھيوں نے كہانہيں بلكه زمين ہموارے۔ فرمانے کے جھنڈا مجھے بکڑا دو۔اس زمانے میں جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہوتا تھاساری فوج اس کے پیچھے ہوتی تھی۔حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رہا ہو نے اپنی تھی اچھی طرح کشی (باندھ لی) بنعرۂ تکبیر بلند کیا اور دشمن کی طرف دوڑ لگا دی۔ساتھی پیچھے دوڑ ہے کہ میر تابینا ہیں زخمی نہ ہوجا کیں ، مارے نہ جا کیں۔ جب انھول نے ان کے پیچھے دور لگائی کافروں نے سمجھا کہ حملہ ہو گیا ہے وہ بھی ناشتا جھوڑ کر بھا گے۔ بیران کے پیچھے اور وہ آ کے آگے۔ کافر اگر چہ تعداد میں کافی زیادہ تھے گرسب کچھ جھوڑ کر بھاگ گئے۔ سلمانوں کے ہاتھ کافی مال غنیمت آیا ، بے شار برتن وغیرہ اور کافی رقبہ پر بھی قبضہ ہو گیا۔ تاریخ والے جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رُواٹند کا واقعہ لکھتے ہیں تو حیران بھی ہوتے ہیں اور جنتے بھی ہیں کہ نابینا بابے نے کیا کیا؟ اچا تک افر اتفری پھیلا دی۔

ت توہمت والے کامعاملہ جدا ہے۔ حضرت عمر وبن جموح یُخاتُند کُنگڑے تھے اشب العدج بہت زیادہ لُنگڑے تھے۔غزوہ احدے ایک دن پہلے بیٹوں ئے کہا کہ کل میں نے جنگ میں ضرور شرکت کرنی ہے۔ بیٹوں نے کہاا باجی! ہم صحت مندنو جوان ہیں ہم جہاد كريں كے آپ معذور ہيں اللہ تعالیٰ نے آپ كواجازت دی ہے۔ كہنے لگے نہيں مجھے ضرورشرکت کرنا ہے۔ باپ بیٹوں کا جھگڑ اشروع ہوگیا۔ باپ بیٹے آنخضرت مَالْقَالُم کِی یاس پنجے۔ بیٹوں نے کہایارسول اللہ! بیہ مارے اباجی ہیں آب ال کوجائے ہیں کہ پیکافی لنگڑے ہیں اٹھتے ہیں تو یوں گھوم جاتے ہیں سیجے طریقے سے اٹھ بیٹے ہیں سکتے اور یہاصر ار كررے بيں كديس في جهاديس ضرورشريك مونا ہے۔ آنخضرت مَثَالِيَّةَ في مايا كه الله تعالی نے تنکروں کومعذور قرار دیا ہے۔ پھرآپ کے تینوں بیٹے شرکت کے لیے جارہے ہیں آپ نہ جائیں ۔آپ کے بیٹوں کا موقف سیج ہے۔ کہنے لگے حضرت! یہ فرمائیں کہ تنگزااگر جہاد کرے تو کیا اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ آپ مَانْ اُلْکُا نے فِر مایا جائز ہے۔حضرت! بہتلائیں کانگڑے کے لیے جنت نہیں ہے؟ فرمایا، ہے۔ کہنے لگے بھر جھے کیوں روکتے ہیں؟ آپ عَلَیْنَ نے فرمایا تھیک ہے آپ شریک ہوں۔ تو ہمت کی بات الگ ہے۔ویسے اللہ تعالیٰ نے ان کوشٹی کیا ہے اگر بیلوگ جہادنہ کریں تو ان بر کوئی گناہبیں ہے۔

فرمایا وَمَنْ یُطِع الله وَرَسُولَهٔ اور جس نے اطاعت کی الله تعالیٰ کی اور اس کے رسول مَاللہ الله وَ الله وَا الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والله

اطاعت سے اور اس کے رسول کی اطاعت سے یُعَدِّبنهٔ عَدَّابًا آلِیْمًا سزادےگااس کو اللہ تعالی دردناک سزا۔ اللہ تعالی کے احکام نہ ماننے والے اور اس کے رسول عَلْقِیْمَ کُلُورِیَمُ کُلُورِیمُ ک کے احکام نہ ماننے والے کو شخت سزا ہوگی۔

پہلے تم پڑھ کے ہوکہ مل صدیبی کے موقع پر اللہ تعالی کے علم سے پندرہ سو صحابہ کرام مَدُلِثَةً نے آنخضرت مُلِلِی کے ہاتھ پر بیعت کی۔اب اس بیعت کا ذکر ہے۔ بیعت رضوان :

ہجرت کا چھٹا سال تھااور دو پہر کا وقت تھا۔کیکر کے درخت کے بنیجے آپ مَلْکِیْکُ تشریف فر ما تنے کسی نے آ کر پیزبر دی کہ آپ کے سفیرعثمان بڑائھ کو بھے والوں نے شہید كرديا ہے اور يہ بھى روايات ميں آتا ہے كہ آنخضرت مَثَلَيْنَ كواطلاع ملى كه آب كے سفيركو کافروں نے قید کردیا ہے۔قید ہونے کی خبر بھی پینی اور شہید ہونے کی خبر بھی پینی ۔آب مَلْ لَيْ الله ما تعيول عفر مايا كرسب كسب إدهرة جاؤ اورمير عاته يربيعت كروكه جم عثمان رَفَاتُهُ كُورٌ مِا كرائے يا بدله ليے بغيرنبيں جا كيں گے۔ بخارى شريف ميں دو لفظ آتے ہیں۔ صحابہ کرام مَنْ فَيْ فرماتے ہیں کہ بایعنا علی الْمُوت " ہم نے موت پر بیعت کی "کہ ہم مرجا کیں گے آپ کے علم کی تغیل کریں سے۔ اور دوسرے لفظ آتے ہیں عَلَى أَنْ لَا تَغِدُ " كہم میدان سے ہما كيں كنيس "سب نے جب بيت كرلي تو آتخضرت مَثَلِينَا في اينا دايال ماته كمراكيا اورفر ماياكه بدكيا المحاسمة ماتميول في كهاكه حضرت آپ کا دایاں ہاتھ ہے۔فر مایاس وقت عثمان براند کا فروں کی قید میں ہیں اور اس بعت كا برا ورجه ہے۔ اس وقت بيميرا داياں باتھ عثان كا باتھ ہے والتھ اس كى طرف ہے بھی بیعت کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے صحابہ گرام منظمة فرق تے

ہیں کہ عثمان رکا تنہ غیر حاضر ہوتے ہوئے بھی نمبر لے مسئے کہ ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے بیعت کی اور عثمان رکا تنہ نے آنحضرت مَثَلِقِیٰ کے ہاتھ کے ذریعے بیعت کی۔

الله تعالى فرمات بيس لَقَدُرَضِ مَا للهُ- لام بهى تاكيد كاب أور قسد بلى تاكيدكا ہے۔ ڈبل تاكيد ہوكئ \_ تومعنى ہوكا البتہ تحقيق الله راضى ہوگيا ہے۔ ماضى كاصيغه ہے۔مضارع کا صیغہ ہوتا تومعنی ہوتا اللہ تعالی رامنی ہوجلے گانہیں بلکہ رامنی ہوگیا ب عَنِ الْمُؤْمِنِينَ مومنول سے إذبيبال عُونك جس وقت وہ بيعت كررے تھے آپ کی تفت الله بحرق درفت کے نیجے۔ بیعت کرنے والوں حصرت ابو بکر رہائند بھی تے اور حفرت عمر روائد بھی تھے۔حفرت عمان روائد اگر چہموجود بیس تے مرآب مالی نے اپنا وایاں ہاتھ مبارک جعزت عثان روائد کا ہاتھ قرار دے کران کی طرف سے بیعت کی ۔حضرت علی رَفافِر بھی موجود تھے ۔حضرت زبیر رَفائقہ ،حضرت طلحہ رَفائقہ ،حضرت عبد الرحمُن بن عوف رَبِيْ تُنْهُ ، حضرت سعد بن اني وقاص رَفَاتُو ، حضرت سعيد رَفَاتُو ، حضرت ابوعبيده أ بن جراح رَوْلِي وغيره بندره سوصحابه جَنْكُمْ اس بيعت من شامل تقے رب تعالى في ان سب کوموس کیا۔ جومحص ان کومومن نہیں سجھتا وہ مشرقر آن ہے اور ایکا کا فرے۔

رافضیو **ں کا دھوئ** یہ رافضی مختلف بہانوں سے جارے نی بھائیوں کو بھنساتے رہتے ہیں

رانضی مختلف بہانوں سے ہمارے نی بھائیوں کو پھنساتے رہتے ہیں۔ کسی رانضی کوا پی سجد میں جگہ نددوا ہے آجان کی حفاظت کرو۔ دنیاوی معاملات چلتے دیتے ہیں گردین کے معاملے میں مختلط رہو۔ دیکھو! کتے ظلم کی بات ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رب تعالی نے ان کومومن کہا ہے جن میں حضرت ابو بکر رکانتہ بھی شامل ہیں تو اس کے دوجوا ب دیتے ہیں۔

اسسا ایک بید که بیقر آن اصل نہیں ہے۔ اصل قر آن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ اصل قر آن کا ایک حرف بھی اس میں نہیں ہے۔ اصل قر آن کی سترہ ہزار آ بیتیں ہیں اور بیقر آن جو ہمارے پاس موجود ہاں کی چید ہزار چیسو چھیا سٹھآ بیتیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اصل قر آن ستر گز لمبا تھا۔ بھائی! اس کوتو پڑھنے کے لیے اسکوٹر (موٹر بائیک) کی ضرورت پڑے گی۔ بیساری با تیں ان کی مستند ترین کتاب اصول کافی میں موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ قر آن اصل نہیں ہے اس کوہم نہیں مانتے۔

ان دور اجواب بیددیت بین که الله تعالی کو بدا ہوگیا کہ جس وقت رہ نے ان کو موری کہااس وقت مومن تھے رب کو علم نہیں تھا کہ بیمر تد ہوجا کیں گے بعد میں علم ہوا کہ بید مرتد ہوگئے ہیں، معاذ الله تعالی ۔ بداء کے عقید نے کی بڑی نفنیلت بیان کی ہے۔ اصول کافی میں لکھتے ہیں کہ جنی بداء کے عقید نے عبادت تبول ہوتی ہے وہ کی اور عقید نے کافی میں لکھتے ہیں کہ جنی ہوتی ہے ہیں کہ تو حید داس المطاعات ہے۔ رافضی کہتے ہیں کہ تو حید داس المطاعات ہے۔ رافضی کہتے ہیں بداسب عقائد سے بڑھ کر ہے کہ رب ایک فیصلہ کرتا ہے اس وقت اس کے علم میں نہیں ہوتا بعد میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ اس نے غلط کیا ہے، لاحول ولا قوق الا باللہ العلی المنظیم۔ لہذار افضیوں کے پھند میں نہ آنا۔ آن کل رافضی اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں۔ ان میں سے کئی کے قریب نہ جانا۔

توفر مایا البت تحقیق راضی ہوگیا اللہ تعالی ایمان والوں سے جب وہ بیعت کررہے سے آپ کے ہاتھ پرورخت کے بیچے فقلہ متافی قُلُو بھٹ اللہ تعالی کھم تھا اس کا جو اللہ تعالی کو متافل کی متافل کی تعلیم کا اللہ کا خوال میں تھا اخلاص فَا نُوْلَ السّیانَة عَلَیٰهِ مُد پس اللہ تعالی نے نازل کی تعلیم تسکین ان پر وَا ثَابَهُ مُدُفّتُ مَا قَرِیْبُ اور بدلہ دیا ان کوفتح قریب سے تسکین ان پر وَا ثَابَهُ مُدُفّتُ مَا قَرِیْبُ اور بدلہ دیا ان کوفتح قریب کا۔ فتح قریب سے

مراد خيبري فتح ہے۔ صلح حد بيبية والقعدہ سے مہينے میں ہوئی اور خيبر فتح ہواايك ماہ بعدمحرم ك ميني ميں \_ اوراس قريبي فتح اور غنيمت ك علاوه ق مَغَانِهُ عَيْرَة اور بهتى عنیموں کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے یا خُدُونیا جن کوتم لو کے۔وہ مصری ،شام کی ، ع اوراران كيمتين بير - اگرچه به ظاهر حالات ايسينين بين ليكن و كان اللهُ عَذِينًا حَكِيْمًا اور بِالله تعالى غالب حكمت والا -اس في وعده كيا بوهم كود عكا مگر ہے حکمت والا ہر بات اس کی حکمت کے ساتھ ہے تم رب تعالی کے وعدے پریقین ركو وَعَدَكُمُ اللهُ اللهِ تعالى في وعده كياب تبهار عاته مَغَانِمَ كَثِيرَةً بهت عَنيمون كَا تَأْخُذُونَهَا جَن كُومُ لُوكَ فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِه لِس الله تعالى في جلدى كى بتهارے ليے بينيمت خيبر كى وَكَفَّ أَيْدِى النَّاسِ عَنْكُمُ اور وك ديئ الله تعالی نے لوگوں کے ہاتھ تم سے ۔ آنخضرت مَثَلِیّا جب مکہ مرمہ کے قریب بہنچے تو بعض کافر لوگوں نے کہا کہ تعداد ہاری زیادہ ہے ، اسلحہ ہارے پاس زیادہ ہے ، ساری برادریاں جارے ساتھ ہیں یہ جارے دروازے برآئے ہوئے ہیں ان کا صفایا کردو۔ كنے لگے او بے غيرتو! گھر آئے ہوؤں كوچھوڑتے ہو۔ ليكن بعض نے كہا كدوہ عمر ہے كے لے آئے ہیں ، احرام باندھے ہوئے ہیں لانے کے لیے نہیں آئے لہذا ان سے لانا نہیں ہے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال کران کے ہاتھ روک دية وَلِتَكُوْنَ الدَّوْمِنِيْنَ اورتاكه يوفَحْ خيبراورغنيمت، بوجائ نثاني مومنول کے لیے خیبر کے جہاد سے لیے پندرہ سومسلمان مسئے اور مقالبے میں تمیں (۳۰) ہزار یہودی تصےاور یہودیوں کے پاس قلعے،مکانات، باغات اور بڑا پچھتھا۔ بندرہ سواور تمیں ہزار کا مقابلہ ہوا۔ بندرہ (۱۵) مسلمان شہید ہوئے ، ترانوے (۹۳) یہودی مارے گئے

اورلا قيول نے ہتھيار ڈال ديئے۔

توفر مایاتا کہ پنشانی ہوا یمان والوں کے لیے وَیَعْدِیَکُوْ صِرَاطًا مُسْتَقِیْمًا اورتا کہ چلائے شمصیں سید ھے راستے ہر۔ بینجبر کی فنیمت تو تم نے لے لی قرآ خواجی اوردوسرى عيمتى بى كَدْمَتْقْدِرُوْاعَلَيْهَا جن يراجى تكتم قادرنبيل بوئے مصر، شام،ایران، عراق،روم کےعلاقے فتح ہوں گے اور سیمتیں تمہارے ہاتھ آئیں گی قذ أَحَاطَاللهُ بِهَا تَحْقَيْنَ اعاط كرركما إلله تعالى في الناكا وَكَانَ اللهُ عَلَى تَلْ اللهُ عَلَى تَلْ قَدِيْرًا اور إلله تعالى مرشے برقادر -رب تعالی نے فرمایا كہم نے لوگوں كے ہاتھة سے روک دیے از انی نہیں ہونے دی وَلَوْ فُتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا اور اگراس موقع پر كافرتمهار \_ ساتھاڑتے كو لو الأذبار البت بھير ليتے پشتل \_ يشت بھيركر بھا مجتے اوران کوشکست ہوتی اس لیے کہ آنخضرت مالیا کی ذات گرامی ہے اور مخلص مومن آپ ك ساتط بين-رب تعالىٰ كى المادان كے ساتھ ہے۔ وہ پشتن مجمر ليتے فير يا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيدًا فَهُرنه يات كُولُ حمايق اورنه كُولُى مدوكار وه كمت تفكه فلال فلال قبیلہ جاری مدد کرے گا۔ فرمایا کوئی بھی ان کی مدد کے لیے شاتا سن الله الَّتِينَ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلَ اللَّه تَعَالَى كارسِتوروه ب جوكرر جاب سے بہلے۔وہ بہ م إِنَّالْنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ مَعَهُ [مومن: ٥١]" بِينْك بم دور تي بن ايخ رسولول كى اوران كے ساتھيول كى " وَلَنْ تَجدَلِسُنَّةِ اللهِ مَنْدِيلًا اور جر كُرنبيس ياسي گے آب اللہ تعالیٰ کے دستور میں تبدیلی۔

رب تعالى كافيصله به و إنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْعَلِيُونَ [الصَّفَّت: ١٤٣] " اور بي شكب بهار الشكر البته وبي غالب آئے گا۔ عليه أضى كو ملے گا۔

وهُوالآنِ عُنُ كُفُّ اَيْنِ يَهُمْ عَنْكُمْ وَ اَيْنِ يَكُمْ عَنْهُمُ وَكُونَ اللهُ بِمَا مَكُونَ المِسْ مِلْ اللهُ بِمَا اللهُ بِمُلِمُ اللهُ وَكُولُا لِجَالٌ مُ فَعِنْوَنَ اللهُ بِمَا اللهُ وَلَا لِجَالٌ مُ فَعِنْوَنَ اللهُ بِمُ اللهُ فَي رَحْمَتِهُ مَنْ يَشَا فَلُولُو اللهُ مَنْ يَشَا فَلُولُو اللهُ مَنْ يَشَا فَا لَوْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

وَهُوَالَذِي الرَّالَةُ الْ اللهُ ا

جانورول كوروكا مَعْ يَحُوفًا جورك بوع بين أَنْ يَبْلُغُ مَجِلَّهُ كهوه يبني ايخ طلال مونے كى جگدكو وَلَوْلَارِ جَالَ اور اگرند موتے مرد مُؤْمِنُونَ ايمان والے وَنِسَآجِ اورعورتين مُؤْمِنْتُ ايمان والياں لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ نَبِيلَ جَانَة مَان كُو أَنْ تَطَنُّوْهُمْ كُمُ ال كُوكِل دوك فَتُصِيْبَكُ م لِي يَنْحِ كُلْم كُو مِنْهُ م الله الله عليه معيت بِغَيْرِعِلْمِ عَلَم كَ بَغِير لِيُدْخِلُ اللهُ تَاكدواخل كرے الله تعالى في رَحْمَتِهِ الْمِي رَمْتُ مِنْ مَنْ يُثَالَمُ جَلَوْقِ يَكُوا الروه الله موت لَعَذَّبْنَاالَّذِينَ البِيهُمُم مِزادية اللَّوكُول كُو كُفَرُ وَامِنْهُمْ جُو كافريس ان مس سے عَذَابًا أَلِيْمًا مزاوروناك إِذْجَعَلَ الَّذِينَ جب مُمْرِاياان لوكون في كَفَرُوا جَمُون فِي كَفَرِيا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّة البخ واول من غيرت كو حَمِيَّة الْجَاهِلِيَّةِ جالميت كى غيرت فَأَنْزَلَ اللهُ پی نازل کی الله تعالی نے سَکِینَتَهٔ اپی الله عَلیدَسُولِهِ المِیْ رسول پر وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اورمومنول ي وَأَنْزَمَهُ خ اورلازم كردياان ي كلِمَة التَّقُوى يربيز گارى كاكلم وكَانُوَ الحَقَيهَ اوروه اس كرياده تن دار ت وَاهْلَهَا اوراس كِ إلى ت وكان الله اورب الله تعالى بكل شَيْ عَلَيْمًا بِهِر چيز كوجانيخ والا\_

صلی حدیدیا ذکر چلا آرہاہے کہ آنخضرت مَنْ اَلَیْ اجرت کے جھٹے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں پندرہ سوصحابہ کرام مَنْ اُلَیْ کے ساتھ جب حدیدید کے مقام پر پہنچے جس کو آج

کل شمیسہ کہتے ہیں تو کے والوں نے روک لیا۔اس دوران میں بیرواقعہ پیش آیا کہ خالد بن ولید جواس وقت تک رضی الله تعالی عنهیں ہوئے تھے، نے دوسوآ دمی اکٹھے کر کے ارادہ کیا کہرات کی تاریکی میں مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کردیں۔حضرت خالدین ولید رَ مُن تنه جنگی امور کے بڑے ماہراور کاری گرتھے فطر تی اور طبعی طور پر۔ چنانچہ انھوں نے حملہ کیا دوسیانی شہید ہوئے باقیوں نے ہمت کر کے ان کے اسی آ دمی گرفتار کر لیے اور باقی بھاگ گئے بعض جو بردے جذباتی تھے انھوں نے کہا کہ ان کوٹل کر دواور جو سمجھ دار حوصلے والے تھے انھوں نے کہا کہ آنخضرت علیہ کے تشریف فرما ہیں ان سے یو جھ کر کارروائی كرنى جاہيے۔ چنانچەان گرفتار زدگان كولاكر آنخضرت مَثَلِيَّا كے سامنے پیش كرديا۔ آتخضرت مَنْ فَيْ فَي فَ عَالِم رام مَنْ فَيْ سے مشورہ كيا كہميں كيا كرنا جا ہے؟ صحابہ كرام مَنِكُمْ نِي يَهِي رائع دي اور آنخضرت مَنْكِينَا كي بھي يبي رائع تھي كما كرہم نے ان كو قل کردیا توقل وقال کا باز ارگرم ہوجائے گااور جوسلح کی بات چل رہی ہےوہ یہیں رک جائے گی۔ لہذا ان کور ہا کردیا گیا۔ان کوجھوڑ نا تھا کھلے کی بات شروع ہوگئی۔قریش مکہ نے سوچا کہ ہمارے آ دمی ان کے ہاتھ آئے ہوئے تھے انھوں نے چھوڑ دیئے حالانکہ ہم نے ان کے دوآ دی بھی شہید کیے پھر بھی انھوں نے درگزرے کام لیا لہذاصلح کی بات کو آگے چلانا جاہیے نعاس کا ذکرہے۔

رب تعالی فرماتے ہیں و کھو الذی اور اللہ تعالی کی ذات وہی ہے گف ایندیکھ نے میں نے روک ان کے ہاتھ تم سے ۔جودہ چا ہے تھے ان کا مقصد پورانہ ہوا۔ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ سب کا صفایا ہوجائے وَایْدِیکُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھ روک ان سے ۔ ان کے اس (۸۰) آدمی جو گرفتار ہوئے تھے تم ان کول کرنا چاہے

تع مرالله تعالى نے تمہارے دلوں میں ڈالا کہ ان کوئل نہ کرو بینظر مکھ تھ کہ کے پیٹ کے اندر۔اس کوآپ اس طرح سمجھیں کہ گکھوشہر سے دو تین میل کے فاصلے پر اگر کوئی واقعہ ہوتو یہی کہا جا تا ہے کہ گکھڑ کا واقعہ ہے اور حدیبیہ کا تو کی محصہ حرم میں شامل ا بالبذابيكارروائي مكرمك اندرى بيش آئي من بغيان أظفر كدع تكيف معم اس کے کہ اللہ تعالی نے کا میاب کر دیا تھا ان برتم کو تم نے ان کو گرفتار کر لیا تھا۔ اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ بھی روک دیئے اور تمہارے ہاتھ بھی روک دیئے وکھارہے الله بسا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا اور إلله تعالى جو يَحْمَم كرتے مود يكف والا -اس كم سكوكى شے باہرہیں ہے ، کھ الَّذِیْرِ کَفَرُ وَ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّلْمِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ وَ يَ مِوعَ بِيل وَصَدُّو كُ مُعِن الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ اور انْعُول فِي روكاتم كومعجد الم ہے ، عمر ہنہیں کرنے دیا حالانکہ تمہار امقصد عمرہ کرنا تھا۔ بیت اللّٰد کا طواف ، سعی بین الصفا والمروه ، پھر شنڈ کرنا ، بال کوانا۔ کیوں کہ جنھوں نے بیٹے رکھے ہوئے ہوں وہ اگر انگلی کے ایک بورے کے برابر چھے سے سارے بال کٹوادیں تو احرام سے نکل جائیں گے۔ اور بیہ جو عام لوگوں نے تھوڑے تھوڑے بال رکھے ہوئے ہوتے ہیں اگریہ ٹنڈنہیں کرائیں گے،سارے سر براستر انہیں بھروائیں گے تواحرام ہے نہیں نکل سکیں گے۔ توفرمایا انھوں نے مسیس مسجد حرام سے روکا والفذی اور قربانی کے جانوروں كردوكا مَعْدُونًا جوركم: وعُنِي أَنْ يَبْلُغَمَدِلَّهُ الى بات عاكدوه ايخ حلال ہونے کی جگہ کو پہنچیں ۔عمرے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے جس طرح صرف جج سرنے والے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے۔ بال اگر کوئی کرے تو نور علی نور ہے۔ قربانی متمتع کے لیے ضرور کی ہے اور قاران کے لیے ضروری ہے۔

متنتع اے کہتے ہیں جوشوال کا جاند نظر آنے کے بعد عمرہ کرے اور پھر اس سال جج بھی کرلے۔ کیونکہ شوال کا مہینہ شروع ہونے کے بعد احرام باندھنے کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔

اورقارن اسے کہتے ہیں کہ جو ج عمرے کا احرام اکٹھابا عدھے۔ پہلے عمرہ کرے گا اور احرام سے نبیس نکلے گائج کرنے کے بعد احرام سے نکلے گا۔

وممن سیح بات کوبھی غلط بنا کر برو پیگنڈہ کرتا ہے

جس طرح یہود بنونفیر نے مجور کے درختوں کوآٹر بنایا ہوا تھا کہ مسلمان کھلی جگہ پر عظے اور دہ محجور دل کے درختوں کے بیچھے تھے اور جھپ کرتیر مارتے تھے۔آنخضرت مَنْ لَبِنَا اللہ اللہ اللہ اللہ معلی میں کہ بید درخت کا ان واور آگ لگا دوتا کہ ان کی بید دال ختم ہوجائے۔ جب صحابہ کرام مَنْ کُنْم نے اس طرح کیا تو یہود ہوں نے پر د پیگنڈہ کیا کہ دیکھوجی ! کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مَنْ کُنْم نے اس طرح کیا تو یہود ہوں نے پر د پیگنڈہ کیا کہ دیکھوجی ! کہتے ہیں کہ

ہمارا پنجبرر رحمۃ للعالمین ہے۔ آدمیوں کے ساتھ تو وشنی ہوتی ہے درختوں نے ان کا کیا اور درخت سے ان کے پھل انسان کھاتے تھے، پرندے کھاتے تھے، لوگ ان کے ساتھ تھے۔ تھے۔ تھے اور ان کے ساتھ تھے۔ تھے اور ان کے ساتھ تھے۔ تھے۔ تو ان کوموقع لل گیا اعتراض کرنے کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دنے جواب دیا ما قطعتُم مِنْ لِیّهَۃ اَوْ تَرَ کُتُنُوهَا قَائِمةً عَلَی اُصُولِها میں اللہ تعالیٰ دنے جواب دیا ما قطعتُم مِنْ لِیّهۃ آوْ تَرَ کُتُنُوهَا قَائِمةً عَلَی اُصُولِها فَبِاللهِ وَلِیُخْور کے درخت یا فیباؤن الله و لِیُخْور کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور تاکہ رسوا کرے اللہ تعالیٰ عظم میں اور تاکہ رسوا کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کا شے گئے تاکہ ان کا مور چاختم ہواور وہ میں نور ہوں۔ گرافھوں نے تو پرو پیگنڈہ کیا۔ تو دشمن پرو پیگنڈہ سے بازئیس آتا۔ تو مسلمان تمہارے ہاتھوں سے مارے جاتے اور قرلیش کہ تمہارے ظاف پرو پیگنڈہ کرتے مسلمان تمہارے ہاتھوں سے مارے جاتے اور قرلیش کو تمہارے ظاف پرو پیگنڈہ کرتے اور تحصی بھی تکلیف ہوتی اس لیے میں نے جنگ نہیں ہونے دی۔ اس کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرائے بیں وَلَوْلَا رِجَالٌ مَّوْمِنُونَ اوراگر نه وق مردایان والے وَنِسَآجَمُوهُمُ فَهِمْ فَهِمْ الله والى لَدُتَعَلَمُوهُمْ فَهِمْ فَيْسِ جائے مَ ان کو اَن تَطَلُّوهُمْ لَی اِن کو اَن تَطَلُّوهُمْ ای کو کی دوگ فَتُصِیْبُکُمْ وَنَهُمْ لِی پینچی کی مُ کوان کی وجہ معرق کامعنی گناہ بھی ہا ورعیب بھی ہے۔ تم پرعیب لگنالوگ تمہارے نے تکلیف اور مصیبت بنتی یغفر عِلْم کی بغیر تمہارے نوعلم بی میں بہیں تھا کہ یہ مردعورتیں موس بیں جوتمہارے ہاتھوں سے بغیر تمہارے نوعلم بی میں بین بوتمہارے ہاتھوں سے مارے جاتے اور زخی ہوتے کافر پرو پیگنڈہ کرتے تمہارے عیب نکالے بمہارا گناہ شار کرتے کہ انھوں نے اپنے لوگوں کو مارا ہے۔ اگریہ بات نہ ہوتی تو ہم شمیس جہاد کا تھم کرتے کہ انھوت الی ابنی رصت بیل تمہاری وے دے دے دی ترکی ختیب تا کہ داخل کرے اللہ تعالی ابنی رصت بیل تمہاری دے دے دی ترکی ختیب تا کہ داخل کرے اللہ تعالی ابنی رصت بیل تمہاری

جرت کے بعد کہ ان مرد عور تو س کو ایمان کی تو فیق دی می یَشَآمِ جس کوچاہے لَوْ تَ تَلَهُ ١ الروه جدا موت وبان كل جات لَعَذَّ بْنَاالَّذِينَ كَفَرُ وَامِنْهُمُ البُّهُمُ سزادیے ان کوجوکافریں ان میں سے عَذَابًا آلیتًا سزادردناک ۔ اگروہال مومن نه ہوتے جن کاشمصیں علم نہیں تھا تو ہم شمصیں تھکم دیتے لڑنے کا اوران کوالیمی سزادیتے کہ وه يا در كت إذْ جَعَلَ الَّذِيْنِ كَفَرُ وَافِ قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ جَبِهُمُ ايا اللَّولال فَ جضول نے کفرکیا این دلول میں غیرت کو حصیقة الْجَاهِلِیّة غیرت جاہلیت کی کہ ان مسلمانوں کواللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے ہے روکا پیچاہلوں کی غیرت تھی۔حالانکہ و مکے رہے تھے کہ انھوں نے احرام باندھے ہوئے میں اور لبیک انھم لبیک کی صدائیں بلند کررے ہیں۔حالانکہ غیرت کامقام تب ہوتا کہ بیٹر نے کے لیے گئے ہوتے پھران کو روکتے۔ایک آدمی معجد میں نماز راصنے کے لیے آتا ہاس کوروکنا ناجائز ہے۔وہ خور بھی ج عمره کرتے تھے،طواف کرتے تھے تو طواف سے رو کنے کی غیرت جہالت کی غیرت

مثاكر بِإِسْمِكَ اللَّهُمَّ لَكُورِيا\_

الله تيسرى ان كى جہالت كى غيرت يقى كدآپ مَنْكِيَّةُ نے لفظ كھوائے هذا من قاضى عَلَيْهِ محمد دسول الله "بيده فيصله ہے جو محدرسول الله اور قريش كنمائندے سهيل بن عمرو كدرميان طے پايا ہے۔" توسهيل بن عمر و نے كہارسول الله كالفظ مثاؤا كر مهين بم آپ كورسول الله مانتے تو كر كيوں ليتے ؟ آپ مَنْكِيَّةُ نے فرمايا كه بيلفظ كاف كرمحه بن عبدالله كھددوكه ميں محمد بن عبدالله بھى موں مَنْكِيَّةً ۔

ال موقع پر حضرت عمر زائر بڑے جذبات میں تھے۔ بھی البوبکر زائر کو ملتے اور بھی البوبکر زائر کو ملتے اور بھی کہ حضرت! بیہ بتلا کیں کہ جم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ فر مایا ایسا ہی ہے۔ اچھا حضرت! بیہ بتلا کیں کہ اگر لڑائی ہوجائے اور ہم میں سے کوئی مارا جائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ فر مایا جنت میں جائے گا۔ اور کافر مارے جا کیں تو وہ دوزخ میں نہیں جا کیں گے؟ فر مایا دوزخ میں جا کیں گے۔ کہنے لگے حضرت! فیلم نقبل بیعض الدّن نیڈ فی دین نئا '' پھر ہم بعض گھٹیا جا کیں گے۔ کہنے لگے حضرت! فیلم نقبل بیعض الدّن نیڈ فی دین نئا '' پھر ہم بعض گھٹیا باتیں دین کے بارے میں کیوں تبول کریں؟''

### حدیث قرطاس کی وضاحت:

یہاں پرایک اہم بات بھی سمجھ لیں۔ وہ یہ کہ آنخضرت مَثَلِیّاتِ بھار تھے جمعرات کا دن تھا آپ مَثَلِیّاتِی نے فر مایا کہ قلم دوات اور کاغذ لاؤ میں سمھوا دوں تا کہتم بعد میں

جھٹڑانہ کرو۔اس موقع پرحفرت عمر بھٹو نے کہا کہ حسبنا کتاب الله "اللہ قالی ک اللہ تعالیٰ ک کتاب ہارے پاس موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم کیوں جھٹڑا کریں گے۔ان لفظوں پررافضی حفرت عمر بڑاتھ کو کا فرقر اردیتے ہیں کہ آنخضرت مَنْ لَیْنَا ہِ نے کا غذقام ما نگا عمر نے خالفت کی پینیبر کا حکم نہ مانے والا کا فرے۔اس کو واقعہ قرطاس کہتے ہیں اوراس کو بڑا یہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عمر رَبُرُتُو اتنا کہنے ہے کا فرکھ ہرے کہ انھوں نے کہا حسبنا کتاب اللّه۔ تو حضرت علی رَبُرُتُو پر کیا فتو کی لگاؤ کے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی قشم اٹھا کہ ہیں نہیں مٹاؤں گا؟ حضرت عمر رَبُرُتُو کا نام لے کر آپ مَبُرُلُو ہے انھی امٹا دواور کہ عمر اِئم قلم دوات لا دَاور یہاں تو حضرت علی رَبُرُتُو کا نام لے کر فر مایا اے علی امٹا دواور انھوں نے انکار کر دیا۔ یہاں فتو کی لگاؤ نا۔ لگنا ہے کہ نہیں لگنا؟ یہاں تو دُیل فتو کی لگنا جوار نہ یہاں لگنا ہے۔ حضرت علی رَبُرُتُو کے جائے انکار کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کا لفظ ہم دل ہے تو کیا مٹا کیں گے ہم کا غذ ہے بھی مٹانے کے لیے تیار نہیں۔ اور حضرت عمر رَبُرُتُو کا مطلب یہ تھا کہ آپ تکلیف میں ہیں ماری طرف سے پریشان نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کے ہم ایک موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم آپس میں کیوں جھڑ ہیں گے۔ جبکہ قرآن کریم میں موجود ہے دوئات ہوئے والا تفر قوا [یارہ: ۲۰]

توفر ما یا جب تھہرایا ان لوگوں نے جو کافر ہیں اپنے دلوں میں غیرت کو جاہلیت کی غیرت رہا ان ان کارکیا، آپ مَنْ الله غیرت ۔ احرام کی حالت میں اندر داخل نہ ہونے دیا، ہم اللہ کا انکار کیا، آپ مَنْ الله علی مَنْ الله مَن الله مِن الله مِن الله مَن الل

اپ رسول عَلَيْنَ پر وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اورمومنوں پر کہ سب مسلمان جذبات میں تصفی وَالْزَمَ مَهُ مُعْلِمَةَ التَّقُوٰی اور لازم کر دیا ان پر تقوے کا کلمہ حضرت عبداللہ بن عباس مَنِیْنَ فرماتے ہیں کہ کلمہ تقویٰ سے مراد کلمہ تو حیدالا الداللہ ہے اورمومنوں نے اس کلمہ کے تقاضوں کو پورا کر کے ثابت کر دیا کہ و گانُو اَا حَقَیبِهَا اور وہی اس کے زیادہ حق دار تھے کلمہ تقویٰ کے وَاَهٰلَهُا اور اس کے اہل تھے کلمہ تقویٰ کے وَاَهٰلَهُا اور اس کے اہل تھے کلمہ تقویٰ کے وَاسی الله تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانے والا مشرکوں کی ضداور عناد بھی ہیں ہے اور سلمانوں کے جذب اطاعت کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ انھوں اس کے علم میں ہے اور سلمانوں کے جذب اطاعت کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ انھوں نے موت کی بیعت کر کے اپنی اس جذبے کا بھر پورا نمراز میں اظہار کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔

چنانچران کی سب شراکط مان کی گئیں جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ معتدل قتم کے جوکا فرتھے انھوں نے اپنوں کو دبایا کہ بھائی دیکھو! غلطی تو ہماری ہے وہ بے چارے تو عمرے کے لیے آئے تھے ہم نے ان کو نا جائز روکا بیئے ہی فرالا ٹائی لائٹ کھا جاتا تو کیا ہوتا کہ تم رحمان ، رحیم کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ کا لفظ ان کے اپنے نمائند ہے نے لکھنا تھا وہ تو رسول اللہ مانتے تھے تم نے ضد کیوں کی ؟ بہر حال ظاہری اور باطنی طور آپریہ فیصلہ مسلمانوں کے قت میں تھا۔

# الكَالْ صَلَى اللهُ

رَسُوْلَهُ الرَّءِ يَا بِالْحُقِّ الْمَلْ عُلْنَ الْمَنْ عِلَاكُونَ فَعَلِمِ مَا لَهُ اللهُ الْمِنْ فَالْمُونَ فَعَلِمِ مَا لَمُ وَالْمَنْ فَعَلِمِ مَا لَمُ وَالْمَنْ فَعَلِمِ مَا لَمُ وَالْمَنْ فَعَلِمُ وَالْمَنْ فَعَلَمُ وَالْمَنْ فَعَلَمُ وَالْمَنْ فَاللَّهُ وَالْمَنْ فَاللَّهُ وَالْمَنْ فَالْمُونَ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحُلِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

لَقَدُصَدَقُ اللهُ البِتَحَقِّقُ فَي كُردَكُما يَاللّٰهُ تَعَالَىٰ فَ رَسُولَهُ الرَّءَيَا البِيْرُورِدَاخُلُ وَ البِيْرُورِدَا مِيلَ إِنْ شَاءَاللهُ الرَّاللّٰدِ فَي المُولِ البِيْرُونَ وَاللّٰهِ مَعْدُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَيْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ ولَا الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِلْمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ وَاللّٰلِمُ الللّٰ

ذٰلِكَ السَّے بِہِ فَتُمَاقِرِيبًا فُحُ قَريب كَى هُوَالَّذِي وه وبى ذات م اَرْسَلَرَسُولَهُ جس في بيجالي رسول كو يالْقل م برايت ك ساتھ وَدِيْنِ الْحَقِّي اور سِيحِوين كِساتھ لِيُظْهِرَهُ تاكه غالب كردے اس دين كو عَلَى الدِين كُلِّهِ سب دينول ير وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اوركافى الله تعالی گوای دین والا مُحَدَّدُونَ اللهِ مُحَدِّدُونَ اللهِ مُحَمِّمَ الله تعالی کے رسول بي وَالَّذِيْنِ مَعَةَ اوروه لوك جوآب كماته بي أَشِدَّآءُعَلَى الْسَيْفًا سِخْت بِين كَافْرُول يِهِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ آبِس مِين شفقت كرنے والے ہیں ترمھنور عظما تم دیکھو گان کورکوع کرنے والے سَجّدًا سجده كرنے والے يَبْتَغُونَ فَضُلَّا مِنَ اللهِ تلاش كرتے بين الله تعالى كافضل وَرِضْوَانًا اوررضا سِيْمَاهُمُ ال كَي نَشَانيال فِي وَجُوْهِهِمُ ال ك چرول میں بیں مِنْ أَفَر السَّجُودِ سجدول کے نشان سے ذلك مَثَلَهُمُ بي مثال ان كى في التَّوْرْدةِ تورات من ع وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ اور مثال ان کی انجیل میں گرزع جیسے میں آخر جَشَظَة نکالااس نے اپنا يها فَازَرَهُ لِي اس كُوتُوى كيا فَاسْتَغْلَظ لِي وه موثا موكيا فَاسْتَوٰى عَلَى سُوْقِهِ لِي وَهُ مُرابِوكِيا فِي نال يه يُعْجِبُ الزُّرَاعَ تَعِب مِن دُالنَّا عَلَى سُوْقِهِ بكاشت كارول كو لِيَغِيظ بِهِمُ الْكُفَّارَ تَاكَهُ غَيْظُ وَعُصْبِ مِن وَالْكَفْر كرنے والول كو وَعَدَاللَّهُ الَّذِيْرِ وعده كرليا الله تعالى في ان لوگول سے

امَنُوا جوايمان لائ وعَمِلُواالصَّلِحْتِمِنْهُمْ اورجَمُون فِعْل كِي ان من ساجه منفورة بخش كا وَأَجْرًاعَظِيمًا اور برا الركاد اس سے قبل بوری تفصیل کے ساتھ حد بیبیا واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ بجرت کے جھے سال ذوالقعدہ کے مہینے میں انخضرت مَثَلِیّاتی پندرہ سوسحابہ کرام مَرَیّاتہ کو لے کرعمرے ك ادائيكى كے ليے چل يڑے مكه مكرمه كے قريب يہنيج تو كافروں نے مزاحمت كى اور مكه سرمہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ ظاہری طور پر اس سفر کا سبب ایک خواب تھا جو آنخضرت مَلْ الله كالحواف كررب المنظم في احرام باندها مواب بيت الله كاطواف كررب ہیں ، کچھ ساتھی سر مندهوارہ ہیں اور جنھوں نے سے رکھے ہوئے ہیں وہ بال کتروا رہے ہیں۔جب آنخضرت مَنْ الله الله عنواب صحابہ کرام مَنْ الله وہ بیت الله شریف كى محبت ميں بے تاب ہو گئے اورسب نے يہى سمجھا كداى سال عمره كرنا ہے۔ حالانك خواب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی تعبیر فور ا ظاہر ہوجائے۔خواب اور اس کی تعبیر میں بردا برداد قفہ بھی ہوتا ہے۔

قرآن کریم میں حضرت یوسف مالیا کے خواب کا ذکر موجود ہے انھوں نے یہ خواب بھی اس بھی میں دیکھا تھا گراس کی تعبیر چالیس سال بعد ظاہر ہوئی ۔ تو آنخضرت منطقی اور صحابہ کرام منگ نے ہے مجما کہ ہم ای سال عمرہ کریں گے اور حرم میں وافل ہوں گے، طواف کریں گے اور حرم میں وافل ہوں گے، طواف کریں گے گرتعبیر کے دیس ظاہر ہوئی ۔ لاد میں مشرکین مکہ نے روک لیا اور جو شرائط طے ہوئیں ان میں پہلی شرط ہی ہی کے مسلمان اس سال عمرہ اوا کے بغیروالی چلے جا کیں شرائط طے ہوئیں ان میں پہلی شرط ہی ہی کے مسلمان اس سال عمرہ اوا کے بغیروالی سے جا کیں شکے اور آئندہ سال آ کرعمرہ کریں اور صرف تین دن مکہ کر مدیس قیام کرسکیں گے۔ جب آنخضرت منطق اور صحابہ کرام منظن والیس مدینہ طیبہ پہنچ تو منافقوں نے طعنہ زنی

شروع کردی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کوخواب آیا ہے اور نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے مگرتم عمرہ نہیں کر سکے ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ پیغیبر کا خواب بالکل سچاہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بورا کر کے دکھایا۔ باقی تعبیر کا فوری طور پر ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں نقذ حدق الله رَسُولَه الرّ عَیْالله عَلَی البتہ حقیق عیار دکھایا الله تعالی نے اپنے رسول کا خواب می کے ساتھ کتف حُلی المستجد العرام البتہ ضرور داخل ہوگے تم معید حرام میں ان شاہ الله الله تعالی نے عاباتو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگ اینین امن کی عالت میں۔ کیونکہ سلے بعد طرفین ایک دوسر کے خطرہ محسون نہیں کرتے تھے مُحَدِّقِین کر نُہو سُکھ مونل نے والے ہوں گے اپنے سروں کو وَمُقَصِّرِیْن اور کم انے والے ہوں گا اپنے سروں کو وَمُقَصِّرِیْن اور کم انے والے ہوں گا بیٹے سروں کو وَمُقَصِّرِیْن اور کم انے والے ہوں گا اپنے بالوں کو۔ جنھوں نے پیٹے درکھے ہوئے ہیں ۔ اور مسئلہ سے کہ جج عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد احرام سے نکلنے کی بنیادی شرط سے کہ نثر کروائے ۔ اگر پے درکھے ہوئے ہیں تو ایک پورے کے برابر بال کٹوائے ۔ جس طرح نماز سے نکلنے کے لیے سلام ہے کہ اگر سلام نہیں پھیرے گا تو نماز کے اندر بی سمجھا جائے گا۔ ای طرح احرام سے نکلنے کے لیے نٹر کرائے گا اگر پیٹے ہیں تو ایک بور کے برابر کٹوائے گا جائی طرح احرام سے نکلنے کے لیے نٹر کرائے گا اگر پیٹے ہیں تو ایک بیں تو ایک بور کے برابر کٹوائے گا جائی طرح احرام سے نکلنے کے لیے نٹر کرائے گا اگر پیٹے ہیں تو ایک بیں تو ایک بیں تو ایک بور کے برابر کٹوائے گا جائی طرح احرام سے نکلنے کے لیے نٹر کرائے گا اگر پیٹی تو ایک بیں تو ایک بی بیں تو ایک بور کے برابر کٹوائے گا گی جائی اس سے نکلے گا۔

اور یاور کھنا! وہاں عنبلی مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور شافعی مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور شافعی مسلک کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ان کا مسلک بیہ کہ چند ہال کاٹ لیے جا کیں تو آدی احرام سے نکل جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ میں ہے گئے تی ہے کہ آدی احرام سے نہیں نکاتا جب تک شد نہ ماتا ہے۔ امام ابو حنیفہ میں ہے گئے دی احرام ہوئے ہیں۔ باتی انگریزی ''بودے' کی کوئی حرام ہے۔ یہ ویے ہیں۔ باتی انگریزی ''بودے' کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ویے بھی حرام ہے۔ من تشبة بقوم فھو مینھم '' جس نے کسی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ویے بھی حرام ہے۔ من تشبة بقوم فھو مینھم '' جس نے کسی

قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ اس قوم ہے ہوگا۔' قیامت والے دن اس قوم ہے اٹھایا جائے گا۔ اٹھایا جائے گا۔

تو فر مایا استرے کے ساتھ سروں کو منڈوانے والے ہوں گے اور بالوں کو کتروانے والے ہوں گے اور بالوں کو کتروانے والے ہوں گے آگر ہے رکھے ہوئے ہیں لا تَخَافُونَ نہیں خوف کروگے تم کسی کا فَعَلِمَ مَالَدُ تَعْلَمُوا لِی اللّٰہ تعالٰی کو کم ہے اس چیز کا جس کوتم نہیں جانے تم کسی کا فَعَلِمَ مَالَدُ تَعْلَمُوا لِی اللّٰہ تعالٰی کو کم ہے اس چیز کا جس کوتم نہیں جانے فَجَعَلَمِ فَی وَ اللّٰہ تعالٰی نے اس سے بہلے فتح قریب کی۔ اس سے مراد خیبر کی فتح ہے۔

ہجرت کے ساتویں سال محرم کے مہینے میں یہی پندرہ سوصحابہ کرام آنخضرت کی قیادت میں فیبر گئے۔ تمیں ہزار یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، ٹرانو سے یہودی مارے گئے، پندرہ صحابی شہید ہوئے۔ یہودیوں کی ہمتیں بست ہوگئیں انھوں نے ہتھیار ڈال دینے۔ اللہ تعالی کافتح قریب کا دعدہ پوراہوگیا۔ فرمایا کھواللّذِی آرُسَلَ دَسُولَهٔ بِالْهُلْبِ وَیَا۔ فرمایا کھوالّذِی آرُسَلَ دَسُولَهٔ بِالْهُلْبِ وَیَا۔ الله تعالی کی ذات وہ ہے جس نے بھیجا اپنارسول ہدایت کے ساتھ یعنی ہدایت وے کر وَدِینِ الْهَیِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

مولانا احمد بدات كاعيسائى بإدريون سيمناظره:

آج سے تقریباً تین چارسال پہلے کی بات ہے کہ یورپ کے پادر یوں نے ہوا اورهم مجایا ۔ قرآن کریم پر اعتراض ، اسلام کے اصولوں پر اعتراض کیے ۔ مولانا احمد دیدات جوڈھائیل سے فارغ اور دیو بندمسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو انگریزی اور عیسائیت (کے کٹریجر) پر بھی عبور حاصل ہے۔ یہ یورپ پہنچ کئے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ان پادر یوں نے تاک میں دم کر رکھا ہے جمیں چین نہیں لینے دیتے۔ انھوں نے عیسائی پادر یوں نے تاک میں دم کر رکھا ہے جمیں چین نہیں لینے دیتے۔ انھوں نے عیسائی پادر یوں سے گفتگو کی مناظرہ طے پا گیا۔ مولا نانے کہا کہ مناظرہ ٹی ، دی پر ہوگا۔ پانچ چیملکوں کے لوگ کروڑوں کی تعداد میں دیکھیں اور سنیں سے۔

اور دوسری شرط میہ ہے کہ بچے مقرر کر وجو فیصلہ کریں۔ چنانچہ ایسے بی ہوائی ، وی پر مناظر ہ ہواستا تھ ستر کروڑ انسانوں نے آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے مناظر ہ سنا اور بچے حضرات نے فیصلہ دیا کہ احمد دیدات جیت گیا ہے اس کے دلائل کھرے اور وزنی ہیں۔ پھر خداکی قدرت کہ بچے میں سارے میسائی ہے۔

آج تو الحمد لله! تربین ملک مسلمانوں کے ہیں اگر چہ برائے نام مسلمانوں کا اقتدار ہے کیونکہ امریکہ ان سب پر مسلط ہے بہ شمول عرب مما لک کے ۔گر برائے نام ہیں تھی۔ اور ایک ایبا دور بھی گر راہے کہ ایک ملک ہیں بھی (برائے نام بی سبی) افتدار مسلمانوں کا نہیں تھا۔ اس دور ہیں بھی اسلام دلائل کے لحاظ سے عالب رہا ہے۔ اس دور ہیں بھی اسلام دلائل کے لحاظ سے عالب رہا ہے۔ اس دور ہیں جمد پکھنال جرمن شملمان ہوئے۔ افھوں نے قرآن کریم کا بہت اچھااگریزی میں ترجمہ کیا اور ان کے ذریعے اسلام پھیلا۔ اس طرح ہندوستان ہیں مولا نا عبید اللہ نو مسلم جو پہلے پنڈت تھے، مسلمان ہوئے اور افھوں نے '' تھنة البند' نامی کتاب کھی۔ مسلم جو پہلے پنڈت تھے، مسلمان ہوئے اور افھوں نے '' تھنة البند' نامی کتاب کھی۔ اس کتاب کو پڑھ کرمولا نا عبید اللہ سندھی • اسال کی عمر ہیں مسلمان ہوئے ۔سکھ فائدان سے تعلق رکھتے تھے اور ستر اہ کے قریب چیا نوالی قصبہ جو ضلع سیالکوٹ ہیں ہے کہ ہے داسلام کی اور اسلام کی خانوں کیا اور اسلام کے غلبے کی بات کی اور اسلام کی خانوں کتاب کی در اسلام کی فائیت کی دنیا کو دلائل دیے۔

روسرابا كيسوي پارے ميں مَاكَانَ مُحَمَّدٌ آبَ آخْدٍ مِنْ دِجَالِكُمْ وَلَكِنَ رَّسُولَ اللهِ وَ خاتم النبيين [الاحزاب: ٣١] تيسرامقام اس پارے ميں سوره محمرآيت نبر ٢ ميں ہے بِمَا نُذِّلَ عَلَى محمد عَنْ اللهِ ، اور چوتھا يہ مقام ہے۔

محمد طَلِیَیَنِمُ الله تعالی کے رسول ہیں تمام رسولوں کے سردار اور امام ہیں۔ خداکی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں وَالَّذِیْنَ مَعَافَ اور وہ لوگ جوآپ کے ساتھ ہیں ایمان میں عمل میں۔

# مَعَةَ- كالولين مصداق:

سارے صحابہ آپ کے ساتھ تھے ایمان میں جمل میں لیکن مَعَاق کا اولین مصداق حضرت ابو بکر صدیق بیں۔ جو آپ عَلَیْ اِلَیْ کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں۔ جب سے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر آخر تک آپ عَلیٰ اِلیے کے ساتھ رہے۔ سوائے ایک دوسفر کے کوئی سفر ایمانہیں ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق ہوئے آپ عَلیٰ اِلی کے ساتھ نہ ہوں۔ جہاد کا سفر ہویا ہجرت کا سفر ہو کہ جس میں ابو بکر صدیق ہوئے آپ عَلیٰ اِلی کے ساتھ نہ ہوں۔ جہاد کا سفر ہویا ہجرت کا سفر ہوکہ جس میں ابو بکر صدیق ہوئے آپ عَلیٰ اِلی کے ساتھ نہ ہوں۔ پھر ہراعتبار سے آپ عَلیٰ کَا کا ساتھ دیا ہے۔ مال وجان ، اولا د کے اعتبار سے اور زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی ساتھ دیا ہے کہ اسلام کو قائم رکھا اور کسی قشم کی اس

احادیث میں آتا ہے کہ ایک دن گھر آ کر اپنی بیوی عاتکہ بنت زید بن عمر بن نفیل بنایت جونچے کی بٹی اور بڑی مجھدار خاتون تھی ،کو کہنے لگے کہ میری مکواروں میں ہے جوسب سے زیادہ تیز تکوار ہے وہ مجھے دو۔ بیوی نے کہا خیر ہے کہیں جہاد پر جانا ہے؟ اس كمتعلق توكوئي بيغام بيس سناآپ نے تلواركاكياكرنا ہے؟ كہنے لگے بيشي هف كاسراتارنا -- بيوى في مراكر يوجها كراس سي كياغلطي موئى بي فرمايا أذَّتْ رسول السله النَّيْمَ -" من ن سا ب كراس في آنخضرت مَنْكِيَّةً كواذيت يَهْجِالَى ب-"بيوى في تلوار پکڑائی اور کہا کہ تحقیق کرلینا اگر واقعی تکلیف پہنچائی ہے تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ خیر جا کر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ آپ مُنْ اللِّی ساری بیو یوں کے ساتھ ناراض ہیں کہ انھوں نے زیادہ خرج کا مطالبہ کیا ہے اس برآپ مالیا کا ناراض ہو گئے کہ میری کون سی خاص آمدنی ہے کہ میں شمصی زیادہ خرچہ دوں جو کچھ ہے اس پرصبر وشکر کرو۔اور یا در کھنا! خاوند کی توفیق سے زیادہ خرچہ طلب کرنا بیوی کے لیے حرام ہے۔خاوند کے ساتھ سخت کلامی اور تکلیف پہنچانا جائز تہیں ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر میری شریعت میں اللہ تعالی کے سواکسی کو سجدے

کی اجازت ہوتی تو میں عورت کو تھم دیتا کہ خاوند کو تجدہ کرے۔ اس کیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور زبان کی بھی ۔ بیزبان انسان کو دوز خ میں لے جانے والی چیز ہے۔

رُحَا مِينَهُم مَ آيس من شفقت كرنے والے بين مقام صحابة كرام مَنْكُم آيس میں مہر بان تھے گر حصرت عثمان رکا تھ اس وصف میں سب سے بڑھے ہوئے تھے۔وہ اس كاول مصداق بين يجس وقت بلوائيول في مكان كامحاصره كيا حضرت على رَفَاتُ آئد، حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رَوَاللهُ آئے ،حضرت زبیر بن عوام رَوَاللهِ آئے اور کہنے لگے حضرت! آپ د کھورے ہیں کہ مدین طعیب میں کیا ہور ماہے۔مسجد نبوی بران فاسق اور شرارتی لوگوں کا قبضہ ہے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جانے دے ہے۔آپ ہمیں جها د کا حکم دیں۔حضرت عثان رہائتہ نے فر مایا کہ میں کلمہ پڑھنے والوں کی گردنیں کا شنے کا عَلَم کیسے دوں؟ حضرت علی رَائِرَة نے فر مایا کہ کلمہ پڑھنے والے شرارت پراتر آئیں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا ابھی تک توقل کی شرارت نہیں ہوئی نہ ہی انھوں نے کسی آ دمی کوتل کیا ب لبذا میں ان کے تل کا تھم کیسے دوں؟ اِنھوں نے کہا کہ حضرت! اُنھوں نے آپ کول کر نا ہے۔ فر مایا یہ آسان ہے کہوہ میری گردن کا ٹیس کیکن سیشکل ہے کہ میں کلمہ پڑھنے والول كِتَلْ كَاحَكُم دول فودشهيد موكع مريحكم بين ديا- مَرْمَهُ مُرُسَعَ عَاسَجَدًا ریکھیں گے آپ ان کورکوع کرتے ہوئے ، سجدہ کرتے ہوئے۔ بیدوصف تمام صحابہ کرام منظن میں تھی مرحصرت علی روائد اس میں بوھے ہوئے تھے۔صفین کے مقام پر عین میدان جنگ میں گھوڑے سے نیچار ہاورنماز پڑھی۔ حضرت حسن بڑھند نے کہاا ہا جی ! تیزوں کی بارش ہور ہی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔فرمایا تیراپنا کام کریں علی اپنا کام

کرے گا لا یُبالی آبوت علی الْمَوْتِ سَقَطَ آمُ سَقَطَ عَلَیهِ الْمَوْتُ " تیرے باپ کوکوئی پردائیس ہے کہ وہ موت پر پر جائے یا موت اس پر آپر ہے۔' تیروں کی بارش میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔

فرمایا یَبْنَهُوْنَ فَضُلَامِنَ اللهِ وَرِضُوانَا عَلَاثُ کَرِی وہ الله تعالی کافضل اور رضا مینہا کھنہ فی و جُوهِمِهُ ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے مِن اَقْدِ اللهُ جُوْدِ مِهِمُ ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے مِن اَقْدِ اللهُ جُوْدِ مِهِمُ وَاللهُ عَلَى اللهُ جُوْدِ مِهِمُ اللهُ جُوْدِ مِهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ و

م ہر گیاہے کہ از زیس روید وحدہ لا شریک ل؛ گوید

ملے تو اور زیادہ مضبوط ہوا ، پھرعلی یَٹائنۃ اور دیگر صحابہ ملے تو اپنی نال ( سے ) پر کھڑا ہو گیا۔ پھر کا فربھی جراً ہے نہیں کرتے تھے ہاتھ ڈالنے کی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رہ اللہ فیر ماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رہ اللہ مسلمان ہوئے تو ہم اپنے آپ کوقوی سجھنے لگ گئے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان بزرگوں کی خلافت اور ان کی بزرگی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یُغجِب الزُّر دَّاع تعجب میں ڈالتی ہے کاشت کاروں کو کہ میں نے کیا ڈالا تھا اور اب کیا بنی ہوئی ہے، اب کیے خوشے لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دانے اور پھلیاں گئی ہوئی ہیں۔ لینینظ بیعہ الدُکھار تا کہ غیظ دغضب میں ڈالے کفرکرنے والوں کوان کے ذریعے۔ الدُکھار تا کہ غیظ دغضب میں ڈالے کفرکرنے والوں کوان کے ذریعے۔

المام ما لك مِنْ اللهُ كَا لِيَغِيْظُ بِهِمُ الْكُفَّارَ عَاسَدلال :

اس آیت کریمہ ہے امام مالک و استدلال کیا ہے جوآ دی صحابہ کرام مَنظَنہ کو بخض اور غیظ کی نگاہ ہے وہ پکا کافر ہے۔ صحابہ کرام مَنظَنہ کے ساتھ بخض و عداوت رکھنے والاسلمان نہیں کافر ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں لیخینظ بھٹ عداوت رکھنے والاسلمان نہیں کافر ہے کیونکہ رب تعالی فرماتے ہیں لیخینظ بھٹ المکھاڑے ۔ یہ کی عام مولوی کا استدلال نہیں ہے امام ما نک ویونی کا استدلال ہے جو چار المکھاڑے ۔ یہ کی عام عت نے ان کی اماموں میں سے ایک ہیں و اَفقوہ عکیہ جماعة "اورایک بڑی جماعت نے ان کی تا موں میں ہے ایک بڑی جماعت نے ان کی انہوں سے جاتا ہے وہ واقعی کافر ہے ۔ یہ رافضی ابو بکر زبات عمر رائم می انہوں سے جاتا ہے وہ واقعی کافر ہے ۔ یہ رافضی ابو بکر زبات عمر رائم کی اموں سے جاتا ہوں۔

پیر جو گوٹھ کے مقام پر مناظرہ ہوا تھا مولا نامنظور احمہ چنیوئی اور تاج دین حیدری کے درمیان ۔ تاج دین حیدری شیعے کا دعویٰ تھا کہ اصحابہ ثلاثہ کا فریس اور مولا نامنظور احمہ چنیوٹی کا موقف بیتھا کہ بیمسلمان ہیں۔اس سے اندازہ لگاؤان کی حقیقت کا۔

یقین جانو! اور میں خدا کی تئم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر بیتین کافر ہیں تو پھر دنیا میں پنج بروں کے بعد کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ پھر شیعوں کے مقابلے میں خارجی آئے۔ انھوں نے کہا کہ یہ تینوں مسلمان ہیں اور علی بڑا کافر ہے۔ وہ خارجی بھی پاکستان میں موجود ہیں اور کتابوں پر کتابیں شائع کرتے ہیں۔ الحمد للہ! ہم جوائل حق ہیں اور سے معنی میں اہل سنت والجماعت ہیں ہم کوئی تفریق نین نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک یہ تینوں بھی مسلمان ہیں ۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرواور! پنے مسلمان ہیں اور حضرت علی رفاق کھی مسلمان ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرواور! پ

بسنالته الزجم

تفسير

المحالي ( محمل )

his it as expected to the contract as he a

SALVERY REPORTED

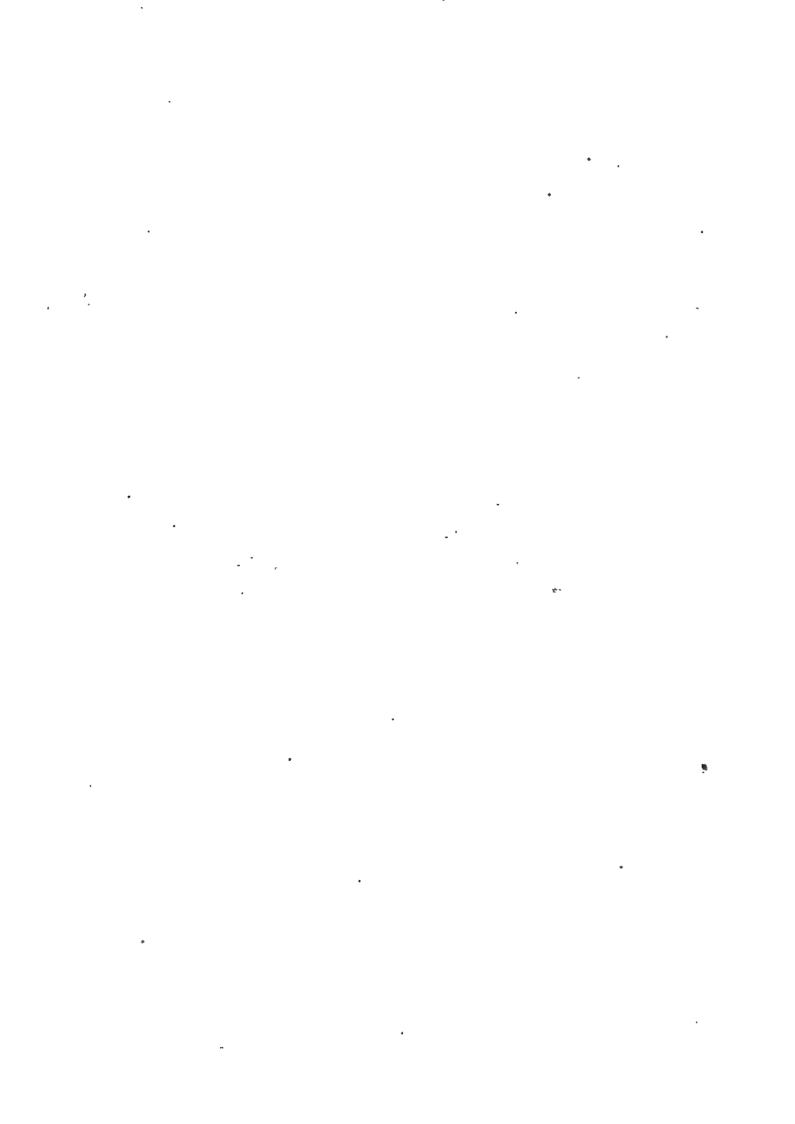

## ( المالة المالة

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَأْتُهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوْ الْاَتُعَلِّمُوْ ابَيْنَ يَكِي اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ أِنَّ اللهُ أِنَّ اللهُ أِنَّ اللهُ أِنَّ اللهُ أَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ ال

يَّا يَّهَا الَّذِينَ ا عوه لوگو المَنُوّا جُوايمان لا عُهُو لَا تُقَدِّمُوا نَهُ الله الله عَلَيْ ال

سے اس کے سامنے کے جَهْر بَعْضِ تُحَمّ جیسا کہ بلند آواز سے بولناتہارا بعض لِبَعْضِ بعض كسامن أنْ تَحْيَظا عَالَكُمْ كديط نه مو جائيں تمہارے اعمال وَانْتُمُولَا تَشْعُرُ وْرِسِ اور شمص شعور بھی نہو إِنَّ الَّذِيْرِ بِ شُكُ وه لُوكَ يَعُضُّونَ جُويِت ركت بِي أَصُواتَهُمْ این آوازوں کو عِنْدَرَسُو لِاللهِ الله تعالیٰ کے رسول کے یاس أوليك الَّذِيْرِي يوسى لوك بين المُتَحَرِبَ اللهُ خالص كرليا ہے الله تعالىٰ نے قُلُوْ يَهُمُ ال كراول و لِلتَّقُوٰمِ تَقُوَىٰ كَلِي لَهُمُ مَّغُفِرَةُ ال ك لي بخشش م قَاجْرٌ عَظِيْمٌ اوراجر م برا إنَّ الَّذِينَ بِشك وه لوگ يُنَادُوْنَكَ جويكارتے بين آپكو مِنْ قَرَآءِالْحُجُرِ بِ جَرول كے سامنے سے اَکْتَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ان كَى اكثريت عقل سے فالى ہے وَ لَوْاَنَّهُمُ صَبَرُوا اوراكر بِ شَك وه صبركرت حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمُ يہاں تك كم آپان كى طرف خودنكل كراتے نكان خيرًا لَهُمْ توبيبهم وتا ان کے لیے وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْتُ اور اللّٰدتعالی بخشے والامہر بان ہے۔

#### تعارف سورت:

ال سورت كا نام جمرات ہے۔ اى ركوع ميں جمرات كالفظ آرباہے اس وجہ ہے اس كا نام جمرات ہے۔ يہ سورت مدينه طيبہ ميں نازل ہوئی۔ ايک سورتيں اس ہے اس كا نام جمرات ہے۔ يہ سورت مدينه طيبہ ميں نازل ہوئی۔ ايک سورتيں اللہ پہلے نازل ہو چکی تھيں۔ اس كے دوركوع اور اٹھارہ آيتيں ہيں۔ ان دوركوعوں ميں اللہ تعالیٰ نے بڑے احكام بيان فرمائے ہيں جوان شاء اللہ بيان ہوں گے۔

الله تعالی فرماتے ہیں یَا یُنهَ اللّذِین اَمَنُوا اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو لا تُقدِمُوٰا ۔ یہ باب تفعیل ہاس کامعنی ہے آگے کرنا۔ جیسا کہ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا جورمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے دو تین روزے رکھ لیتے تھے لا تُقدِمُوْا دَمَ حَسَانَ بِیَوْمِ وَلَا یَہُومَیْنِ '' ندرکھوتم رمضان سے پہلے ایک روزہ یا دو روزے ۔''بعض ایسے لوگ تھے جورمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ایک دوروزے رکھ لیتے تھے۔

مستلير

مسئلہ بھے لیں کہ اگر کسی آ دمی کی عادت ہے ہر مہینے کے آخر میں روز ہے کہ تو میں ورزے رکھنے کی تو وہ رکھ سکتا ہے۔ عادت نہیں ہے محض استقبال رمضان کے لیے کوئی رکھتا ہے وہ منع ہے۔ اور پھھ ایسے لوگ سے جو نماز عید ہے پہلے قربانی کر لیتے سے ۔ مثلاً: حضرت ابو بردہ بن نبار رکھتا نے قربانی کے فضائل سے ۔ ان کے پڑوی انہائی غریب سے نماز عید سے پہلے نبار رکھتا کی کر وسیوں کو گوشت پہنچادیا اور گھر والوں سے بھی کہا کہ گوشت یکا و۔

آئخضرت مَنْكِيْنَ عيدى نماز پڑھا كرواپى آرے تھے كدا يك مكان سے گوشت كينى خوشبوآئى۔ اس وقت جھوٹے جھوٹے كمرے ہوتے تھے آج كل كى كوفيوں كا تو اس وقت تھور بھى نہيں تھا۔ آپ مَنْكِيَّةُ نے فر مايا يہ كيسا گوشت بك رہا ہے؟ ابو بردہ رُئَاتُو يَ كَمَا حَرْت مِيرى قربانى كا گوشت ہے۔ فر مايا ابھى تو ہم نماز پڑھ کے آئے ہيں قربانى كر بافھوں نے كہا كہ حفرت! ميں نے نماز سے پہلے بى كردى تھى۔ آخضرت ميري وقى ؟ انھوں نے كہا كہ حفرت! ميں نے نماز سے پہلے بى كردى تھى۔ آخضرت ميري قربانى موتى شاتك كشاق تخم " يہ گوشت ہے قربانى موتى شاتك كشاق تخم " يہ گوشت ہے قربانى نہيں ہوتى شاتك كشاق تخم " يہ گوشت ہے قربانى نہيں ہوتى شاتك كشاق تخم " يہ گوشت ہے قربانى نہيں ہے۔ '

مسكديد ہے كہ جس مقام پرعيدى نماز ہوتى ہے وہاں نماز سے پہلے قربانی درست نہيں ہے۔ دہ بڑے پريشان ہوئے۔ كہنے لگے حضرت! اب ميرے پاس صرف ايك بچه ہے بكرى كاجس كى عمر چھ ماہ سے زايد ہے اس كے سوامير ہے پاس گنجائش نہيں ہے۔ آپ مالی ہے برى كاجس كى قربانی کرلے وكا تُدھنے في عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ " تير سواكى مادر كے ليے جائز نہيں ہے۔ " قو آپ مَنْ اَحْدِ فَر ماديا كه نماز عيد سے پہلے قربانی نہ كرو۔

تو لَا تُقَدِّمُوا كا الله معنی كوسامنے ركھ كريہ معنی كرتے ہیں كه آ گے نہ كرو رمضان سے ایک یا دوروزے اور نہ آ گے كروتم قربانی عید کی نمازے۔

قرآن تین علوم کے بغیر بجھ بیں آسکتا:

اور یادر کھنا! قرآن کریم کی صحیح سمجھاس وقت تک نہیں آسکتی جب تک تین علوم پر
عبور نہ ہو صرف نحو کاعلم ،ادب کاعلم اور لغت عرب کاعلم ۔ یہ بین فن کی کو حاصل ہوجا کیں
تو پھر جا کر قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ الحمد للہ! یہاں گتنی پچیاں ہیں جن کو میں
نے قاعدے کے مطابق ترجمہ پڑھایا ہے کہ صرف نحو کی کتا ہیں بھی پڑھائی ہیں ، لغت بھی
پڑھائی ہے۔ وہ قاعدے کے مطابق ترجمہ جانتی ہیں اور مختلف مقابات پر پڑھار ہی ہیں۔
پڑھائی ہے۔ وہ قاعدے کے مطابق ترجمہ جانتی ہیں اور مختلف مقابات پر پڑھار ہی ہیں۔
دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ گو تُنقید مُنوا باب تفعیل ہے کین تک تی گو کے کہ بیان ہوا۔
دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ گو تُنقید مُنوا باب تفعیل ہے کین تک قد کے کم خی

شان نزول:

اس سورت کاشان نزول یہ ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ بنوتمیم مسلمان ہو گیالیکن اس

مسئلے میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا کہ انظامی امور سنجا لئے کے لیے اپنا سربراہ کس کو بنائیں، چودھری کس کو بنائیں؟ دوآ دمی ان میں برے سمجھ دار تھے،اقرع بن حابس بناتر اور قعقاع بن معبد يَن من العض نے كہا كه بير دار بن جائے اور بعض نے كہا كه ده سردار بن جائے۔فیلے کے لیے آنخضرت مَثَلِیّا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا جھٹڑ آ آپ كسامن فيش كيا- الجعي آنخضرت ملايكات في كانبين فرمايا كد مضرت الويكر صديق والد نے کہا کہ اقرع بن حابس بنات کوان کاسر دارمقرر کردو۔حضرت عمر بنائند نے کہا کہ قعقاع بن معبد کومقرر کرو میزیاده موزول ہے ۔ سینجین کا آپس میں اختلاف ہوااور آنخضرت مَنْ اللَّهُ كَ سامنة وازي المُوسِّني - الله تعالى في تنبيه فر مائي ليكن يمله فر مايا في أيَّها الَّذِيْرِ المَنْوَا الم مومنوا بوتم مومن الْاتَّقَدِمُو آكن برح مَنْ يَدَى اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِي الللَّهُ وَاللَّهُ وَالل رَسُولِم الله تعالى سے اور اس كےرسول عَلْقِيَّة سے - الخضرت عَلَيْنَ الجي خاموش تھے اوربد بولنےلگ گئے،بدان کی خطائقی مراس خطاسے ایمان سے نہیں نکلے اس لیے کہ اللہ تعالى نے يَاتِيْمَاللَذِيْنَ امْنُوا كساتھ خطاب فر مايا ہے۔اے مومنوآ كے نہ برحواللہ تعالی ہے اور اس کے رسول ہے۔ اور یا در کھنا! جھکڑا خوبیال بیان کرنے ہے نہیں ہوتا برائیاں بیان کرنے سے ہوتا ہے۔

تم نے ریڑھی والوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے اپنے سودے کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ بھی کہدرہا ہے انگور بیٹھے ، یہ بھی کہدرہا ہے انگور بیٹھے ۔ کوئی جھٹر انہیں۔ جھٹر ااس وقت ہوگا کہ یہ کہ یہ ہے کہ یہ رہا ہے انگور بیٹھے ۔ کوئی جھٹر انہیں ۔ جھٹر اال اچھا ہے اس کا نکما ہے ۔ ہر کوئی اپنی نماز کی خوبی بیان کرے تو کوئی جھٹر انہیں ہے۔ جھٹر ااس وقت ہوگا ایک آ دی دوسرے کو کہے کہ میری تو نماز ہوئی ہے تیری نہیں ہوئی۔ کیونکہ تو نے رفع یدین نہیں کیا ،

امام کے پیچھے فاتح نہیں پر سطی ، یا وس چوڑ نے بیس کیے۔

تو خوبیاں بیان کرنے ہے جھگڑانہیں ہو تانتیخین نے بھی خوبیاں بیان کیں ۔ حضرت صدیق اکبر روان نے فرمایا کہ بیاجھا ہے اس میں بیخویی ، بیخویی ہے۔حضرت عمر رہ ای کے میا کہ میا تھا ہے اس میں میٹونی ہے، میٹونی ہے۔ دلوں میں کوئی فتورنہیں تفالیکن آنخضرت مَلْنِیْ کے سامنے بلندآ واز ہے گفتگو الله تعالیٰ کو پبند نه آئی اور تعبیه فرمائی کہ اے ایمان والو! آ کے نہ برحو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول منطق سے وَاتَّقُو اللَّهَ اور الله تعالى ع ورت ربو إنَّ الله سينع عَليت بح شك الله تعالى سننه والاجائ والاب يَايُّهَاالَّذِينَ امْنُوا الالله الله والو لاتَرْفَعُوَّا أَصُواتَكُمُ نه بلند كرواين آوازول كو فَوْق صَوْتِ النَّبِيّ نِي كريم مَالِيَّا كَا وَازْ سِ وَلَا تَجْهَرُ وَالْمُ بِالْقَوْلِ اورنه بلندآ وازے بات كروآب عَلَيْنَ كسامن كَجَهْر بَعْضِ الله عَنِي جيها كم بلندآ وازي بولنا بتهارالعض كالعض كماته أن تَخبَطَ اعْالُكُمْ كَتْهارك اعمال ضائع بوجائين وَانْتُمْ لَاتَنْعُرُونَ اورتمين شعور بھی نہ ہو۔ آنخضرت مُلِی کی آواز سے آواز کو بلند کرنا اعمال کے ضائع کرنے کا ذریعہ ہے،اعمال برباد ہوجائیں گے۔

حضرت عمر زائد کی آ وازطبعی طور پر بلندھی مگراس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اتنا آہت ہوئے تھے کہ ان کی بات سمجھنے کے لیے آنخضرت منظین بار بار پوچھتے تھے کہ ان کی بات سمجھنے کے لیے آنخضرت منظین بار بار پوچھتے تھے کہ عمر اتو نے کیا کہا ہے؟ میں نے تیری بات نہیں سی۔ دیکھو بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت عمر دائد آنخضرت منظین کے پاس موجود ہوتے ہوئے آہتہ بات کرتے ہیں تو تھرت عمر دائی سنہیں سکتے۔ اور اہل بدعت کہتے ہیں کہ ہم یہاں جو یا تیں کرتے ہیں وہ

ذخيرة الجنأن

آپ منتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے بکاریں یارسول الله مدد! تو آپ مَالْتِيْنَ وہاں سے سنتے بی، لاحول ولا قو ۃ الا باللہ العلی العظیم ۔ بینظریہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھنا! بدعتی آ دمی کی نه نماز قبول ہے، نه روزه ، نه حج ، نه عمره ، نه ز کو ق ، کوئی شے قبول نہیں ہے۔ ویسے ہی تکریں مارتے بھرتے ہیں۔ تو حیدوسنت ہوگی تو عباد تیں ٹھکانے لگیں گ۔ شرک وبدعت کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت قبول نہیں اور سارے اہل حق آنخضرت مَنْ اللَّهِ كَ حاضرونا ظر مان كوكفر كہتے ہيں۔ اور تمام فقہائے كرام بينيم نے اس بات كى تصریح کی ہے کہ جو تحض آنخضرت مَالْ اِیْ یا بزرگوں کی ارواح کے بارے میں بیا کے کدوہ حاضرے بینظربیر کھنے والا آ دمی ایکا کافر ہے۔ اور سے بریلوی جاہل قتم کے لوگ کہتے ہیں كه آپ مَنْكِيْكِ مرجَكه حاضروناظر ہيں۔ بھئی!جبتم آپ مَنْكِيْكِ كوحاضروناظر مانتے ہوتو پھر بلندآ وازے کیوں بولتے ہو؟ اگرآپ ٹالیٹ موجود ہیں تو پھر گلے کیوں پھاڑتے ہو؟ اس طرح تو تمہارے اعمال ضائع ہوجائیں گے۔ (اعمال ہیں کہاں جوضائع ہوجائیں کے ۔ کیونکہ برعتی آ دمی کاعمل کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ مرتب ) لہٰذا آپ علی کے متعلق حاضر و ناظر کاعقیدہ رکھنے والے نہ تقریریں کریں اور نہ بلند آ واز سے نعتیں پڑھیں کہ قرآن کہتا ہے آپ میں کے موجودگی میں آواز بلند کرنے سے اعمال ضائع ہوجاتے

100

حضرت ثابت بن قیس رہ تھ کی آ واز فطری طور پر بلندھی۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ڈر کے گھر بیٹھ گئے کہ میرے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں۔ آخضرت میں فیار نے معاذ رہ تھ سے بوچھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے کیا وہ بیار ہیں؟ انھوں نے عض کیا حضرت وہ تو میر ایڈوی ہے گر مجھے اس کی بیاری کاعلم نہیں ہے۔ جاکر انھوں نے عرض کیا حضرت وہ تو میر ایڈوی ہے گر مجھے اس کی بیاری کاعلم نہیں ہے۔ جاکر

معلوم کیا تو انھوں نے بتایا کہ میں اس لیے ہیں آتا کہ بچھے ڈر ہے کہ ہیں میرے اعمال نہ ضائع ہوجا کیں۔ آنخضرت بڑائی نے ان کو بلا کرفر مایا کہ آیت کا مطلب آپ سی خہر نہیں صائع ہوجا کیں۔ آنخضرت بڑائی نے ان کو بلا کرفر مایا کہ آیت کا مطلب آپ سے کہ جان ہو جھ کر آ واز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آ واز مراونہیں ہے۔ آپ بھٹی نے نے فر مایا آئے ت کہ جان ہو جھ کر آ واز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آ واز مراونہیں ہے۔ آپ بھٹی نے فر مایا آئے ت کہ جان ہو جھ کر آ واز بلند نہ کروطبعی طور پر بلند آ واز مراونہیں ہے۔ آپ بھٹی نے فر مایا آئے ت کہ جل میں آتھ اور مراونہیں انہ بھٹی آدی ہیں۔ "

توفر مایا بی آوازول کو آنخضرت تنظیق کی آوازے بلندنہ کروکہ تمہارے اعمال ضائع ہوجا کیں اور تصین شعور بھی نہ ہو۔ اِنَ الَّذِینَ یَعْضُونَا صُواتَهُ مَ بِعَلَیْ وَمَا کُو ہِ عِنْدَرَ سُولِ اللهِ الله تعالیٰ کے رسول مَالِی اُول جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو عِنْدَرَ سُولِ الله الله تعالیٰ کے رسول مَالِی کے پاک آوا ہِ الله تعالیٰ کے رسول مَالِی کے پاک آوا ہِ الله تعالیٰ کے الله الله الله تعالیٰ نے قالع کر لیا ہے قُلُوبَهُم الله الله تعالیٰ نے ان کے دلوں کو لِلتَّقُول یَ تَقُول کے لیے۔ جو آپ مَالی کے فالع کر لیا ہے قُلُوبَه مُن الله تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چودگی ہیں آہتہ ہولتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چودگی ہیں آہتہ ہولتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے دلوں کو چودگی ہیں آہتہ ہولتے ہیں الله تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش کردی ہے اور اجر بہت ہوا ہے۔ الله تعالیٰ نے ان کی بخشش کردی ہے اور اجر بہت ہوا ہے۔ الله تعالیٰ نے ان کی بخشش کردی ہے اور اجر بہت ہوا ہے۔

صَاحِبُ الْغَرْضِ مَجْنُونَ (غرض مندد بوانه بوتاہے۔)

اس کواپی غرض کے ساتھ غرض ہوتی ہے اور کسی کے دکھ سکھ کوئیس مجھتا۔

آ داب رسول اكرم مَثَلَيْكُ :

عام لوگوں کو جب مسائل کی ضرورت ہوتی تھی (مسائل در پیش ہوتے) تو مسجد

نبوی میں آگر دیکھتے کہ آپ ہو لیکھ انٹریف فرما ہیں تو مسائل دریافت کر کیتے۔اگر آپ من الله معد نبوی میں نہ ہوتے تو ہو چھتے کہ کون سے جرے میں ہیں آج کس بیوی کی باری ہے؟ وہاں جا كر درواز بے يركھڑ ہے ہوجاتے۔ ٹاٹ كاير دہ لئكا ہوتا تھااور يارسول اللہ، يا صبیب الله، یا نبی الله، انتهائی بیار کے ساتھ آواز دیتے۔ مخلص مومنوں کی بات ہے۔ اور دیہاتی لوگ آتے جوآ داب سے واقف نہ ہوتے تو وہ بلندآ وازے کہتے یا مُحمد أُخُدُ بُرُ إِلَيْ مَنَا "المحد (مَنْ الله عَلَيْ ) إبابر مارے ياس آؤ ـ "اور منافق بھی ايسا ہی كرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فر مادیا وروازے کے سامنے کھڑے ہوکر اس طرح آوازیں ریے ہے کہ میں اس طرح بلانے کاحت نہیں ہے۔ فرمایا اِنَّ الَّذِیْنَ یَکَ اُدُوْنَاتَ ہے شک وہ لوگ جو بکارتے ہیں آپ کو، بلاتے ہیں آپ کو مین قَدَا عِالْحُجُرْتِ مجرول ے پیچے ہے، کمروں کے سامنے کھڑے ہوکر۔ وَداء كالفظ اضداد ميں سے ہے۔اس كامعنى سامن كابهى موتا باور ييجيكا بهى موتاب أخفَرُ هُدُلايعْقِلُونَ اكثريت ان کی عقل سے خالی ہے۔اس لیے کہ بھی ایہا ہوتا تھا کہ آنخضرت میں ایسے جرے میں ہوتے اور وحی ٹازل ہوتی تھی اور وحی کے نزول کے وقت آپ مال بیالی کی بید کیفیت ہوتی تھی کہ اس کی شدت سے سردی کے موسم میں بھی آپ تالیج کو پسینا آجا تا تھا۔ اب ادھرتو وحی نازل ہور ہی ہے اور بید بوانہ باہر آوازیں لگار باہے، بول وی مس ظل ہوتا۔

بعض دفعہ آپ عَلْقِ اللهِ عَلَى عَادت مِن مشخول ہوجاتے اور کی گی پارے پر صدیۃ ہے تھے۔ تو آپ عَلْقِ الله اللہ ہے ہیں اور بید دیوانہ باہر سے آوازی مارر ہاہ، بعض دفعہ آپ عَلْقِ آرام فر مار ہے ہوتے تھے اور بعض دفعہ آپ عَلْقِ فَ اَکَی معاملات میں ہیں اور بید دیوانہ باہر سے آوازیں لگار ہا ہے جو مناسب نہیں تھا۔ و اللہ تعالیٰ نے میں اور بید دیوانہ باہر سے آوازیں لگار ہا ہے جو مناسب نہیں تھا۔ و اللہ تعالیٰ نے

پابندی لگادی کہ آپ منگانی کے کمروں کے باہر کھڑے ہوکر آوازیں نددو۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو پھارتے ہیں آپ کو جروں کے سامنے سے اکثریت ان کی عقل سے خالی ہے کہ ان کو اندرونی کیفیت کاعلم ہی نہیں ہے کہ آپ کس حال میں ہیں و کہ وَ اَنَّهُ مُر صَبَرُ وَ الله و ا

# مسائلِ استيذان:

اورای طرح اللہ تعالی نے ایمان والوں کو تھم دیا ہے کہ کی کے گریں اس کی امام نہ کر اجازت نے مانگ لواور جب تک تم سلام نہ کر لوان کے گھر والوں پر میتہمارے لیے بہتر ہے تا کہ تم تعیدت پاڑو۔ (سورۃ نور: ترجمہ آیت نبر ۲۷) فَانِ نَمْ تَحِدُوا فِیْهَا اَحْدُا '' پس اگر نہ پاؤگھر میں کی کو فلا تَد نُمُ نُوْا فِیْهَا تَوْ کُلُوا فِیْهَا اَحْدُا '' پس اگر نہ پاؤگھر میں کی کو فلا تَد نُمُ نُوْا فِیْهَا تو پھر داخل نہ ہوان میں حَتّی یُوڈ ذَن لَکُمْ یہاں تک کرتم کواجازت تک خُلُوا فِیْهَا تو پھر داخل نہ ہوان میں حَتّی یُوڈ ذَن لَکُمْ یہاں تک کرتم کواجازت دی جائے وائی لوٹ جاؤ فاڈ جِعُوا اورا گرتم ہے کہا جائے وائی لوٹ جاؤ فاڈ جِعُوا فار کے لیے ذیادہ فی قرید بات تمہارے لیے ذیادہ فی کرہ ہے۔'

اگرامل خانه کہیں کہ اس وقت ملاقات نہیں ہوسکتی تو واپس چلے جاؤ جھڑا نہ کرو،

تکرار نہ کرو کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں ، میں بیہ ہوں وہ ہوں، میں ایسا ہوں۔قرآن کریم کا حکم ہے وقت ہوگا ملاقات ہوگی وقت نہیں ہے تو نہیں۔ آخر جس کوتم ملنا جا ہے ہو وہ بھی انسان ہے اس کے بھی مسائل ہیں اس کا بھی خیال کرو۔

میں شخص اپنے متعلق بتا تا ہوں کہ حقیقت ہیہ کہ میں لوگوں کی آمدور فت سے
اتنا تک آگیا ہوں کہ کچھ بتا نہیں سکتا۔ پھریہ تعویذ لینے وائے فنہ ججھے دو پہر کوسونے دیتے
ہیں اور نہ اطمینان سے نماز پڑھنے دیتے ہیں۔ چونکہ مفت کے تعویذ ہوتے ہیں اس لیے
یہ خوا تین بھا گئی ہوئی آ جاتی ہیں دروازہ کھٹکھٹا کر کہتی ہیں مولوی صاحب کو اٹھاؤ ہم بڑی
دور سے آئی ہیں۔ میراارادہ ہے کہ فیس لگا دوں کہ ایک تعویذ پانچ سورو پے میں طعگا
تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ میں بہت تگ آگیا ہوں میری عمر دیکھو! میرا بڑھا پا
دیکھو! میری بیاریاں دیکھو! صرف اپناالوسیدھا کرتے ہیں دوسرے کا کوئی خیال نہیں
ہے۔ دوسرے کا بھی خیال کرووہ بھی انسان ہے۔ لو ہے اور ربڑ کا تو بنا ہوانہیں ہے اس

توفر مایا گریمبرکرتے کہ آپ خود باہرتشریف لاتے توبیمبران کے لیے بہتر ہوتا وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیْدٌ اوراللّٰدتعالی بخشے والامبر بان ہے۔

de la companya de la

### يَأَيُّهُا الَّذِينَ

امنوان جاء كُمْ فَاسِقُ بِنَيَا فَتَبَيِّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِعِهَالَةِ فَتُصْبِعُواعَلَى مَا فَعَلْتُمُ نِي مِنْنَ ® وَاعْلَبُوْآ اَنَ فِي مُعْرُسُولَ الله لؤيطيع كُمُّ فِي كَثِيرِ مِنَ الْأَمْرِلَعَينَةُ وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبِ النَّكُمُ الْإِنْهَانَ وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ وَالْفَيْدَةِ قَى وَ الْعِصْيَانُ أُولِيكَ هُمُ الرَّشِدُونَ فَنَ فَضَلَّامِنَ اللهِ وَيَعْمَدُ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ وَإِنْ طَآلِفَتْن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِعُوْابِيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْتُ إِخْلِ مُهَاعَلَى الْأُخْرِي فَقَاتِلُواالِّتِي تَبُغِيْ حَتَّى تَعِيْءَ إِلَى آمْرِ اللَّهِ فَأَنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوْا يَنْهُمَا بِالْعُدُلِ وَاقْيِسِطُوْا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الْعُوةُ فَأَصْلِعُوْ ابَيْنَ اَحُونِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَكُمُ تُرْحَمُونَ فَ إِيَّا

نَاتُهَاالَّذِیْنَ اے وہ لوگو امْنُوّا جوابیان لائے ہو اِن جَاءَکُمْ الرلائے مہارے پاس فاسِق کوئی کچا آدمی بِنبَا کوئی خبر نَسَیْنُوّا کہ مصیبت میں ڈال دوک قوم کو پس خوب تحقیق کرلو آئ تُصِینُوْا قُومًا کہ مصیبت میں ڈال دوک قوم کو بہتھا گئے جہالت کی وجہ سے فَتُصْبِحُوْا پھر ہوجاوُتم عَلَی مَافَعَلْتُمْ اس کارروائی پر جوتم نے کی ہے نے مِین پشیان وَاعْلَمُوّا اورجان لو اس کارروائی پر جوتم نے کی ہے نے مِین پشیان وَاعْلَمُوّا اورجان لو اَنْ فِیْ کے مُدُولَ اللهِ الله کا رسول ہے اَنْ فِیْ کے شک تمہارے اندر دَسُولَ اللهِ الله کا رسول ہے اَنْ فِیْ کے شک تمہارے اندر دَسُولَ اللهِ الله کا رسول ہے

لَوْ يُطِنُّعُكُمْ الروه تهارى بات مان فِي كَثِيْرِ مِنَ الْأَمْرِ بهت ت معاملات من لَعَنِيتُ مُ الوتم مشقت من يرجاو وليكن الله ليكن الله تعالی نے حبّب الیک مرائد الایمان محبوب قرار دیا ہے تہارے لیے ایمان کو وَزَيَّنَهُ اوراس كومزين كياب في قُلُوبِكُمْ تمهار عدلول من وكرَّة الناعة المكفر اورنا بندكيا ب الله تعالى في تهارب ليكفر والفَسُوق اورنافرماني والعضيان اورحكم عدولي أوليك همدالو شدون يهي لوك میں سید ھے رائے پر چلنے والے فَضْلًا قِبَ اللهِ سیاللہ تعالی کا فضل ہے وَينعمَة اوراس كي نعمت ع وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَييمُ اورالله تعالى جان والا حكمت والام وَإِنْ طَآبِفَتْنِ اورا كردوكروه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ايمان والول ميس سے اقْتَتَلُوا آپس ميس لريدي فَأَصْلِحُوابَيْنَهُمَا يُسْمَلُحُ كرادوان دونول كدرميان فارتى بَغَتْ إِحْدُنْهُمَا بِسَ الران مِن سے الكسر الكي المركثي كرك عَلَى الأخرى دوسرك يو فقاتِلُوا لي تم لرو الَّتِي ال كساته تَبْغِي جوزيادتي كرتاب حَفْي تَفِيءَ يهال تك كاوث آئے اِلی اَمْراللهِ الله تعالی کے تم کی طرف فان فا اَوَ اِللهِ الله تعالی کے تم کی طرف فان فا اَوَ ا الوث آئے فاصل حوابین منا پس تم صلح کرادوان کے درمیان بالحدل عدل كساته وَأَقْسِطُوا اورانصاف كرو إنَّ الله بيك الله تعالى يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنِ محبت كرتا ب انصاف كرنے والول كے ساتھ إنتما

الْمُؤْمِنُونِ يَخْتُم بات مِمُونَ إِخْوَةً بِعَالَى بِعَالَى بِمَا لَى بِعَالَى بِينَ فَأَصْلِحُوابَيْنَ أَخَوَ يَكُهُمُ لِي صَلَّح كُراوُ النَّهُ الرُّول عِن اللَّهِ وَالتَّقُو اللَّهُ إوراللَّهُ اللَّهِ تعالى سے ڈرو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تَاكُمْ بِرَرْمُ كِياجِائِ۔

شان نزول :

کہلی دوآ یتوں کاشان نزول پہ ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا بنومصطلق \_ پیاسلام اور مسلمانوں کا بڑامخالف تھا۔ آنخضرت مَنْكِيَّا كُواطلاع ملى كەبيەخودىھىمسلمانوں كےخلاف لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور دوسرے قبائل کو بھی ابھار اور آمادہ کر رہا ہے۔ چونکہ آنخضرت مَنْكِينَا أَوْابُول بريقين نهيل كرتے تھے آپ مَنْكِينَا نے چندساتھی شخفیق کے ليے بھیج کہ آیا بی خبر سیجے ہے یا غلط ہے۔ چنانچہ وہ ساتھی مسافروں اور تاجروں کے روپ میں گئے اور چند دن اس علاقے میں گزارنے کے بعد آ کرریورٹ پیش کی کہ واقعتاً وہ لوگ مسلمانوں برحملہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں اور تیاری کررہے ہیں۔ آنخضرت منافقات نے فرمایا کہ پھرہم پہل کر کے خودان پر حملہ کریں گے۔ س یانچ ہجری کا آخر تھا اور چھ ہجری کی ابتداعقی۔آب مُنْ اِنْ نے یانچ سوساتھیوں کے ہمراہ ان پر حملہ کردیا۔انھوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے ہتھیارڈ ال دیئے اورمسلمان ہو گئے۔اس غز وہ کوغز وہ بنو مصطلق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی اور غزوہ مُریسیع بھی کہتے ہیں كيونكهاس علاقے كانام مريسيع تھا۔

مسلمان ہونے کے بعد جانوروں کی زکو ۃ اورز مین کی پیداواراورعشراور باغوں " کی پیدادار سےزکو قاحکومت خود دصول کرتی ہے۔اورسونا جاندی ،سامان تجارت اور نفتر یسے کی زکو ق خود مالک اداکر تا ہے حکومت لینے کی تجاز نہیں ہے۔

### ضیاء حکومت کی مدارس کے خلاف ایک سازش:

ضاء الحق کے دورِ حکومت میں بیرقانون پاس ہوا کہ پیپوں کی زکو ہ حکومت بینکوں سے کائے گی۔ ہم نے بڑااحتجاج کیا ،شور مجایا ، خط بھی لکھے ، ملاقا تیں بھی کیس مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی ۔ اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑی سازش تھی دینی مدارس کو بند کرنے یا کنٹرول کرنے کی ۔ ضیاء الحق کے اردگر دجو غلط کارلوگ تھے انھوں نے اس کومشورہ دیا کہ دینی مدارس زکو ہ ،صدقات پر چلتے ہیں زکو ہ جب حکومت وصول کرے گی تو بیٹتم ہو جائیں گے یا حکومت کے قبضے اور کنٹرول میں آ جائیں گے ۔ چتا نچے حکومت نے کیم رمضان سے زکو ہ کا ٹنا شروع کردی ۔ لیکن ان خبیثوں کی ہیے پالیسی ناکام ہوئی۔ الحمد للد! دینی مدارس چلتے رہے اور چل رہے ہیں۔

ہمارے مدرسہ نفرۃ العلوم میں اس وقت اٹھارہ سو (۱۸۰۰) طلبہ اور طالبات پڑھے تھے اور ساٹھ افراد پر شمل عملہ تھا۔ پنجاب حکومت کا نمائندہ ہمارے پاس آیا پھر مرکزی حکومت کا نمائندہ ہمارے پاس آیا کہ تمہارے مدرے کا کافی خرچہ ہے دورہ مدیث تک کے طلبہ ہیں ہم سے چار لا کھ سالانہ لے لیا کرو۔ ہم نے کہا کہ ہم نے ایک بیسہ بھی نہیں لینا۔ مرکزی طرف ہے آنے والوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی کہ حکومت بیسہ بھی نہیں لینا۔ مرکزی طرف ہے آنے والوں نے ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی کہ حکومت دین ہے تم کیوں نہیں لیتے ؟ گرفتار ہو سکتے ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی جیلیں کا ٹی بیں یہ جیل بھی جیلیں کا ٹی بیں یہ جیل بھی بھگت لیس کے کہا کہ ہم نے پہلے بھی جیلیں کا ٹی بیں یہ جیل بھی بھگت لیس کے کہا تھام چلا رہا ہے۔ ہمارے گلمڑ کے ساتھی چودھری ریاض جلائے گا۔ بیسے نہیں لیے رب نظام چلا رہا ہے۔ ہمارے گلمڑ کے ساتھی چودھری ریاض احرصا حب سے پہلے سال غلطی ہوئی کہ جھے سے بالا بالا انھوں نے حکومت سے زکو قالے احرصا حب سے پہلے سال غلطی ہوئی کہ بھے سے بالا بالا انھوں نے حکومت سے زکو قالے لیا۔ اگلے سال میں ڈٹ گیا کہ نہیں لیں۔ پھر بھی نہیں لی۔

الحمد للد! ہمارے ہاں گکھو میں مجموعی لحاظ سے اٹھارہ، اٹیس قاری اور آٹھ ہنو استانیاں کام کررہی ہیں جن کا میں برائے نام سر پرست ہوں۔ ہیرونی طلبہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کام چل رہا ہے۔ پھر ہمارا کوئی سفیر بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حقیق مدداور ظاہری طور پر ساتھیوں کا تعاون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس کوکوئی روک نہیں سکتا ۔ حکومت کی پالیسی ناکام ہوگئ کہ ہم ذکو ۃ وصول کرلیں گے تو یہ مولوی بھو کے مر جا کمیں گے ادر مدر سے ختم ہو جا کمیں گے۔ حالا نکہ مدر سے پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے جا کمیں گے اور مدر سے ختم ہو جا کمیں گے۔ حالا نکہ مدر سے پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔

تو خیر جانوروں کی زکو ۃ ،زمین کی پیداواراور جانوروں اور پھلوں کی زکو ۃ حکومت وصول کرتی ہے۔ ای خضرت مالی اللہ اللہ اللہ من عقبہ بن الی مُعَیط رَفّ کو جونوعم صحابی اور برے حساب دان تھان کوسفیر بنا کر قبیلہ بنومصطلق کی طرف بھیجاز کو ہ وصول کرنے کے لیے۔ یہ بڑے خوش ہوئے کہ مجھے عہدہ ملا ہے اکیلے ہی چل پڑے۔ پہلے خالی الذہن تعے جس وقت بستی کے قریب پہنچے تو خیال آیا کہ میری تو زمانہ جا ہمیت میں ان کے ساتھ عداوت اور لا گت بازی تھی ۔ کہیں مجھے اکیلا دیکھ کرفتل نہ کر دیں ۔ ادھرا تفاق ایہا ہوا کہ جب ان لوگوں کو اطلاع ہوئی کہ آنخضرت النظام کا نمائندہ آرہا۔ بتو استقبال کے لیے وہی لوگ باہر نکلے جن کے ساتھ ان کی عداوت تھی۔ بیاُن کو دیکھے کرواپس بھاگ آئے۔ اُنھوں نے بھی اپنی سواریاں ان کی سواری کے پیچھے دوڑا دیں کہ بیآئے کیوں اور گئے کیوں؟ تھوڑ اسا تعاقب کر کے پھر انھوں نے پیچھا چھوڑ دیا۔ مدینہ طیبہ بہنچ کر کہنے لگے حضرت! قسمت نے ساتھ دیا ورنہ وہ تو مجھے آل کر دیتے ۔ مجھے آل کرنے کے لیے سارا ِ گَاوُل باہرا *گیا تھا۔* 

صحابة كرام مَنْ الله في كما كه حضرت! آب ميس اجازت دي كهم ان ك خلاف جہاد کی تیاری کریں یوں لگتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے ہیں۔ إدهر أن كے خلاف جہاد كى تيارى ہور ہى تھى كەان كانمائندہ وفد آگيا اور كہا كەحفرت!معلوم نہیں ہوسکا کہآ ہے کا نمائندہ آیا بھی اور دالیں بھی بھا گ آیا۔ پتانہیں چلا کیوں بھا گا۔ہم تواستقبال کے لیے باہرآئے تھے کہ عزت کے ساتھ ان کو گاؤں لے جائیں گے۔معلوم ہوا کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط کا وہم تھاحقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔اس موقع پریہ آپتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالی نے قیامت تک کام آنے والا ضابطہ بیان فرمادیا بَا أَيُّهَ اللَّذِينَ المَنْ الدوه لوكوجوا يمان لائع مو إن جَاء كُغه فاستى بنبيا - حضرت تفانوى مِسلة یہاں فاسی کا ترجمہ کرتے ہیں کیا آدمی۔ اگر لائے تمہارے یاس کوئی کیا آدمی خبرتو اس كى خبريريقين نهرو فَتَنيَّنُوا پس خوب تحقيق كراو-كيون؟ أن تُصِيْبُواقَوْمُنا بجَهَالَةِ كمصيبت مِن وال دوكس قوم كوجهالت كي وجدے كه كيج آومي كي بات ير یقین کرے کسی قوم پرحملہ کر کے اس کومصیبت میں ڈال دواور خود بھی مصیبت میں پڑجاؤ اورحقيقت كهاورمو فتضبحواعلى مافعلتم ندمين كهرموجاواس كارروائي يجو تم نے کی ہے بشیمان۔ میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ اس قاعدے یکمل کرے تو جھکڑے ہی نہ ہوں۔ نہ گھروں کے ، نہ عورتوں کے ، نہ بچوں کے ، نہ بڑوں کے ، نہ جھوٹوں کے ، نہ جماعتوں کے۔اب ہوتا اس طرح ہے کہ کوئی بات پہنچتی ہے تو بغیر تحقیق لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ بات ہی غلط تھی۔ لہذااس قاعدے کو ملے باندھ لو۔ یہ رب تعالیٰ کا ضابطہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ ہر کہہ مکہہ کی بات پریقین نہ کرو اس كَ تَحْقِينَ كُرلو - يُمرجو يَحْمَرنا بِ كُرو وَاعْلَمُوَّا اورجان لو أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ

ب شكتمهار الله كرسول الله عليه موجود بين مدينه طيبه من آب ماليه ال وقت تشريف فرمات ، زنده موجود ت لَوْ يُطِبُعُكُمْ الروه تمهاري بات مان لياكري فِيُ كَثِيرِ مِنَ الْأَمْرِ بِهِت مِعاملات مِن بهت ساري چيزون مِن لَعَنِيتُهُ وَ تَوْتُمُ مشقت میں مبتلا ہوجاؤ۔ عینی می کامعنی پیجی کرتے ہیں کہم گناہ میں مبتلا ہوجاؤ کے۔ یے گناہوں کے خلاف کارروائی کرنا گناہ ہی میں مبتلا ہونا ہے۔ اور عَنَتَ کامعنی فساد بھی ہے اور ہلا کت بھی ہے۔تم فساد میں پڑجاؤ گے، ہلا کت میں پڑجاؤ گے۔ تو فرمایا آگر اللہ تعالی کا نبی بہت سے معاملات میں تمہاری بات کو مانے تو تم مشقت مين پرجاؤك وليان الله حَبَّبَ إِلَيْكُءُ الْإِيْمَان لَيكن الله تعالى ن محبوب كردياتمهار \_ ليا ايمان كو صحابه كرام مَنْ الله كي لي جواس وقت مخاطب تصان كے ليے اللہ تعالى نے ايمان كومحوب قراردے ديا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِ اُور ين كرديا الله تعالى في ايمان كوتمهار حداول من وكرَّ هَالِيْكُمُ الْكُفْرَ اورنا يسندكيا

فسق اورعصیان میں فرق:

فت اس گناہ کو کہتے ہیں جوسا منے نظر آئے۔ مثلاً: ایک آدمی نے ڈاڑھی صاف
کرائی ہوئی ہے یا مٹھی سے کم کی ہوئی ہے۔ کیونکہ جیسے ڈاڑھی کا منڈ وانا گناہ اور حرام ہے
اسی طرح مٹھی سے کم کرانا بھی گناہ اور حرام ہے۔ مٹھی بھر ڈاڑھی رکھنا ضروری ہے۔ اس
ہے ذاکدا گرکوئی کٹوائے تو جائز ہے نہ کٹوائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ یاسر پرانگریزوں
کی طرح بال رکھائے۔ تو بیگناہ نظر آئے ہیں۔ فت کہلاتے ہیں۔
اور عصیان ایسے گناہ کو کہتے ہیں جوسا منے نظر نہ آئے۔ جیسے جھوٹ ہے ، غیبت

تمبارے لیے کفرکو وَانْفُسُوْقَ وَالْحِصْیَانَ اورنافر مانی اور حکم عدولی کو۔

ہے،ان کا وجودتو نہیں ہے جونظر آئے۔

تواللہ تعالی نے تمہارے لیے ایسے گناہ بھی ناپند کیے ہیں جونظر نہیں آتے اور
ایسے گناہ بھی تمہارے لیے، اپنی پیغیر کے صحابہ کے لیے ناپند کیے ہیں جونظر آتے ہیں۔
کفروشرک، ہرفتم کا گناہ، طاہری باطنی اللہ تعالی نے تمہارے لیے تاپند کیا ہے اور آلک کے شہاد نے قضلا مِن الله سیاللہ تعالیٰ کا کھٹ الڈیشہ دون کی کو گئی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ویغہ تا اور اس کی نعمت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ایمان اور نیکی کی توفیق وی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکراوا کرے کہ اے اللہ! تیرافضل وکرم ہے، تیری نوازش ہے کہ تو فیل جانے والا جے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق دی ہے واللہ تعالیٰ جانے والا جمت والا ہے۔

#### شانِ نزول:

اگلی دوآ یوں کا شان نزول اس طرح ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی انتہائی شریقتم کا آ دمی تھا۔شکل وصورت،قد وقامت اس کی الی تھی کہ د کیھنے والا آ دمی اس کو دکھ کرم عوب ہوجا تا تھا۔اسلام کے خلاف اور آنخضرت تالی کے خلاف عداوت میں اس نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ آنخضرت تالی کے متعلق اس خبیث نے '' اول'' کا لفظ بھی استعال کیا جوقر آن کریم میں موجود ہے۔اس کے متعلق صحابہ کرام مَن کُلُم نے آپ لفظ بھی استعال کیا جوقر آن کریم میں موجود ہے۔اس کے متعلق صحابہ کرام مَن کُلُم نے آپ نے تاب کی مشورہ دیا کہ حضرت! اس کے گھر جا کراس کو اسلام کی دعوت دیں۔ بیاس وقت کی بات ہے جب اس نے ظاہری طور پر کلم نہیں پڑھا تھا۔گھر دشمن بھی آ جائے تو لوگ حیا کر تے ہیں کہ میرے گھر آگیا ہے۔تو حضرت! آپ تالی اس کے گھر جا کردعوت دیں اسلام کی۔اتمام جب بھی ہوجائی اور شایداس کی شرار تیں بھی مذہم پڑجا کیں۔فرایا اسلام کی۔اتمام جب بھی ہوجائی اور شایداس کی شرار تیں بھی مذہم پڑجا کیں۔فرایا

تھیک ہے چلتے ہیں۔آنخضرت مَلِی این گدھے برسوار ہوکرجس کا نام عفیر تقااس كے ياس كئے \_ صحاب كرام مَنْكُمْ آب عَلْقَ كم ساتھ بيدل چل رے تھے ۔ وہ باہرائے ڈیرے میں بیٹھااینے ساتھیوں کے ساتھ کیسی مارر ہاتھا۔ جب آنخضرت مالی وہاں ینچ تواس نے اپنی ناک بند کر کے کہا کہ اینے اس گدھے کو پیچھے کرو کہ مجھے اس کے نسینے کی بد بوآ رہی ہے۔ بد بخت نے آنخضرت مَالیّن کونہ پہچانا کہ بیکون شخصیت ہیں ۔ عُفیر گدھے کے برابر بھی اس کوشعور نہیں تھا۔ اس گدھے کا حال یہ تھا کہ جب آنخضرت مَثَلَقِينَا دنیا سے رخصت ہوئے تو بیگدھا بڑا پر بٹان ہوا۔ بھی مجد نبوی کے دروازے برآ کر کھڑا ہوجاتا، بھی از واج مطہرات کے حجرے کے سامنے آ کر کھڑ اہوجاتا، بھی کسی جگہ، بھی کسی جَلَّه كُورًا مُوكراً تَحْضرت مَنْكِيَّ كَالرَّفَاركرتاجب عفير كدهے نے مجھاكة سي مَثْلَيَّةُ ونيا میں نہیں رہے تو اس نے ایک اونے ٹیلے سے اینے آپ کوگرا کرخودکشی کرلی۔حیوان مكلّف نہيں ہوتا كہ اس يركوئي قانون لا گوہو۔ليكن اس گدھے ابن ابي كوآپ سَالْتِيَاجُ كَي پیچان نہ ہوئی۔ کہنے لگا ہے اس گدھے وہیجھے ہٹاؤ جھے اس کے لیسنے کی بد ہوآ رہی ہے۔ عبدالله بن رواحه رَفي خ الله كها كها كه الله كي قسم! آب مَنْ الله كي كره كي بوتيرك سینے سے اچھی ہے۔ تو ابن ابی کے ایک ساتھی نے جواب دیا۔ طرفین سے جملوں کا تا دلہ ہوا یہاں تک کہ لڑائی شروع ہوگئی ، لاٹھیاں ، جوتے بھی چلے۔اس لڑائی میں عبداللہ بن انی کی برادری کے مسلمان بھی تھے۔ تحقیق حال کے بغیر برادری مسٹم کے تحت وہ بھی لڑائی میں شریک ہو گئے ۔ اِدھر بھی مسلمان اُدھر بھی مسلمان شریک ہیں۔اس موقع پر بیآیتیں نازل ہوئیں۔

فرمايا وَإِنْ طَأَيْهَةُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اوراكردوكروه ايمان والول ميس

اقْتَتَلُوا آپس ميس لزيرس، جَفَر يرس فَأَصْلِحُوابَيْنَهُمَا تُوان دونول كدرميان صلح كرادو فيان بَغَتْ إخد مهمًا ليس اكرزيادتي كران من سايك كروه عَلَى الأخرى دوسرے يرتم بھتے ہوكہ يركروه زيادتى كررہائے فقاتِلُواللَّتِي تَبْغِينَ پستم لڑواس گروہ کے ساتھ جوزیادتی کرتا ہے۔سبل کراس کے ساتھ لڑوکہ اس کا د ماغ درست موجائ حَتْى تَفِي عَالِي أَمْر الله يهال تك كهوث آئ الله تعالى ك تکمی طرف۔ جب تک وہ رب تعالی کے تھم کوتنگیم نہ کرے اس باغی کے ساتھ لڑو فیان فَآءَتْ يِسِ الروه كروه لوث آئے اللہ تعالی کے عم کی طرف فاضله و ایکنها تو صلح كرا دوان دونوں كے درميان بالْعَـدْنِ عدل كے مطابق وَاقْسِطُوا اور انصاف کرو ہتحقیق کروکس کی زیادتی ہے، ظالم کون ہے؟ مظلوم کون ہے؟ شخفیق کر کے مظلوم كاساته دوظالم كےخلاف لرو إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ بِي شَكِ اللَّه تعالَىٰ محبت كرتا ہے انصاف كرنے والوں كے ساتھ \_اسلام آپس كى لرائى كو پسندنبيس كرتا \_اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر دومسلمان آپس میں لڑیڑیں تو ان کا تماشاند دیکھو بلکہ ان کے درمیان صلح کراؤ۔ یہاں تک کہ اگر دو بیج بھی آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئیں تو ان کا بھی تماشا نه دیکھوکہ کیسے اڑتے ہیں؟ بلکہ ان کے درمیان سلح کراؤ ،لڑائی ہے الگ کرا دو حتیٰ کہ اسلام توجانورول كالرائي كوجمي كوارانبيس كرتأ

جانوروں کوآپس میں لڑانے ہے آنخضرت مُنگانی نے منع فر مایا ہے۔لوگ دیچھ اور کتے کولڑاتے ہیں ،کتے لڑاتے ہیں ،اونٹ لڑاتے ہیں ، تینز بثیر لڑاتے ہیں ،اونٹ لڑاتے ہیں ، تینز بثیر لڑاتے ہیں ، اونٹ لڑاتے ہیں ، تینز بثیر لڑاتے ہیں ۔ یہ سب از روئے شریعت حرام ہے۔اور بعض جگہ صرف لڑاتے ہیں بلکہ ساتھ رقمیں بھی رکھتے ہیں یہ بالکل حرام ہے، یہ جواہے۔

يَايُهُا الّذِينَ امْنُوا الْ يَسْعَرُ قَوْمُ رَضِ قَوْمِ عَسَى اَنْ يَكُونُوا عَيْلًا وَهُو الْمُنْ وَلَا مِسْمُ الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمَا الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ وَكُولُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ خَمِينُ اللهُ اللهُه

يَايَّهَاالَّذِيْنَ الْمَنُوا الدوه الوَجوايان الالهُ وَلَايَسْخُرُقُومُ وَمِنْ اللهُ وَلَايِسْخُرُقُومُ وَمِن عَلَى اَنْ يَحُونُوا مَمَن وَوَمِ عَلَى اَنْ يَحُونُوا مَمَن عَلَى اَنْ يَحُونُوا مَمَن عَلَى اَنْ يَحُونُوا مَمَن عَلَى اَنْ يَحُرُونِ مِنْ اللهُ اللهُ وَلَا يَسْلَا عِلْمُ اللهُ وَلَا يَسْلَا عِلْمُ اللهُ وَلا يَسْلَا اللهُ وَلا يَسْلَا اللهُ وَلا يَسْلُونُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَال

اے وہ لوگوجوا یمان لائے ہو اجْتَنِبُوا بَحِتْم كَثِيْرًامِّنَ الظَّنِ بہت سے كَمَانُول عِيهِ إِنَّ بَعْضَ الظَّرِيِّ إِنْهُ مِي مِنْكُ بَعْضَ كَمَان كَناهُ بِي وَلَا تَجَسَّوُا اورنه جاسوى كرو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا اورنه غيبت كريتم میں سے بعض کی ایجہ اُحدی ایک کے ایک میں سے کوئی پہند کرتا ہے آنيًّا كُلَ لَخْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا كَمُ الْحَالِيَ مرده بِمَالَى كَاكُوشْت فَكَرِهُ مُعْمُونَ يستم اس كونا يستدكرت بو وَاتَّقُواالله اور دُروالله تعالى ع إنَّ الله تَوَّابُ رَّحِيْمٌ بِ شِك الله تعالى توبة بول كرنے والا مهربان ب يَايْهَا النَّاسُ الاسانو إنَّاخَلَقْنُكُمْ مِنْ ذَكَرِقَا نَتْي جِثْكَ بَم فَيْ أَلَا پيداكياايك مرداورايك عورت ت وَجَعَلْنْ صُغُوبًا اور بنائج مم نے تمهارے بوے قبلے وَقَبَالِلَ اور جِموٹے قبلے لِتَعَارَفُوا تاکم آپس من جان بہیان رکھو إِنَّا كُرِّ مَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ بِشُكْتُم مِن سے زیادہ عزت والا الله تعالى كے ہاں وہ ہے أَتَقْ عَنْ جُومٌ مِن بِرُامْتَى ہے إِنَّ اللَّهَ عَلَيْدُ خَبِيرً بِحُسُكُ الله تعالى جانع والاخبرر كھنے والا ہے۔

### ربطِآيات':

ان آیات سے پہلی آیات میں اس چیز کا بیان تھا کہ اگر مومنوں کے دوگروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرا دو۔ آج کی آیات میں اللہ تعالی نے بعض ان چیز وں کا ذکر فر مایا ہے جولڑ ائی کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کسی کا فداق اڑ انا ہے۔ فر مایا ہے جولڑ ائی کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز کسی کا فداق اڑ انا ہے۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں یا آیفا الّذین کے آمنو اسے دو الوگو جو ایمان لا ہے ہو تی

یسَخُرُقُوْ مِینَ قَوْمِ مِنْ قَوْمِ نَصْحَارَ ہے کوئی قوم دوسری قوم ہے۔ یہاں قوم ہے مردمراد

ہیں کیونکہ عورتوں کا ذکر آگے آر ہا ہے۔ مردمردوں کے ساتھ صُفحانہ کریں عَلَی آن

یکُونُوْ اَخْدُر اَقِنْ اَمِنْ اَمِنْ ہُم کُون ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کے ساتھ صُفحا کرتے ہیں وہ

ان صُفعا کرنے والوں ہے بہتر ہوں۔ مثلاً: یہ گورا ہے وہ کالا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں

کالے کا درجہ زیادہ ہو۔ اگر کوئی کنگڑ ا ہے، اندھا ہے، بھینگا ہے، وہ صُفحا کرنے والے سے

اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہولہذا صُفحا کس کے ساتھ نہ کرواس سے دوسرے کی تذکیل اور

تخفیر ہوتی ہے اور کسی مسلمان کو ذکیل سمجھنا بڑا گناہ ہے۔ اور صُفحا کرنے سے وقت بھی

ضائع ہوتا ہے اور بسااوقات نقصان بھی ہوجا تا ہے۔

آئے ہے چاردن پہلے کی بات ہے تم نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ منگری کے ایک طفعے باز (منخرے) نے الیے تسنح کے کہ چھآ دی موقع پر بہتے بہتے مرکئے ۔ تو منخرہ کرنا حرام ہے کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہے۔ فرمایل وَلَائِسَآجِ قِنْ نِسَآءِ اور نہ عور تیل دوسری عورتوں ہے شخصا کریں ۔ کیوں؟ عَلَی اَن یَکُسَّ خَیْرًا مِنْ تُیْنَ اَمِنْ مُمَان ہے یہ اَن کے بہتر ہوں۔ جن کے ساتھ شخصا کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ہے بہتر ہوں۔ جن کے ساتھ شخصا کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان ہے بہتر ہوں۔ جمگر ہے کا دوسر اسبب: وَلَا تَلْمِنُ وَ اَانَّهُ سَتُ نَا اور نہ عیب لگا دَا بِی جانوں ہے مراد بھائی، رشتہ دار ، عزیز ہیں۔ اب معنیٰ ہوگا ایک دوسر ہے پرعیب نہ لگا دَا کہ کا اُن اندھا کہ اُن اندھا کیا ، اندھا کیا ، اندھا کیا ۔ اگر اندھا ہے تم نے تو نہیں کیا ۔ لنگڑ ا ، لولا ، گورا ، کالا ، سب رب نے ہو ترب نے اس کو اندھا کیا ہے تم نے تو نہیں کیا ۔ لنگڑ ا ، لولا ، گورا ، کالا ، سب رب نے بنایا ہے اس کی مخلوق ہے۔ اس کو طعنے دیے کے بجائے تم خدا کا شکر ادا کر دکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر یہ عین ہیں رکھے۔ گورے کا لے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ہیں ارکے اور ایکا لے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ہیں ایک تمہارے اندر یہ عین ہیں رکھے۔ گورے کا لے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ہیں ایک تمہارے اندر یہ عین ہیں دورے کا لے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔

واقعہ: امریکہ میں ایک کا لے رنگ کا آدمی تھا۔ پہلے اس نے اپنانام محمد رکھا پھر نبوت کا دعویٰ کردیا۔ نبوت کے دعوے کے بعد اس نے کہا آدم مَلائے کی اولا دصرف کا لے بیں اور یہ گورے شیطان کی اولا دہیں۔ اس کا بیٹا تھا محمد دین ، بڑا سمجھ دارتھا۔ اس نے کہا کہ میر اوالد کا فرے اور اپنی قوم کی اصلاح کی۔

اس کی دوسری تفیراس طرح کرتے ہیں کہ اگرتم کسی پرعیب لگاؤگے کہ توابیا ہے تو وہ مسی بھی جواب دے گا اور کہے گا تو بھی ایسا ہے۔ تو اب تم اپ او پرعیب لگوانے کا خودسبب بنے ۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اپ مال باپ کو گالیاں نہ دو۔ کسی نے دوسبب بنے ۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اپ مال باپ کو گالیاں نہ دو۔ کسی نے مال باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ فر مایا تم کسی کے مال باپ کو گالیاں دیتا ہے؟ فر مایا تم کسی کے مال باپ کو گالیاں دیتا ہے کہ تم این مال باپ کو خود گالی دو گا تو گویا تو نے اپنے مال باپ کو خود گالی دی ہے۔ لیکن خدا بناہ! آج تو براہ راست بھی مال باپ کو گالیاں دینے والے موجود ہیں، مارنے بیٹنے والے موجود ہیں۔ تو کسی پرعیب لگانا یہ دوسر اسبب ہے لڑائی گا۔

تیسراسب: وَلَا تَنَابَرُ وَابِالْا لُقَابِ اور نہ وَ الو برے لقب، چُرانے کے لیے۔ مثلاً بتم کسی کو کہوا و مُینڈے، او کدو، او چوہ، او کریلے۔ اس طرح کے القاب بھی لا ان کی کا ذریعہ ہیں۔ لہذا یہ بُرے لقب کسی کے مت رکھو بِشْسَ الا نسمُ الْفُسُو قُ بَعْدَ الْالْانِ کَا ذریعہ ہیں۔ لہذا یہ بُرے لقب کسی جدد ایمان لانے کے بعد تم مومن بن چکے ہو۔ الْمِیْنَ بُرا ہے فسق کا نام ایمان کے بعد فاسق بنا بُرے القاب ڈالنے کے بعد فاسق ہوجاؤگے۔ تو کیا مومن ہوجائے کے بعد فاسق بنا پیند کرتے ہو۔ اور جس آ دمی کی زبان مختاط نہ ہو وہ شرعی طور پر گواہ بھی نہیں بن سکتا اور پیند کرتے ہو۔ اور جس آ دمی کی زبان مختاط نہ ہو وہ شرعی طور پر گواہ بھی نہیں بن سکتا اور محد ثین اس کی روایت بھی قبول نہیں کرتے ۔ تو فر مایا بُرا ہے فسق کا نام ایمان کے بعد وَمَنَ اللّٰ مَا مَانَ کَ بعد وَمَنَ اللّٰ مَانَ مَانَ اللّٰ مَانَا مَانَ اللّٰ مَانَ اللّٰ مَانَا اللّٰ مَانَ اللّٰ مَانَ اللّٰ مَانَ اللّٰ مَانَ اللّٰ مَانَ ال

الظّلِمْ وَنَ لِيسَ بَهِى لُوكَ بَيْ طَالُم - الياكر في مِن الله عَلَى الله تعالى الشّعَالَى السّدَّقالى الشّعَالَى السّدَّقالى السّرَح ضائع كياكه السّدَقالى السّرَح ضائع كياكه السّدَقالى السّدَقالى السّرَع فرمايا كه كسى كومُنيندُ ا، كدو وغيره نه كهواوريه بازنهين آيا تو السّدَقالى كاحق ضائع كيا - الوربند كاحق ضائع كياكه الله كويُر حالقاب سے يا دكيا - لهذا تو بدوحقوق سے ہوگ - الوربند كاحق ضائع كياكه الله كا كه الله يوردگار! تونے جھے منع كيا تقاليكن جھے عافلى ہوگئى جھے معاق كرد ہے -

آآ اوراس آ دمی ہے بھی معافی مانگو کہ بھائی جی! میں نے غلطی سے بیالفاظ کیے ہیں مجھے معاف کردیں۔ جب اس طرح معافی نہیں مائے گا تو بہیں ہوگی محض تو بہتو بہ کہنے کا تو بہیں ہوگی محض تو بہتو بہ کہنے کا ترجیدی ہے۔
کا بجھے فائدہ نہیں ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے "طُنُوا النّهُو مِنِیْنَ خَیْرًا" مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ "کسی نے کوئی بات کی ہے یا کوئی کام کیا ہے تواس کوا چھے ل پرمحمول کرویہ نہ کہوکہ اس نے بیہ بات میری ضد میں کی ہے۔ بیہ برگمانی بعض دفعہ لڑائی تک پہنچادی ہے نہ کہوکہ اس نے بیہ بات میری ضد میں کی ہے۔ بیہ برگمانی بعض دفعہ لڑائی تک پہنچادی ہے

اِنَّ بَعْضَ الظَّنِ الْمُحُ لِعَضَّ كَمَان كَناه موت بي-

الرائى كا يانجوال سبب كى كى جاسوى كرنا ع: فرمايا قَلَاتَجَسَّسُوا اور حاسوی نہ کروکسی کی۔ ایک آ دمی کمرے میں جیٹھا اپنا کام کرر ہاہے کوئی آ دمی اس کی جاسوسی كرے كدد كيھو بدكيا كرر ما ہے۔اس كو جب علم ہوگا تو وہ كے گائم كون ہوتے ہو ہارى ' گُرانی کرنے والے؟ تو لڑائی ہوگی ۔ پاکسی کے گھر کے حالات کی جاسوسی کرنا ، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لڑائی کا سبب ہے۔ ہاں! اسلامی حکومت مجرموں کے بارے میں، باغیوں کے بارے میں جاسوں چھوڑے کہ دیکھوکیا کررہے ہیں تو وہ بات علیحدہ ہے۔ الرائى كاجِه السب غيبت ب: فرمايا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اورنه غيبت كرےتم ميں ہے بعض بعض كى فيبت كہتے ہيں كہ سى كے اندر سچ مج عيب ہے اورتم اس کواس کی پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہو، پیغیبت ہے۔اوراگراس میں عیب نہیں ہے اورتم اس کے ذیے لگاتے ہوتو اس کو بہتان کہتے ہیں ۔ تو غیبت کہتے ہیں کہ سی میں واقعی عیب اور فامی ہواس کواس کی پشت بیجھے (غیر حاضری میں ) بیان کیا جائے۔مثلاً: کوئی چور ہے، زانی ہے، جو بئے باز ہے یا اس طرح کا کوئی اور عیب اس میں ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر مروتو بہ غیبت ہے اور بڑا گناہ ہے۔ البتہ بعض مقامات اور حالات میں شریعت نے اجازت دی ہے کہتم اس کی عدم موجود گی میں اس کے عیب بیان کر سکتے ہو۔ مثلاً : کسی آدمی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے اور بیمظلوم مفتی ہے مسکلہ یو چھتا ہے کہ فلاں نے بیہ بات کی ہے، فلاں نے بیکام کیا ہے مجھے اس کا حکم بتلا کیں میں کیا کروں؟ تو اس موقع برعیب بیان کرنا جائز ہے۔ یا قاضی اور جج کے پاس دادری کے لیے جائے اس کے سامنے عیب بیان کرے کہ فلاں آ دمی نے میرے ساتھ یہ بیزیادتی کی

ہے اس کامداوا کیا جائے۔توبیجی جائزہے۔

اگرکوئی آدی دوسرے آدی ہے مشورہ طلب کرے تو مشورہ دینے والاحقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے عیب بیان کر ہے قو جائز ہے۔ مثلاً: ایک آدی کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے اور ان کے حالات سے واقف نہیں ہے تم سے مشورہ کرتا ہے اور تم ان کے عیوب ظاہر کرتے ہوکہ وہ اچھا خلاق کے مالک نہیں ہیں اور ان میں سر سرائیاں ہیں۔ وہ بدعقیدہ لوگ ہیں، بدعتی ہیں، تو بیجا ئز ہے۔ کیونکہ یہاں ایک آدمی کی خیرخوائی مقصود ہے۔ یہاں پر شمصیں تو اب ملے گاگناہ نہیں ہوگا۔ یاباپ اپنے بیٹے کو سمجھا تا ہے یا دوست اپنے دوست کو سمجھا تا ہے کہ تو جن لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، بیٹھتا ہے وہ جواری اور نا جائز فروش کو سمجھا تا ہے کہ تو جن لوگوں کے ساتھ پھرتا ہے، بیٹھتا ہے وہ جواری اور نا جائز فروش ہیں، بدکردار ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھا کر، تو یہ بھی جائز ہے کہ ان کوان کے شر سے بیانا ہے۔ ہاں! اگر کوئی شرعی مقصد نہ ہواور محض دل کی بھڑ اس نکالنی ہواور کی کے عیب بیان کر ہے تو یہ بڑا گناہ ہواور کی کے عیب بیان کر بے تو یہ بڑا گناہ ہے۔

فرمایا آئیجِبُآ عَدُ کُمْ اَنْ یَا کُلَمْ عَمَا خِیْهِ مَیْتًا کیاتم میں ہے کوئی پندکرتا ہے کہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت فکے دِهْ تُمُوّهُ پس تم اس کونا پندکرتے ہو۔
آخضرت مَنْ الْبِیْنِ نے دوآ دمیوں کوکسی کی غیبت کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ روزے سے تھے۔ آخضرت مَنْ الْبِیْنِ نے فرمایا کہ تمہاراروزہ ٹوٹ گیا ہے اس کی قضالوٹانا۔ امام سفیان توری مِینید وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ بچ کچ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے فقہائے کرام بُونین فرماتے ہیں کہ بچ کچ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرے فقہائے کرام بُونین فرماتے ہیں کہ روزہ نیس ٹوٹا البتداس کا اجرد تواب ختم ہوجاتا ہے۔ کشکی اجب ثواب ندر ہاتو کیافائدہ؟

تو غیبت کرنے والے کو یوں مجھو کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھار ہا ہے۔ وہ

سامنے ہوتا تو تسمیں دوہاتھ دکھا تا۔ وہ تو غیب ہے۔ مردے کے ساتھ تثبیہ بیہ ہے کہ مردہ تجینبیں کرسکتا اور رہیمی تجھنبیں کرسکتا کہ غائب ہے۔ غیبت کے بارے میں مسئلہ رہے کہ اگراس تک بات نہیں پیچی جس کی غیبت کی گئی ہے تو اب بیصرف اللہ تعالی کاحق ہے۔ سے دل سے تو بہ کر ہے اللہ تعالی معاف کردے گا۔اوراگراس کوعلم ہو گیا ہے یا لواسطہ یا بلاواسطہ کہ فلال نے میری غیبت کی ہے تو پھراس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔اس سے معافی مائے بغیر معافی نہیں ہوگی کہ اس کاحق مارا ہے۔اللہ تعالی سے بھی معافی مائے كَا وربندے سے بھی وَاتَّقُو اللَّهَ اور ڈروالله تعالیٰ سے إِنَّ اللَّهَ تَوَّ اللَّهِ رَحِيمً بے شک اللہ تعالیٰ تو بہ قبول کرنے والا مہر بان ہے۔ یہ جتنے گناہ بیان ہوئے ہیں ایک دوسرے کوحقیر سمجھنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔لہذا اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ے یّایُّهَاالنَّاسَ اےانسانو!تم ایک دوسرے کوتقیر کیوں سجھتے ہو اِنّاخَلَقُنْکُمْ قِرِ ﴿ ذَكِرِقَ أَنْهُ بِ بِشُك مِم نَتْمُعِين بِيدِ اكيابِ الكيمر داور ايك عورت سے مرد حضرت آدم مَاليكِ مِين اورعورت حضرت حوا عيمانيا من تههاري نسل أنهي تك يبينجق ہے۔تم سب انسان ہوا یک دوسرے پر فخر تو تب کرو کہ پچھانسان ہوں اور پچھ غیر انسان ہوں۔جیسے جعلی نبی نے کہا تھا کہ ہی گورے شیطان کی اولا دہیں اور ہم کالے آ دم کی اولا د ہیں۔ جب تم سارے آ دم مالیا کی اولا و ہوتو ایک دوسرے پر فخر کرنے کا کیا مطلب

حضرت ابوسعيد خدرى رَ رَائِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهُ الله

عاصل ہےتم سب آ دم کی آسل سے ہواور آ دم کوئی سے پیدائیا گیا ہے۔ "فضیلت کی وجہ آ گے آرہی ہے۔ تو فرمایا ہم نے تمصیل بیدا کیا ایک مرداور ایک عورت سے وَجَعَلْنگُمْ شَعُوْيًا - شَعُوْب شعب كي جمع من التبيله - وَقَبَا إِلَى اور قبائل قبيلة كي جمع ے، چھوٹا قبیلہ معنی ہوگا اور بنائے ہم نے تمہارے بڑے قبیلے اور چھوٹے قبیلے۔ جِهو نے برے تبیاوں میں تمھیں تقسیم کیا لِتَعَارَ فُوا تا کہم آپس میں جان پہان رکھو۔ یہ قبلے شناخت کے لیے ہیں۔ جیسے قریش ہڑا قبیلہ ہے آ گے اس کی شاخیں ہیں۔ کوئی ہنو عبرش ہے کوئی بنونوفل ہے، کوئی بنوفزارہ ہے۔جس طرح جات ایک خاندان ہے آگے اس کی شاخیں ہیں، کوئی چیمہ ہے، کوئی چھم ہے، کوئی تارات میں الات ہیں، شادی بیاہ ہیں، جھکڑے ہیں،مقدے ہیں،ان میں تفتیش کی ضرورت ہے، شناخت کی ضرورت ہے تو ان نسبتوں سے شناخت ہوگی۔ ویسے تو ایک نام کے کئی آ دمی ہوتے ہیں ولدیتی بھی ل جاتی ہیں۔تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے بڑے خاندان بنائے جان بہجان کے لیے۔اس کے ساتھ فضیلت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فضیلت تقوی اور پر ہیز گاری کی وجہ ے ہے۔ فرمایا إِنَّ اَ کُرَمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ أَتْفُ كُمْ بِي اِنَّ اَكُورَمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ أَتْفُ كُمْ بِي اِنْ اَكُورَمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ أَتْفُ كُمْ بِي اِنْ اَكُورُمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ أَتْفُ كُمْ بِي اِنْ اَكُورُمُ كُمْ عِنْدَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ والا الله تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جوتم میں برامتی ہے۔ جاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔

ہندوستان میں ایک بہت بڑے مفتی گزرے ہیں مولانامفتی کفایت اللہ صاحب
مینید، وہ نائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے سیدوں کوان کی جو تیاں سیدھی کرتے
ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت مولانامفتی فقیر اللہ صاحب مرحوم ومغفور موجی خاندان سے
تعلق رکھتے تھے اور بیدونوں حضرات حضرت شیخ البند میشانید سے شاگردوں میں سے

یں۔ یہ چیتے ہیں، نائی ہو یا مو چی ہواس میں گناہ یا تواب کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں!

نائی اگر ڈاڑھی مونڈ کے اجرت لے گا، بود ہے (اگریزوں ایسے بال) بنا کر اجرت لے گا

تو یہ جرام ہے اگر چہ ہیسائی کی ہی ڈاڑھی کیوں نہ مونڈ ھے۔ٹھیک ہے وہ ہیسائی ہے گریو

مسلمان ہے۔ قاعدے کے مطابق ٹنڈ کرے، مونچیس کائے، ناخن کائے، یہ پیشہ ہے

اس میں تو اب ہے گناہ کوئی نہیں ہے۔ گناہ اس وقت ہوگا جب اس میں خرابی آئے گی

ان اللّٰہ عَلِیٰہ ﷺ نے بیش کے اللہ تعالی جانے والا خبرر کھنے والا ہے۔ وہ تمہاری نیتوں کو

جانتا ہے اور تمہارے تول وقعل کی خبرر کھتا ہے۔ معاملہ تمہار ارب تعالی کے ساتھ ہے اس

بات کونہ بھولنا اور رب تعالی کے احکام کونہ بھولنا۔

विद्यान विद्यान

قَالَتِ الْكَفْرَابُ الْمُكَامُّ قُلْ لَكُمْ تُوْمِنُوْا وَلَكِنْ فَوْلَوْا الْمُكُمُّ وَالْكُوْمِنُوا وَلَكِنْ فَوْلَا الله عَفَوْلَ الله وَرَسُولُهُ لَا يَكُمُ مِنْ اعْمَالِكُمْ شَيْكًا الله عَفَوْلَ الله وَرَسُولُهُ لَا يَكُمُ مِنْ اعْمَالِكُمْ شَيْكًا الله عَفَوْلَ الله وَرَسُولُه الله عَفُولًا وَيَعْوَلُه الله وَرَسُولُه وَالله وَرَسُولُه الله وَرَسُولُه وَالله وَرَسُولُه وَالله وَرَسُولُه وَالله وَرَسُولُه وَالله وَرَسُ وَالله وَرَسُولُونَ وَالله وَرَسُ وَالله وَالله وَرَسُ وَالله وَرَسُ وَالله وَالله وَرَسُ وَالله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال

بخشخ والا ہے دَّحِیْمُ مہربان ہے اِنَّمَاالْمُؤْمِنُوْنَالَّذِیْنَ پختہ بات ہے مومن وه بين أَمَنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جوا يمان لائ بين الله تعالى براوراس كرسول ير شُعَّلَمْ يَرْتَابُوا كِم انهول في شكنيس كيا وَجْهَدُوا اور جهادكيا انهول نے بِأَمُو الْهِمُ الْبِي الول كِماته وَأَنْفُسِهِمُ اورا بِي جانول كماته فِ سَبِيْلِ اللهِ الله تعالى كراسة من أولَمِكَ هَمَ الصِّدِقُونَ يَبِي لُوكَ بِي سِيحٍ قُلُ آبِ كَهِ وِي اَتَّعَلِّمُونَ اللَّهَ كَياتُم بتلاتے مواللہ تعالی کو بدینے کھ اپنادین وَاللّٰهُ یَعْدُمُ طالانکہ الله تعالی جانتام مَافِي السَّمَاوِتِ جُوبِهُم آسانول مِن مِ وَمَافِي الْأَرْضِ اورجو يكهزين من ب وَاللهُ بِكُلِ شَيْعً عَلِيْمٌ اورالله تعالى بريز كوجانا ب يَمُنُّونَ عَلَيْكَ يِاحِمَان جَلَاتِ بِين آبِي أَنْ أَسْلَمُوا كُوهُ مَلَمَان موسَّة بين قُلْ آب كهدي للاتكنُّواعكيَّ نهاحسان جلاؤ محمدير اِسْلَامَكُمْ السِّيِّ اللهُ كَا بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اللهُ تَعَالَى نَا احسان کیا ہے تم پر آئے هذا گئے کہ مدایت دی تم کو پلایمان ایمان ك لي إنْ كُنْتُمْ صدِقِيْنَ الرَهُومَ عِي إِنَّ اللهَ بِشُك الله تعالى يَعُلَمُ جَانِتَا ﴾ غَيْبَ السَّمُوتِ غيب آسانون كا وَالْأَرْضِ اورزمين كَا وَاللَّهُ بَصِيْرٌ اورالله تعالى ويَهمّا بهما ال چيزكو تَعْمَلُونَ جوتم کرتے ہو۔

کافروں کے ساتھ جہاد میں فتح ہوجائے کے بعد جوان کا مال ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت کے پانچ صے کیے جاتے تھے پانچواں حصہ شمس کہلاتا تھا۔ چار صے مجاہدین میں تقسیم ہوتے تھے اور ٹمس پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جیسا کہ دسویں پارے کی ابتداء میں فہ کور ہے آنخضرت میں آپ میں آپ میں آپ بین ضروریات کے لیے بھی خرچ کرتے تھے اور اپنے قربی رشتہ داروں پر بھی اور بینی ضروریات کے لیے بھی خرچ کرتے تھے اور اپنے قربی رشتہ داروں پر بھی اور بینی مسکینوں ، بیواؤں ، مسافروں پر بھی خرچ فرماتے تھے۔ وہ آپ میں آپ کی صواب دید پر ہوتا تھا جس کو جتنا چا ہیں دیں۔ اب بھی امیر لشکر کواس کا حق ہے کہ س جہاں چا ہے دیا تھا جس کو جتنا چا ہیں دیں۔ اب بھی امیر لشکر کواس کا حق ہے کہ س جہاں جا ہے دیا تھا داری کے ساتھ خرچ کرسکتا ہے۔

میے شوال کے مہینے میں غزوہ حنین پیش آیا تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد بارہ ہزارتھی اور کا فر چار ہزار تھے ابتداء میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے مگر ساتھ ہی اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطافر مائی اور بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ چالیس ہزار بر یاں ، چوہیں ہزار اونٹ اور منوں کے حساب نے سونا ، چاندی غنیمت میں ملا۔ جولوگ نئے مسلمان ہوئے تھے آپ تمرانی کے ساب نے نے مسلمان ہوئے تھے آپ تمرانی کے ساب نے فر مایا اس کو مواونٹ دے دو۔ عید بین روایت ہے کہ اقر ع بن حالیس جوالیک سردار تھے فر مایا اس کو مواونٹ دے دو۔ عید بین حصن کوفر مایا سواونٹ دے دو۔ کسی کو سواور کسی کو پچاس اونٹ دیئے مگر انصار مدینہ کو پچاس اونٹ دیئے مگر انصار مدینہ کو پچاس اونٹ دیئے مگر انصار مدینہ کو پچاس اور ہمیں کہ میں اور ہمیں کہ سے دادر کسی کو پچاس اور ہمیں کہ کے دادر کسی کو بی کسی کو دون کل دیا ہے۔

آنخضرت عَلَیْنَ کُولِم ہواتو آپ عَلیْنَ نے انصار مدینہ کوایک جگہ جمع فر مایا اور فر مایا کہ انصار کے سوااور کوئی یہاں نہ ہو۔ آپ عَلیْنَ نے نے فر مایا کہ جمعے شکایت بینی ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ آنخضرت عَلیْنَ پر براوری کی محبت عالب آگئی ہے اور کسی کوسواونٹ اور کسی کو پر پال اونٹ دیئے ہیں۔ کیا واقعی تم نے یہ بات کہی ہے؟ جو بجھ دارصا حب رائے تھے وہ بولے کہ حضرت! ہم نے تو یہ بات نہیں کہی۔ البتہ چندنو جوانوں نے یہ بات کہی ہے کہ کافروں کی کھویڑیاں ہم اڑاتے ہیں اور مال ان کول گیا۔

آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری خدمات اور قربانیوں کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ یہ جو پچھ میں نے دیا ہے ان کو خدمت کے صلے میں نہیں دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم پکے مومن ہو تبحیل بھی سے کہ تم پکے مومن ہو تبحیل بھی سے کہ تم ہارے ایمان میں پچھ فرق نہیں آئے گاتم مومن ہی رہو گے۔ یہ جو نے نے مسلمان ہوئے ہیں میں نے ان کو تالیف قلب کے لیے دیا ہے تا کہ ان کے دل فرم ہوجا نیں اور وہ دین پر قائم رہیں مرتد نہ ہوجا نیں العیاذ باللہ تعالی کسی شے کے صلے میں نہیں دیا۔ عربی کامشہور مقولہ ہے:

اً لَٰإِنْسَانُ عبد الاحسان

﴿ انسان احسان کے نیچے دیا ہوتا ہے۔ ﴾

محسن کے سامنے آنکھیں نیجی ہوجاتی ہیں۔انسار مدینہ بناؤ کیاتم اس پر راضی نہیں ہوکہ یہ لوگ اپنے گھروں میں اونٹ بکریاں لے کرجا کیں اور تم رب کے رسول کو لے کرجاؤ۔ سب نے کہا حضرت! ہم راضی ہیں۔

ابتداء میں تالیف قلب کے لیے کافروں کو بھی زکوۃ دینی جائز تھی کہ مسلمان . تھوڑے تھے، کمزور تھے کہ اس طرح کافروں کے دل نرم ہو جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔اب جمہوراہل اسلام کے ہاں تالیف قلب کے لیے زکو ہ نہیں دی جاسکتی۔

کیونکہ اب مسلمان افرادی لحاظ سے تھوڑ ہے نہیں ہیں اوراس وفت جو نئے ہے مسلمان

ہوتے تھے ان کو بھی تالیف قلب کے لیے آپ میکوٹی پیپے (مال) دے دیتے تھے۔

'دیہا تیوں نے سنا کہ جومسلمان ہوتے ہیں اُن کو انعام ملتا ہے۔ تو مہ پہنے طیبہ سے دور دور

کے دیہاتی بچاس میل ہو میل ، کوئی دوسومیل کے رہنے والے تھے ان تک جب بی نبریں

ہینچی کہ آپ میکوٹی مومنوں کو تھے دیتے ہیں وہ بھی آگئے اور کہنے لگے ہم بھی مومن ہیں۔

اس کا ذکر ہے۔

فرمایا قائت الأغراب المنا دیها تیوس نے کہا، دیہات میں رہے والوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں ہم بھی مومن ہیں ہمیں بھی پچھ دو۔رب تعالیٰ نے فر مایا گا اے نی کریم مَالْ اِی اَ اَ اَ اَ اَ اُ اُواْمِنُوا مَم ایمان سِس لائے وَلْدِن فُولُوْا أَسْلَمْنَا لَيكن تم يه بوك بهم مسلمان بوع بين - بم في اسلام كا ظهار كيا ب مجمد لين کے لیے۔ رب تعالی سے بہتر کون جانتا ہے اس کو ہرشے کاعلم ہے۔ قبیلہ بنواسد ، قبیلہ بنو غطفان جواسلام کے بخت مخالف تھے صرف اونث ، بکریاں ، سونا ، جاندی لینے کے لیے انھوں نے بید ڈرامہ رجایا کہ امتا ہم ایمان لائے ہیں۔ آپ فرمادی تم ایمان ہیں لا عَلَيْن كَهُوكُ مِم فِي اسلام كااظهاركيا ب وَلَمْنَايَدْ خُلِ الْإِيْمَانَ فِي قُلُو بِكُمْ اور ابھی تک ایمان داخل نہیں ہواتمہارے دلوں میں۔ایمان والے ایمان کا ڈھنڈورائہیں یٹتے۔مومن کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالی کاشکراداکرے کہ اس نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا کی دولت لینے کے لیے ایمان کا اظہار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ پھر بیابدالآباد کی دولت ہے۔ دائی زندگی اس دولت کے ساتھ

شیخ گی۔ دنیا کی دولت دنیا ہی میں رہ جائے گی۔ جن لوگوں نے حلال یاحرام طریقے سے اربوں کھر بول روپ کمائے ، کیاساتھ لے گئے ؟ کسی کوئفن نصیب ہوتا ہے اور کسی کوئفن محمد نصیب ہوتا۔ انسان کے ساتھ ایمان اور کمل صالح جاتا ہے۔

نیک آدمی قبر میں فرشتوں کے سوال وجواب سے فارغ ہوتا ہے تو ایک انتہائی خوبصورت آدمی اس کے سامنے آجاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ کیسے آئے ہو؟ تیرے جیسا خوب صورت آدمی تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا حالانکہ میں دنیا میں بردا گھو ما پھرا ہوں۔ " میں تیرا نیک عمل ہوں۔ " ہوں۔ وہ کہتا ہے تم جھے نہیں بہچائے آئا عَمْلُک الصّالِحُ " میں تیرا نیک عمل ہوں۔ " اگر بدکار، بُر اآدمی ہے تو اس کے سامنے کر یہدالمنظر، بُری صورت والا آدمی آتا ہے۔ اس کے بدن اور کیڑوں سے بد ہوآری ہوتی ہے۔ بیاس کو کہتا ہے اواللہ کے بندے! جھے بہا کی بہا کیا کم تکلیف ہور ہی ہے کہتو بھی جھے تکلیف دینے کے لیے آگیا ہے۔ وہ کہتا ہے تو بہا کہ جھے نبیں بہچانتا میں تیرا یُر اگل ہوں۔ تو ایمان بڑی دولت ہے اور اس سے بڑھ کرکوئی وہات ہے اور اس سے بڑھ کرکوئی دولت ہے اور اس سے بڑھ کرکوئی دولت ہے اور اس سے بڑھ کرکوئی

توفر مایا آپ کہ دی تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہوہم مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وَ إِنْ تَطِينْ عُواللهُ اور اگرتم اطاعت کرو گے اللہ تعالیٰ کی ورک ہے، اخلاص کے ساتھ کے اللہ تعالیٰ کی ورک ہے، اخلاص کے ساتھ کا یکٹر نے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں چھ بھی بلکہ تمہارے اعمال میں چھ بھی بلکہ تمہارے اعمال میں اور کر وریوں سے درگزر تمہارے اعمال میں اور کر وریوں سے درگزر فرمائے گا اور کوتا ہوں اور کمزوریوں سے درگزر فرمائے گا اِنَّ اللهُ عَفُورٌ دَ حِیْمُ بِی الله عَلَیْ الله تعالیٰ بخشے والا مہریان ہے اِنْسَا الله قَامِنْ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ وَدَ سُولِهِ پختہ بات ہے حقیقت میں مومن وہی ہیں جو النہ قَامُورُ وَ مِنْ وَاللهِ وَدَ سُولِهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ وَدَ سُولِهِ اللهِ اللهِ وَدَ سُولِهِ اللهِ وَدَ سُولِهِ اللهِ وَدَ سُولِهِ اللهِ وَدَ سُولِهِ اللهِ اللهِ وَدَ سُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَدَ سُولِهِ اللهِ اللهِ وَدَ سُولِهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ وَدَ سُولِهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ وَدَ سُولِهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ وَدَ سُولِهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ اللهِ وَدَ اللهِ اللهِ

ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر۔ دل کی گہرائیوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی وصدانیت اور اس کی صفات پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی کتابوں، فرشتوں اور تمام انبیائے کرام میلئے اور اچھی بُری تقدیر کہسب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ، پرضیح طریقے سے یقین رکھتے ہیں فہ مَدَّدَ مُدِینَ تَابُولُ پھرانھوں نے کسی شم کاشک نہیں کیا۔ اگردل میں ذرابرابر بھی شک یاتر دوآ گیا تو ایمان ضائع ہوگیا۔

الله تعالى في منافقول كے بارے ميں فرمايا ہے فَهُمْ فِسَى رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُوْنَ [توبہ:٣٥]" وه شك ور دوہى ميں مبتلار ہے ہيں۔"

تو فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد شک میں نہیں بڑتے و جھد وُل میں نہیں بڑتے و جھد وُل میں نہیں بڑتے و جھد وُل مَول کے وہ میں اللہ اللہ اور انھوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالی کے راستے میں۔ اپنی جانیں لے کر نکلے اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالی کے راستے میں۔ اپنی جانیں لے کر نکلے اور جہاد کیا اللہ تعالی کے راستے میں۔

جہاد بھی مومن کا اہم فریضہ ہے ہے ایمان دار بھی جہاد سے پیچے ہیں ہتا اور منافق آدمی ہمیشہ اس سے بیخے کی کوشش کرتا ہے۔ جوآدمی اپنی جان اور مال لے کر اللہ تعالیٰ کے کمر کو بلند کرنے کے لیے نکلا ہے وہ مجاہد ہے اور جواس کے معاون ہیں اس کے گھر کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں اس کے بی سے کہا ہم ہیں۔

بخاری شریف میں حدیث ہے آپ مَالْیَا اُلْمِیْ اِلْمِیْ مَالِیا مَنْ خَلَفَ غَازِیًا فَقَدْ غَزَا
"جس نے مجاہد غازی کے گھر کی دیانت داری کے ساتھ نگرانی کی وہ بھی مجاہد ہے۔ 'جتنا
تواب اُس کو ملے گااِس کو بھی اتناہی تواب ملے گا۔ تو جہاد کا ایک شعبہ تو وہ ہے کہ تلوار لے

کر مال کے کر نکلا اور اللہ تعالیٰ کے کلے کو بلند کرنے کے لیے لڑا۔ ای طرح قلم کے ساتھ بھی جہاد ہے کہ کتابیں رسالے لکھے کرلوگوں کو باطل سے آگاہ کرے اور ان کے ایمان کی حفاظت کرے۔

اورزبان کے ساتھ بھی جہاد ہے۔ وعظ ،تقریر کے ذریعے لوگوں کوحق و باطل ہے آگاہ کرے۔ اُولِیاک مَدُ الصّٰدِقُون ، یہی لوگ ہیں سے۔ جو سیح معنی میں ایمان لائے اور پھرامیان میں شک نہ کیا اور اپنے مالوں اور جانوں کو لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہادکیا۔ قُل اے نی کریم مالی ا آپ ان سے کہدریں جوآپ کے پاس آئے ين أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينَكُمُ كَياتُم بتلاتے بو بخبر دیتے ہواللہ تعالی کوایے دین کی کہ آكركت و أمَنَّا جم ايمان لائين والله يَعْدَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اورالله تعالی جانتاہے جو کچھ ہے آسانوں میں اور جو کھے ہے زمین میں۔ یہ جمع میں آ کر کہنا كمممون بين الكاكيافا كده؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْدٌ اورالله تعالى برجيز كوجاناً -- يه كه كركم مون بي يَمنُون عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا بِياحِمان جَلَاتِين آپ يركه وهملمان مو كي مين قُلْ آب كهدي لَاتَمَنُّواعَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ نَهُ احسان جتلا وُمجه برايخ اسلام كالمجه براحسان ندر كهو بَلِ اللهُ يَمَنَّ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ مِلْكُهُ الله تعالى نے احسان كيا ہے تم پر آئ هد كا كالانكان كاس نے تعمین ايمان كى ہرایت دی اِن گُنتُهُ طبدِقِینَ اگرہوتم این دعوے میں سے کہ ہم مومن ہیں۔ساری د نیا مسلمان ہوجائے ایک آ دمی بھی د نیا میں کافر اور گناہ گار ندر ہے رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی کا بھی اضافہ بیں ہوتا۔اور اگر ساری دنیا کا فرہوجائے ،العیاذ باللہ، ایک آ دی بھی رب تعالیٰ کا نام لینے والا نہ رہے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں

ہوتی۔جوابمان لائے گا ہے ۔جو کفر کرے گااس کا وبال ای پر پڑے گا۔جس نے نیکی کی اس نے اپنا بیڑ اغرق کیا۔

IAZ

قیامت والے دن ہرایک کا اعمال نامداس کے سامنے ہوگا اس کے مطابق بڑا سر اہوگی۔ ہاں اتی بات یا ور کھیں وکد یکر طبی لیعباؤی النگفو [ رُخر: کے '' اور وہ الله تعالیٰ بند نہیں کرتا اپنے بندوں سے کفر۔' اور جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان پر راضی ہے۔ صحابہ کرام مَدُنِلُمُ اس مر میں سب سے بڑھے ہوئے تھے اس لیے ان کورشی اللہ تعالیٰ میں میں میں میں میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔

تو فرمایا اللہ تعالی نے تم پراحمان کیا کہتم کوہدایت دی اگر ہوتم ہے تو اللہ تعالی کا احمان ما نواس کا شکرادا کرد کہ آپ نے بجھے ایمان کی تو فیق دی ہے۔ کی دفعہ تم بیصد یث من چکے ہو کہ آنحضرت مَن الله نواس کو بھی دیتا ہے جس پر راضی ہوتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس پر راضی نہوتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس پر راضی نہوتا و لک یُصطبی الله یْمَانَ اِلّا مَنْ یُجِبُ "اور ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس پر وہ راضی ہوتا ہے۔ "اور ایک روایت میں ہے و لک یُصطبی الدیدی الله ویتا ہے جس کے ساتھ و لک یُصطبی الدیدی آلا مَنْ یُجِبُ "دین اللہ تعالی صرف اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ اس کو دیتا ہے جس کے ہوگئی دعوے سے بھوئی ہو تا ہے جس کے ہوگئی دعوے سے بھوئی ہوگئی دیتا ہے جس کے ہم موس جی جی موس جی جی کی موس جی مو

مومن ہیں، بابی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، بہائی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، دافضیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، مشرک کہتے ہیں ہم مومن ہیں حالت و کلا ہر گرنہیں۔ مومن وہ ہیں جن کوخدا، رسول مومن کہے۔ جج ایمان وہ ہے جوقر آن اور حدیث کے مطابق ہو۔ جو صحابہ کرام مُنظنۃ اور تابعین سے منقول ہے، فقہاء ادر محد ثین ہو ہو ہے منقول ہے۔ باقی سب فراڈ اور دھوکا ہے اِنَّ اللهُ اَعَدُ عُنْدُ الشّہ السّمالُوتِ وَالْاَرْضِ بِ شَک الله تعالیٰ جانتہ الله تعالیٰ جو جیزیں مخلوق سے چھی ہوئی ہیں چاہو وہ جانتا ہے غیب آسانوں کا اور زمین کا۔ جو چیزیں مخلوق سے چھیی ہوئی ہیں چاہو وہ آسانوں میں ہیں یاز مین میں رب تعالیٰ سب کوجانتا ہے۔ عالم الغیب کامی معنیٰ نہ بجھنا کہ رب تعالیٰ سے کوئی شے غائب نہیں ہے جو چیزیں مخلوق سے عائب ہیں یاسا سنے ہیں وہ سب کوجانتا ہے وَاللّهُ بَصِيْرُونِ مِالَّتُ مُنْ اَلُونَ اور اللّهُ اَلَّی اللّهُ اَلَّی اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه کی ماسنے ہیں وہ سب کوجانتا ہے وَاللّهُ بَصِیرُونِ مِنَالَ اس کے سامنے ہیں وہ سب کوجانتا ہے وَاللّهُ بَصِیرُونِ مِنَالَ اس کے سامنے ہیں اللّه تعالیٰ دیکھنا کہ اللّه تعالیٰ دیکھنا ہو کہنا ہو جو جو جو جو تہارے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں اللّه تعالیٰ دیکھنا کہ دیکھنا کہ کارے ہو۔ تہارے سارے اعمال اس کے سامنے ہیں اللّه تعالیٰ کو کی وقت بھی نہ بھولو۔

بنغرالته النجم

これの 一大大の 一大大の

hand majored and a district manage





# 

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ

ق والقُرُانِ الْمَجِيْدِ قَبِلْ عَبِبُوَ الْنَ جَآءَهُمُ مُنُورُ وَمِنْهُمُ فَقَالَ الْكُفِرُونَ هِنَ الْمَكُمُ عَجِيبُ قَالَ الْكُفِرُونَ هِنَ الْمَكُمُ عَجِيبُ قَعَالُ الْكُفِرُونَ هِنَ الْمَكُمُ عَجِيبُ قَعَالُ الْكُفِرُ الْكَابُوا الْمَكُمُ الْرَصُ مِنْهُ مُوفَى الْمَرْصُ مِنْهُ مُوفَى الْمَرْصُ مِنْهُ مُوفَى الْمَكَا مَا اللّهُ اللّهُ الْمَلَا الْمَكَا عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللل

جس وقت ہم مرجا نیں گے وگنا تر آیا اور ہوجا نیں گے مٹی ڈلک رجع يَعِيْدُ بِيلُونْا بِدوركا قَدْعَلِمْنَا حَقَيْق بَم جانع بين مَا ال چيزكو تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمُ جُومُ كُرتى بِيزِمِين النميس وَعِنْدَنَا اور ہارے یاس کے ٹی حفیظ کتاب ہے تفاظت کرنے والی بل گذبوا بالْحَقّ بلکہ جمٹلایا انھوں نے حق کو نَمّا عَامَهُ جب آگیاحق ان کے یاس فَهُ مُ فِي أَمْرِ مَّرِيْجِ لِيل يه لوك الجهي مولَى بات ميس مِثلا بين أَفَلَهُ يَنْظُرُ فَا كَيَا بِسَ بَهِي دِيكُمَا أَعُول نِي إِلَى السَّمَاءِ آسان كَي طرف فَوْقَهُمْ جُوان كَاوِيرِ كَيْفَ بَنَيْنُهَا كَيْكِ بنايا إلى كو وَزَيْنُهَا اورہم نے اس کومزین کیا ہے و متالکا مِن فروج اور ہیں ہے اس میں کوئی درار والأرض مَددنها اورزمين كو پهيلايا بم نے والقينافيها اور والعبيم في الله والبي مضوط بهار وَأَنْبَتْنَافِيهَا اورابهم في بصيرت كے ليے وَّذِ كُوٰى اور نفيحت كے ليے لِكُلِّ عَبْدِ مُّنِيْب بر بندے کے لیے جور جوع کرنے والا ہے وَنَرَّ اَنَا اور نازل کیا ہم نے مِنَ السَّمَاء آسان كى طرف سے مَاءً يانى مُّبْرَكًا بركت والا فَأَنْبَتْنَايِم يسبم نا گائ اس ك ذريع سے جُنْتِ باغات وَحَبَالْحَصِيْدِ اوردانے کی ہوئی کھیتی کے وَانتَخْلَ اور کھجوریں پیداکیں بسطت کمی

لمِي تَهَاطَلُعُ ال كَ لِيخوشُ بِي لَيْضِيْدُ تَهِم بِتَهِم يَرْقَالِلْعِبَادِ رزق بندول کے لیے وَاحْیَیْنَابِم اورہم نے زندہ کیااس یانی کے دریعے بَلْدَةً مَّيْتًا مرده شهر كَذَلِكَ الْخُرُوجَ الى طريح بِ ثَكْنَا-

تعارف سورت:

اس سورة كانام سوره ق باور فن كالفظ اللهاي اليت من موجود بيسورت مكه كرمه مين نازل موئى - اس ع يهلي تينتيس (٣٣) سورتيس نازل موچكي تحيي اس كا چونتیںوال نمبر ہے نزول کے اعتبار ہے۔اور ترتیب کے لحاظ سے اس کانمبر پچاس ہے۔ اس کے تین رکوع اور پینتالیس آیتیں ہیں۔

تی حروف مقطعات میں ہے ہاور حروف مقطعات کے متعلق معزرت عبداللہ ين عباس والله في فرمات بي هي من أسماء الله تعالى " بيالله تعالى كنام میں۔"اس کاایک مطلب یہ ہے کہ ق بی اللہ تعالیٰ کانام ہے۔اور مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی کے نام کامخفف ہے۔ تو بھر بیقد برکا بھی مخفف ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام قدر بھی ہے کل شی وقدید۔ اورقادر کامخفف مجمی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کا نام قادر مجمی ہے۔ اور قابر کامخفف بھی ہوسکتا ہے۔قابر بھی اللہ تعالیٰ کانام ہے قدو القاهدُ فَوْقَ عِبَادِة [الانعام: ٢١] بيتيون الله تعالى كے صفاتی نام ہیں۔

وَالْقُرُانِ الْمُجِيْدِ واوحرف منم ہے۔ معنی ہوگاتم ہے قرآن کی جو بزرگ ہے، عظمت والاب باللدنعالي كي تمام كما بين اور محيفة حق بين مكر جور تبداور مقام قرآن كو حاصل ہے وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ جیسے تمام پیغیبر برحق میں مرحضرت محمد رسول الله عَلَيْنَا جيسي شخصيت اور كوئى نہيں ہے۔ بيمر تبداور مقام كسى اور كو حاصل نہيں ہے۔ تو فرمایافتم ہے بزرگ قرآن کی ، کا فرایمان نہلائے بن عَجِبُوّا بلکہ انھوں نے تعجب كيا أن جَاءَهُمُ مُنْذِر مِنْهُمُ السبات يركه آيان كياس دران والاان میں سے۔آب ملائی انسان ہیں، ہاشی بھی ہیں،قریش بھی ہیں۔ان کو تعجب ہوا کہ ہم میں ہے نبی کیسے بن گیا۔ان کا خیال تھا کہ کوئی فرشتہ نبی بن کرآتا ہے انسان کیسے پیغیر بن گیا۔ سورة القمرآيت نمبر ٣٣ ياره ٢٤ ميل أبَشَدًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَبعُهُ "كيابم ايخ ميل ے ایک انسان کا اتباع کریں گے۔''پھران کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر قر آن کسی انسان ہی یر اتارنا تھاتو پھرکسی بڑے آدمی پراتاراجا تااس پنتیم پر کیوں اتارا گیا؟ وَقَالُوْ ا "اور کہا ان الوكول ف لَوْ لَا نُولِلَ الْعُدُا الْعُدُانُ عَلَى دَجُلِ مِنَ الْقَرْيَعَيْنِ عَظَيْم [الزخرف: ٣١] " كيول نبيس اتاراكيا به قرآن كسى برے آدمى ير دو بستيول ميں ہے۔''ایک بستی سے مراد مکہ مکر ملہ ہے اور دوسری بستی طائف کی ۔ جدہ کا اس وقت وجود نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ میں اتر تا تو ولید بن مغیرہ پراتر تا کہ یہ بردامال داراورسر دارتھا تیرہ (۱۳) اس کے بیٹے تھے بڑے نوکر جا کرتھ اور تمام لوگ اس کوسلام کرتے تھے۔ اور طائف میں اترتاتو عروہ بن مسعود تقفی براترتا کہ بیجی بڑاچودھری اور مال دارآ دمی تھا۔ نبوت کے لیےرب کویٹیم ہی ملاتھا جس کے پاس نہ کوئی کھی ، نہ باغ ، نہ نوکر جاکر ، یہ کیسے نبی بن

توفرمایا بلکہ انھوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے فقال الکفیر وُن کی کہا کافروں نے ملڈ اشک جے عبیت میں ہیں کہا کافروں نے ملڈ اشک جے عبیت میں ہیں کہا کافروں نے ملڈ اشک جے عبیت میں ہیں گیا؟ عبیب سے تو اس کا نبی ہونا ہماری مجھ میں نہیں آتا کہ بیغریب اور میتم کیے نبی بن گیا؟ پھر جو با تیں کرتا ہے وہ بھی برسی عبیب ہیں۔ کہتا ہے کہتم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو پھر جو با تیں کرتا ہے وہ بھی برسی عبیب ہیں۔ کہتا ہے کہتم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو

ے، حساب کتاب ہوگا ء إذَامِتْنَاوَ حُنَّاتُرَابًا كيا جس وقت ہم مرجائيں محاور ہو جائيں محمل المائ رجع بَعِيْد يدونا ہو دوركا ہم مركے فاك ہوجائيں ك، بُرياں بوسيدہ ہوجائيں كى پھر ہم قبروں سے نكالے جائيں گے۔ بينكالناكسى كى مجھ ميں نہيں آتا ہميں دوبارہ كون اٹھائے گا؟

فرمایا فکد علمنا مان فی سے۔ ہم جانے ہیں اس چیز کو چوکم کرتی ہے زمین ان میں ہے۔ ہم جانے ہیں اس چیز کو چوکم کرتی ہے زمین ان میں ہے۔ ہم جانے ہیں کہ تہمارے کتنے اجزاء زمین کے ساتھ رل ال سے ہیں تمہارے اجزاء کون کون سے ہیں اور زمین کے اجزاء کون کون سے ہیں اور زمین کے اجزاء کون کون سے ہیں سب ہمارے علم میں ہے۔

اور دوسری تفسیر بی کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین نے ان میں سے کتنے کم

کے ہیں لینی کتنے مرکے زمین میں دن ہوئے ہیں۔ کیونکہ عرب بھی مردوں کو دن کرتے علی میں استے جلاتے ہیں میں دن کیے گئے ہیں ، متع جلاتے ہیں تھے۔ تو ہمارے علم میں ہے کہ کتنے مرکے زمین میں دفن کیے گئے ہیں ، زمین نے کتنے کم کیے ہیں۔

عرب کے دوقبیلوں عبد مناف اور بنو ہم میں جھگڑا ہوا۔ ایک کہنا تھا کہ ہماری تعداد
زیادہ ہے اور دوہرا کہتا تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اس پران کے درمیان کافی جھگڑا
ہوا۔ بجھدارلوگوں نے کہا جھگڑا نہ کر دمر دم شاری کرلو، اپنی برادری کے آدی گن لو۔ جب
مردم شاری ہوئی تو بنو ہم کے لوگ تھوڑ نے نکلے اور عبد مناف زیادہ نکلے۔ اس پر انھوں نے
لڈیاں ماریں اور بھنگڑے ڈالنے شروع کیے کہ ہم زیادہ بیں۔ بنو ہم ضامیے پریشان
ہوئے کہ ہمارے دوٹ کم نکلے مراجی خازمانہ تھالوگ جعلی دوٹ ڈالتے تھے۔ آج کے
لوگوں سے کافر اچھے تھے آج لوگ ہزاروں ، لاکھوں جعلی دوٹ ڈالتے ہیں۔ وزیر اعظم
سے لے کرینچ تک جعلی دوٹ بنواتے ہیں کہ آئندہ الیکن ہوتو ہمیں شکست نہ ہو۔ اس
وفت جعلی دوٹ نہیں بناتے تھے۔

تو بنوسهم خاصے پریشان ہوئے کہ ہمارے دوٹ کم نکلے ہیں۔ کہنے گلے قبریں بھی شار کرد کہ مردے کن کے زیادہ ہیں؟ جب قبروں کوشار کیا گیا تو بنوسهم کی زیادہ تکلیں۔اب ان کی تعداد بردھ گئی۔اب انھوں نے بھنگڑاڈ الناشروع کردیا۔

الله تعالى نے فرمایا آنه کے اللہ کائی "غلت میں ڈال دیاتم کو کٹرت کی طلب نے حقی ذُرْدُ کُور الله کا کہ میں کہ کہ منے قبروں کی زیارت کی۔ "طلب نے حقی ذُرْدُ کُور الله تعالی کے علم میں ہے ذرہ ذرہ ٹی میں طب کے اس کو مجھلیاں کھا جا کیں، جانور کھا جا کیں، پرندے کھا جا کیں وہ سب کے اجزاء کو اکٹھا کر کے زندہ کھڑا کر جا کیں، پرندے کھا جا کیں وہ سب کے اجزاء کو اکٹھا کر کے زندہ کھڑا کر

دےگا۔

## بني اسرائيل كاليك واقعه:

بنی اسرائیل میں ایک آ دمی تھا نباش ( کفن چور ) بعد میں اس نے کاروبار کرلیا اور بردا مال دار ہو گیاا تنا کہ مال اس سے سنجالانہیں جاتا تھا۔ موت قریب آئی تو بیٹوں کو بلاکر كهاكه جمع بتلاؤكه بين تمهاراكيسا والدمول؟ بينول في كهاآب ماريحق بيل بهت ا چھے ہیں ہمیں آپ کی طرف ہے کسی شم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ۔ کہنے لگا اچھافتم اٹھاؤ کہ میں جو کام تمہارے ذھے لگاؤں گا اس کو بورا کردھے ۔ قتم لینے کے بعد کہا کہ جب میں مرجاؤں مجھے جلا کررا کھ کر دینا۔ پھرمبری را کھ پچھ تو سمندر میں بھینک دینا اور پچھ ہوا میں اڑا دینا۔ بھائی ایک دوسرے کود کھنے لگ سے کہ باپ نے ہم سے تشمیں لے کریابند كرديا۔ برادري كيا كيے كى ،لوگ كيا كہيں سے؟ كيونكه يہودي مردوں كوجلاتے نہيں تھے دفناتے تھے۔تو کینے لگے باب نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بہرحال انھوں نے باب کی وصیت برعمل کیا جلا کررا کھ بچھ سمندر میں بھیر دی اور پچھ ہوا میں اڑا دی۔اللہ تعالی نے زمین کو علم دیا کہ اس کے تمام ذرات کو جمع کردے۔ سواس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ جمع کردیئے گئے تو وہ آ دمی تھا جو کھڑا کر دیا حمیا۔ بخاری ومسلم کی روایت ہے۔ جب وہ بندہ بنا کر کھڑا کردیا محیا تورب تعالیٰ نے اس سے یو چھا کہ تونے بیر کت کیوں کی ے؟ حالانکہ اللہ تعالی سے کوئی شے فی نہیں مراس کا ایک طریقہ کارہے۔اس نے کہاا ہے يروردگار إخيرے ورسے \_ كيونكه ميں نے انسانوں والاكام توكوئى كيانېيس تھا۔اللہ تعالى نے فرمایا جامی نے تھے بخش دیا ہے۔ تواس نے را کھاور خاک کو بندہ بنادیا اس کے لیے كيامشكل ہے؟ اس ليے الحدول كے اس اعتراض كى كوئى حيثيت نہيں ہے كہ بن كوسكم

کھتری ، بدھو (بدھ مت والے) جلا دیتے ہیں ان کا کیا ہے گا۔ رب تعالیٰ سب کو قیامت والے دن کھڑا کرےگا۔ اور قبر کاعذاب بھی حق ہے وہ بھی ان کو ہوگا۔ رب تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔

ع توفر مایا تحقیق ہم جانے ہیں اس چیز کوجوز مین کم کرتی ہے ان میں سے وَعِنْدَنَا ھے ٹیجے حفیظ اور ہارے یاس کتاب ہے حفاظت کرنے والی لوح محفوظ میں سب کچھ درج ہے۔اور با درکھنا!لوح محفوظ اللہ نتعالیٰ کےعلم کا کر دڑ در کروڑ واں حصہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ لوح محفوظ میں تو درج ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک کے حالات۔ جب کررب تعالی کاعلم تواس سے بہلے کا بھی ہے اور بعد کا بھی ہے۔ تولوح محفوظ تورب تعالی کے علم کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ فر مایا ہڑ گڈیؤا بالْحَقِ لَمَّاجَاءَهُمُ لِلمُحْصِلا يانصول في وجب حق ان كے ياس آگيا۔ توحيد حق ہے، نبوت حق ہے، قرآن حق ہے، قیامت حق ہے۔ ان سب چیزوں کو انھوں نے جھٹلایا قَهُ مُرِفِينَ أَمْرِهُ رِنِيج لِي وه لوك ايك الجمي موتى بات مين مبتلا مين \_وه ايسے معالم میں ہیں جومضطرب ہے۔قرآن کریم کے متعلق مجھی کہتے ہیں کہانت ہے، فال نکالنے والوں کے شوشے ہیں جمجی کہتے ہیں جادو ہے ، جمی کہتے ہیں افتراء ہے۔ پیغمبر کے بارے میں بھی کہتے ہیں جادوگر ہے، بھی کہتے ہیں کا بن فال نکالنے والا ہے ، بھی کہتے ہیں اس بر جادو کیا ہوا ہے، مجھی کہتے ہیں مجنون ہے، بھی کہتے ہیں مفتری ہے قرآن اس نے خود بنایا ہے۔ مختلف تنم کی باتنیں کرتے ہیں۔ کسی ایک بات پر ہائم رہنے کے لیے تیار تہیں ہیں۔

أُكُ الله تعالى فرمات بي قبر، حشر كم عكروذ راغور كرو! أَفَلَن يَنظُرُ وَاللَّه

السّماً وَقَوْقَهُمْ كَيَا لِيلَ بَهِيلُ و يَكُمّا الْحُولُ فِي آسان كَيْ طُرِفُ جَوَان كَاوِيرِ ہِے۔ ان كي مرول پر جو آسان ہے وہ ان كونظر نہيں آتا كي يَفَ بَنَيْنَهَا كي بنايا ہے ہم نے اس كو كتنا بردا اور كتنا بلند ہے نہ اس كے پنچ كوئى كھنيا ، نہ ستون ۔ اللہ تعالى كى قدرت و كي كون بردا اور كتنا بردا اور كتنا بلند ہے نہ اس كو ي كوئى كھنيا ، نہ ستون ۔ اللہ تعالى كى قدرت و كي كھنے كے ليے آسان كود ي هوجو تبهار بروں پر ہے وَذَيّنَهَا اور ہم نے اس كومزين كيا ستاروں كے ساتھ بزيْنَة الْكُواكِ [سورة ملك؛ يارہ: ۲۹]

رات کے وقت فضاصاف ہوتو آسان کا بجیب نقشہ ہوتا ہے اس کو آم استے ہو و مائے ہو و مائے ہو و مائے ہو اور نہیں ہے اس آسان میں کوئی دراڑ ، کوئی سورا خ ۔ قاعدے کے مطابق دروازے ہیں۔ صدیث پاک میں آتا ہے کہ جب موس آدی مرتا ہے تو آسان کے دودوروازے اس کے لیے روتے ہیں۔ ایک وہ دروازہ جس سے رب تعالیٰ کی رجمت اور رزق اس کے لیے اتر تا تھا۔ اور دوسراوہ دروازہ جس سے اس کے نیک اعمال اوپر پڑھتے تھے۔ اور کا فرمرتا ہے تو فیس آ ہے گئے میں است آء والارش میں اور رفان ، جس است آء والارش کے نیک اعمال اوپر زخان ، جس آئے والارش کی رواز میں ہے اس کے دروازے دوستے ہیں است آء والارش کی دروازے دوستے ہیں نے نی سیاس کے دروازے دروازے کی سیاس کے دروازے دوستے کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کے دروازے دوستے کی سیاس کی

تو قاعدے کے مطابق دروازے ہیں دراڑیں اور سوراخ نہیں ہیں۔ اور دیکھا نہیں والازض مَدَدُنْهَا اور مین کو پھیلایا ہم نے۔ کتی وسیع ہے دنیا میں پھر کرد یکھو والازض مَدَدُنْهَا اور مین کو پھیلایا ہم نے۔ کتی وسیع ہے دنیا میں پھر کرد یکھو والفین نافی مَارُو کہتے ہیں۔ اور ڈالے والفین نافی میں مضبوط بہاڑ وائی تنت افیما مِن کی وہ ہے ہوں اور میں میں مضبوط بہاڑ وائی تنت افیما مِن کی دور ہوں ہار میں ہم نے اس میں ہر طرح کی تروتازہ چیزیں۔ گندم ، کئی ، چاول ، باجرہ ، سیزیاں ، ایک کیس ہم نے اس میں ہر طرح کی تروتازہ چیزیں۔ گندم ، کئی ، چاول ، باجرہ ، سیزیاں ،

مچل فروٹ، پھول، درخت، بودے، عجیب عجیب شکلیں اور نمونے اللہ تعالی نے بنائے تَنْصِرَةً بَعِيرت كے ليے تمہارے دلوں مِن قدرت كي نشانيوں كي بصيرت بيدا كر دي ے وَذِكْرى اور شيحت كے ليكل عَبْدِمَّنِيْبِ بربندے كے ليجو رجوع كرنے والا ب وَنَزَّ لْنَامِنَ الشَّمَاءِمَاءِ اور نازل كيا بم نے آسان كى طرف سے يانى مُّبْرَكِ يركت والا - برُ اصاف تقرا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنْتِ لِي اللَّا عَهُم نَ اس کے ذریعے سے باغات طرح طرح کے۔انگوروں کے، مجوروں کے، آموں کے، انارول کے اور بے شار چیزوں کے قَحَب الْحَصِید اوردانے کی ہوئی کھیتی کے۔ ت بونے کے بعد کھیتی اگتی ہے چردانے لگتے ہیں چر بگتی ہے چرکھیتی کائے ہو،دانے الك كرتے مو - بيدانے كس ف لگائے بين؟ وَالتَّمْلَ لِسِفْتِ اور مجوري لمي لمي جن کی بے شارفتمیں ہیں۔سب سے زیادہ تھجوریں خیبر کے علاقے میں ہوتی ہیں۔ دس ہزار کے قریب ان کی شمیں ہیں۔ بعض مجوریں ایس ہیں کہ ان کے دانے گول ہوتے ہیں اور بعض کے لمے ہوتے ہیں۔ بعض کی عصلی ہوتی ہے اور بعض کی عصلی ہوتی۔ ایک دفعہ آپ مَالی کے سوادہ بن غزتیہ رَکالاً کوز کو ۃ دصول کرنے کے لیے خیبر بھیجا۔ انھوں نے آب مان کا کو جنیب نامی مجور پیش کی جوبردی لمبی اور موٹی ہوتی ہے اور محصلى برائنام-آپ مَلْقِكَ فِرْمَايا أَكُلُ تَسَمْر خَيْبَرَ هُ تُحَدَّا" كيانيبرى ساری مجوزیں ایسی ہوتی ہیں۔''انھوں نے کہانہیں حضرت ساری الی نہین ہوتیں۔ توفرمايا بم نے لمبى لمبى الگائيں لَهَ اطَلَعْ تَضِيدٌ ان ساتھ فوشے ہيں، تچھے میں تہدبہ تبدر دانے پردانہ چر حابوا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ می عبدالخیل کے علاقے میں گیا مفتی محمودصا حب بیشانه کامهمان تھا۔اس علاقے میں تھجوروں کے کافی ورخت تھے۔ میں

نے بوجھا کہ تنی تھی محبوریں گئی ہیں؟ توایک آدمی نے بتایا کہ ایک ایک خوشے کے ساتھ دس دس کلواور بندرہ بندرہ کلوتک بھی ہوتی ہیں۔ بیتو ڈیرہ اساعیل خان کی بات ہے اور مدینہ، خیبر، بھرہ اور کونے کی محبوروں کی کیابات ہے؟

توفر مایاان کے خوشے تہد بہ تہدیں ترزقالِلْعِبَادِ سیخوراک ہے بندول کے
لیے وَاَحْیَدُنَایِہ بَلْدَهٔ مَّیْنَا اور زندہ کیا ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ شہر فر مایا
جس طرح ہم نے آسان بنائے ، زمین بچھائی ، مضبوط پہاڑر کھے ، مختلف چیزیں اگائیں ،
برش نازل کی ، لمی کمجوریں بیدا کی جی گذالت الْخُرُ فَجُ ای طرح ہو تکانا۔
وقت آنے پر ایک دن تم نے بھی ای طرح زمین سے اگنا ہے جس رب نے بیسارے
کام کیے جیں جن کا تم انکار نہیں کر سکتے وہی رب شمصیں قبروں سے نکا لےگا۔ جس طرح بی
ساری چیزیں اُگی جیں ای طرح تم نے قبروں سے نکلنا ہے ۔ یقین جانو! اس میں کوئی
شکنہیں ہے۔

#### description of the second

## كذَّبتُ قَبْلُهُمْ

نَوْمُنُوْمِ وَاصَعْبُ الرَّسِ وَمُوْدُ هُو عَادُوْمُونُ وَاخْدُوانَ وَاخْدُوانَ لَوْطِ هُوَ اَصَعْبُ الْكَيْكَةِ وَقَوْمُ رَبُّكِمْ كُلُّ كُنْبَ الرَّسُلُ فَيَقَ لَوْطِ هُوَ اَصْعَبُ الْكَيْكَةِ وَقَوْمُ رَبُّكِمْ كُلُّ كُنْبَ الرَّسُلُ فَيَ لَكُمْ مَا فَيْ لَبْسِ مِّنْ عَلْقَ الْوَلِي وَاخْدُونَ لَبْسِ مِّنْ عَلْقَ الْوَلِي وَاخْدُونَ لَهُ لَكُمْ الْمُرْفُوسُ بِهِ نَفْدُكُ وَعَلَمُ مَا تُولِي وَاخْدُ الْمُنْ وَلَا لَكُمْ الْمُولِي وَاخْدُونَ وَلَا الْمُرْفِي وَاخْدُونَ وَلَا الْمُرْفِقُ لِلْوَلِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْلِ وَلَا الْمُرْفِقُ لِللَّهُ وَلَا الْمُرْفِقِ وَالْمُؤْلِ وَلَا الْمُرْفِقِ وَالْمُؤْلِ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُلْكُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِهُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِهُ وَلِلْكُولُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلِلْكُولُولُولُولُولُولُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلَّا اللَّهُ وَلِلَّا الللَّهُ وَلِلْكُولُ اللَّهُ وَلِلَّاللَّهُ وَلَالْمُ وَلِلَّاللَّهُ وَلِلْلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ وَلِلَّا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلَّا الللَّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ وَلِلْمُ الللَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ الللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَ

كَذَبَتْ جَعْلایا قَبْلَهُمْ ان سے پہلے قُومُ نُوْج نون ملائے کو قومُ نُوْج نون ملائے کی قوم نے قامُ الرّس اور کویں والوں نے وَثَمُودُ اور قوم مُود نے وَعَادُ اور عادتُوم نے وَفِرْعُون نے وَاخْوَان لُوْطِ اور لوط الله کے بھائیوں نے وَقَوْمُ الْاَیْکَةِ اور جنگل والوں نے وَقَوْمُ لوط ملائے کے بھائیوں نے قامُح بُ الْایْکَةِ اور جنگل والوں نے وَقَوْمُ تُنَبِع اور تَع کی قوم نے کے گئی الرّسُل سب نے جمثلایا پیمبروں کو قَدَقَ وَعَدْ قَدَ وَعَدْ مِنْ مِری وعید اَفْعَیِنیا کیا ہی جم تھک کے ہیں فَدَقَ وَعَدْ بِی لازم ہوگئ میری وعید اَفْعَیِنیا کیا ہی جم تھک کے ہیں فَدَقَ وَعِنْ بِی لازم ہوگئ میری وعید اَفْعَیِنیا کیا ہی جم تھک کے ہیں فَدَقَ وَعِنْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ

میں پڑے ہوئے ہیں قِنْ خَلْقِ جَدِیْدِ نُی مُخُلُون کے بارے میں وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ اور البت تحقيق مم في بيدا كيا انسان كو وَنَعْلَمُ اورجم جانة بين مما جو تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وسوسه كرتا باس كياتها ال لنس وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِنَيْهِ اورجم زياده قريب بين اس كى طرف مِنْ حَبْل الْوَرِيْدِ شُرَكَ ع إِذْيَتَلَقَى الْمُتَلَقِّينِ جَس وقت لِيخ بِي وولين والے عن الیمن وائیں طرف سے وَعَنِ الشِّمَالِ اور بائیں طرف ے قَعِیْدٌ بیشا ہوتا ہے مایلفظ مِن قول نہیں بولتا وہ کوئی بات اللالدنيه مراس كياس رقيب مران موتام عَيْنَدُ تار وَجَاءَتُ اوراكَى سَكْرَةُ الْمَوْتِ موت كَعْشَ بِالْحَقِي صَلَى عَالَمَ ذُلِكَ يه مَا وه جِيز م كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ جَس سِه وَبِها كَمَا تَهَا وَ نَفِخَ فِي الصَّوْرِ اور پِمُوكَى جائے گی بگل ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ بِيومَكَى كا ون م وَجَاءَتْ كُانَفْسِ اورآئ كُامِرْسُ مَّعَهَا اس كماته سَآيِقَ الكِ چلانے والا موكا قَشَهِيْدُ اورايك كواه موكا-

ربطآیات:

پہلے اس بات کا ذکرتھا کہ کافروں نے آپ متنظی کی نبوت کا انکار کیا ، قیامت کا انکار کیا ، قیامت کا انکار کیا ہ قیات میں اللہ تعالی انکار کیا تو آپ میں اللہ تعالی تھے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالی نے آپ میں گئی کہ انسان تھے۔ آج کی آیات میں اللہ تعالی نے آپ میں گئی کہ آپ میں آئی کہ آپ میں آئی کہ آپ میں آئی کہ آپ میں آئی کا رہیں کررہ ان سے پہلی قو موں نے بھی انکار کیا ہے۔

### اصحاب الرس كاواقعه:

علامه بغوى مينيه اين تفسير" معالم المتزيل" من لكه بين اور ديرمفسرين كرام المتليز في الكهام كرحفرموت عرب من ايك علاق كانام مي آج بهي وه علاقہ پوراصوبہ ہے۔اس صوبے میں حاصورا ء نامی ایک برداشپر تھا۔اس شہر والدں کی طرف الله تعالى في حضرت حظله بن صفوان مايد كوني بناكر بميجا ـ الله تعالى كي بغير في كافى عرصه تك تبليغ كى - ايك كالي رنگ كے حبثى غلام كے سواايك آ دى بھى مسلمان نه ہوا، نہ بیوی ، اولا د، نہ بھائی ، نہ کوئی عزیز رشتہ دار \_ تمام شہر والوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہر وقت جميس تا تاربتا بالله النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ " اللَّهُ والله تعالى كے سواكوئي النہيں ہے۔ " دن رات اى كى رث ہے لہذااس سے جان چھڑاؤ۔شہر سے ایک دومیل کی مسافت پرایک برا گرا کنوال تھا بھگل میں۔ طالموں نے اللہ تعالی کے پینمبرکواس کنویں میں ڈال کراویر بھاری مجرکم چٹان رکھدی کہ وہ مبثی رسّا اٹکا کر نکال نہ سكے۔وہ جبشى غلام بے جارہ رات كى تاريكى بيل جاكر سلام كرتا اور سوراخ سے روثى نيج النكادية القاليكن يقركو مثانبيس سكما تعا-ايك دن كهن كلي حعزت إحكم موتو ميس بهي كسي كنوس من جعلانك لكادول؟ الله تعالى كے پنجبر نے فر مایا كه من نے خود جعلا تك نبيس لگائی مجھے تو فالمول نے ڈالا ہے تم ایبانہ کرنا خود کئی حرام ہے۔ کی دنوں کے بعد مرد عورتیں بھنگرا ڈالتے ہوئے کے کردیمیں مرچکا ہوگا۔ چٹان اٹھائی آ واز دی کیف یک کے نظر کے بینے منظلة "منظلة منظلة منظلة منظلة منظلة منظلة منظلة من الله علیہ الله منظلة من الله علیہ الله منظلة من الله علیہ الله منظله من الله منظله من الله منظله من الله منظله الله الله منظله الله الله منظله الله الله منظله من الله منظله من الله منظله منظله الله الله منظله من الله منظله منظله

تو فرمایا کویں والوں نے بھی جھلایا تھا وَ دَمُودَ اور شود قوم نے جھلایا صالح ملائے کو کُون نے ملایا موں مائے کو کُون کے ملایا موں مائے کو کُون کے ملایا موں مائے اور مارون مائے کو وَ اِلْحَوان لُولِ الله اور لوط مائے کے بھائیوں نے جھلایا لوط مائے کو بھائیوں نے جھلایا لوط مائے کو بھائیاں اس مونے کی وجہ سے کہا ور نہ تھے وہ کافر وَ اَحْمُ الله اَلهُ اَلهُ اَلهُ اَلهُ اَلهُ اَلهُ اَلهُ اَلهُ اَلهُ اِللهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

الله تعالیٰ نے اتمام جمت کے بعد ان کوتباہ کرنے کا ارادہ فر مایا۔ چنانچہ بخت گرمی

اورجس تھا کہ ایک گڑا بادل کا ان کونظر آیا۔ چند آدمی اس کے پنچے گئے ان کوسکھ کا سانس طا۔ انھوں نے دوسروں کو آوازیں دے کر بلایا کہ یہاں سانس آسانی سے آتا ہے۔ بنانچہ جب وہ سارے لوگ بادل کے پنچے جمع ہو گئے تو اللہ تعالی نے بادل سے ان پڑآگ برسائی کہ سب ختم ہو گئے۔

قوم تبع:

وَقَوْمُ تُبَّعِ اورتَ فَي كَوْم فِي حَمثالا الله يجيبوس ارك من عكم من عكم موكه تبع حِسْمَة قبيل كابرانيك آدمي تفاراس كانام اسدين مُليك اوركنيت ابوكرب اورابوكريب بھی لکھ دیتے ہیں، رحمہ اللہ تعالی ۔اس نے بہلی کتابوں میں آنخضرت ملی کے حالات، طیہ اور کارنامے پڑھے تھے۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا بعض لوگوں نے اس کو پٹر ب یعنی مدینہ طیب پر حملہ کرنے کا مشورہ بھی دیا گراس نے رہے کہ کرانکار کردیا کہ بیدوہ علاقہ ہے جہاں میرے محبوب نے بجرت کر کے آنا ہے۔ اس نے اسخضرت مالی کے نام خط بھی لکھا تھا جومیں نے آپ کو پڑھ کرسایا تھا۔خط میں آپ مَالَیْنَا کے القاب لکھنے کے بعد لکھا کہ حضرت! کاش! میں آپ کے پاس ہوتا تو آپ کی خدمت کرتا اور میرے لیے بیسعادت ہے کہ آپ منطق محصائی امت میں شامل کرلیں ۔ میں آپ منطق کا امتی ہوں آپ عَلَيْنَ يرايمان لايابول آب عَلَيْنَ كَى آمرے يملے اور قيامت والے دن ميرے ق ميں سفارش كرنا \_ براعقيدت مندانه خط ال في لكها - بيخط حصرت ابوابوب انصاري والدر کے خاندان میں چلا آر ما تھا اور حضرت ابوابوب انصاری بھاتند کے ایمان لانے کا سبب تجھی یہی خط بنا۔

تاریخ دالے لکھتے ہیں کہوہ خطا تنامشہور ہوا کہ جو نیک دل یہودی تنے انھوں نے

مدین طیبہ آکرڈیرے ڈال دیئے کہ وہ پیغیبرآئے گاہم اس پرائیان لا کیں گے۔ یہ جو یہود سے بنونسیر، بنوقر بظہ اور بنوقینقاع۔ ان کے بڑے (آباؤ اجداد) اچھے تھے۔ درمیان میں صدیاں گزرگئیں اور ان کی تسلیل گزرگئیں۔ تو یہودی مدینہ طیبہ میں اس خط کی وجہ سے آئے تھے۔

تَجَيِّے آج كِل انھوں نے اسرائيل میں ڈریے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ ان كا اسرائیل میں اکٹھا ہونا بھی ایک مقصد کے لیے ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ سلمان عیسیٰ مان میں یہود کے ساتھ لڑیں گے۔ آج ہے تقریباً بچین سال پہلے کی بات ہے۔ہم مولا ناعبدالقدريصاحب ميليہ كے ياس مفكلوة شريف يرصے تھے۔جس وقت بم نے بیحدیثیں پڑھیں تُعَاتِلُونَ الْمَهُودَ " تم يبود كے ساتھ لاو كے ـ "اورعيلى عاليا، آئیں گےان کی پہلی اوائی بہود کے ساتھ ہوگی۔اس وقت بہود کی تعداد چھ سات ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ہم نے استاذمحتر م سے یو چھا حضرت! یہ چھسات ہزار یہود یول کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی مجھبتی نہیں ۔ عیسی مالیا کا ان کے ساتھ لڑنا بنا نہیں۔ بہلوان مقالیکے کا ہونا جائے۔ طاقت ور پہلوان کے مقالبے میں کمزور پہلوان ہوتو طاقت ور پہلوان اپنی تو ہیں سمجھتا ہے۔ یہ جھ سات ہزار بہودی اور وہ بھی جھیے ہوئے۔ان کے ساتھاڑنا کیا بوزیشن ہوگی؟استادمحترم نے فرمایا اومیاں! بیان کا تکیدکلام تھا۔میاں!جب چیونٹی مرنے برآتی ہے تو اس کو برلگ جاتے ہیں۔ جب ان کی تباہی کا وفت قریب ہوگا اس وقت ان کے باس کافی قوت ہوگی۔مسلمانوں کوان کے ساتھ لڑنا پڑے گا اور عیسیٰ مالنظیم کی بھی ان کے ساتھ الوائی ہوگی۔

اُس وقت ہمیں بیہ بات سمجھ نہیں آتی تھی لیکن ز مانہ گزرتا گیا اور یہودی اسرائیل

میں اکٹے ہوتے گئے۔ اس وقت اتنی الکھ کے قریب یہودی جیں۔ دنیا میں اسلح ساز جتنی فیکٹریاں ہیں ان میں یہود کا تیسر انمبر ہے اور انھوں نے اسلحہ کے انبارلگار کھے ہیں۔ اس کا تو رصد ام حسین نے کیا تھا گروہ اپنی ہے وقو فی کی وجہ سے مارا گیا۔ اس کی بے وقو فی یہ تھی کہ اس نے کویت پر حملہ کر دیا اور سارے عرب کو اپنا مخالف کر لیا۔ حالانکہ سارے عرب لوگ اس کے ساتھ تھے۔ طارق عزیز عیسائی اس کا وزیر تھا اس کے ذریعے امریکہ نے اس کا ذہن بنایا کہ کویت تو تمہارا ہے۔ پہلے یہ عراق کا حصہ تھا اس پر حملہ کر کے واپس نے اس کا ذہن بنایا کہ کویت تو تمہارا ہے۔ پہلے یہ عراق کا حصہ تھا اس پر حملہ کر کے واپس نے سال صدام کی ذہن سازی کرتے رہے آخر انسان تھا ان کے بہکا وے میں آگیا۔ پھر بر بھی یانی کا قطرہ قطرہ گرتار ہے تو سوراخ کردیتا ہے۔

امریکہ نے طارق عزیز کے ذریعے اس سے بینادانی کروائی اوراس نے کویت پر حملہ کر دیا ۔ پھر انتیس حکومت بھی حملہ کر دیا جن میں ہماری مہر بان حکومت بھی شامل تھی ۔ اِس وقت دنیا کا سب سے بردا غنڈ اا مریکہ ہے ۔ پچھلے دنوں امریکہ کوراضی کرنے کے لیے مالا کنڈ کے علاء اور عوام پر مظالم ڈھائے جو شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔ امریکہ کوخوش کرنے کے لیے اور بردی سازشیں ہور ہی ہیں اور بیسب بے ایمان کررہے ہیں۔ ہمریکہ کوخوش کرنے کے لیے اور بردی سازشیں ہور ہی ہیں اور بیسب بے ایمان کررہے ہیں۔

توفرمایا تبع کی قوم نے بھی جھٹلایا گئے گئے بالڈ سل ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو فکق و چیند پس لازم ہوگئی، ٹابت ہوگئی میری دھمکی جو میں نے عذاب کی دی تھی اے دوبارہ اٹھنے کے منکر داہم کہتے ہوقیامت نہیں آئے گی افعینا بالفاقی الاکو آپ کیا پس ہم تھک کے ہیں پہلی مخلوق پیدا کر کے کہ دوبارہ ہم نہیں بناسکتے بن شند فف فف کئیس میں نہیں جوئے ہیں، التباس میں ہیں، اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں،

اضطراب میں ہیں نی مخلوق کے متعلق بئی پیدائش کے متعلق کہ رب تعالی نے پہلے بھی پیدا کیا پھربھی پیدا کرےگا۔ حالانکہ اس کے لیے پیشکل نہیں ہے وَلَقَدْخَلَقْنَا الْإِنْسَارِ ج اورالبت تحقيق ممن يداكياانسان كو وَنَعْلَمُ مَاتُوسُوسُ بِهِنَفْسَهُ اور مِم جانة بي جووسوے کرتا ہے اس کے ساتھ اس کانفس۔اس کے دل میں جووسوسے پیدا ہوتے ہیں بم ان كوجائة بي وَنَحْرِ مِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ اور بم زياده قريب بي اس کی طرف شدرگ ہے۔جودل کی طرف دماغ سے بڑی رگ جاتی ہے جس کے کث جانے سے عالم اسباب میں زندگی باقی نہیں رہتی اس کورگ جال بھی کہتے ہیں۔فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کے اِذْیَتَلَقَّی انْمُتَلَقِّینِ جس وقت لیتے ہیں دو لينه والے عن الْيَهِن وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدُ وائين طرف سے اور بائين طرف سے بیٹا ہوتا ہے۔ایک انسان کے دائیں کندھے پر اور ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہے ہمیں وہ نظر نہیں آتے اور نہان کا احساس ہوتا ہے۔ حالا نگہ معمولی می کوئی شے بھی کندھے پررکھو تو اس کا احساس ہوتا ہے۔ میرکراماً کاتبین ہیں، چارفرشتے ہیں۔ دودن کے اور دورات ے \_ فجر اورعصر کی نماز کے وقت ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں ۔رات والے فرشتے جب فجر کی نماز کھری ہوتی ہے اور امام اللہ اکبر! کہتا ہے، چلے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے ان سے جارج لے لیتے ہیں اور جب عصر کی نماز کھڑی ہوتی ہے اور امام کہتا ہے اللہ اکبر! تو دن واليفر شنة علي جاتے ہيں اور رات والے فرشتے ان سے حارج لے ليتے ہيں۔ ایک معید کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں اور جس محلے میں وہ مسجد ہے اس محلے کے جتنے لوگ ہیں سب کے فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا تعلق ای مسجد کے ساتھ ہے۔ دائیں طرف والا فرشته نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا بُرائیاں لکھتا ہے۔جس وفت بات

زبان سے تکتی ہے وہ فرشتہ فور الکھ لیتا ہے۔ یہاں لفظ کا ذکر ہے مایلفظ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْتُ عَتِيْدٌ تَبِيس بولتا وه كوئى بات مراس كے پاس مران ہوتا ہے تيار۔سوره انفطار مي إنَّ عَلَيْكُمْ لَخْفِظِينَ "اوربِ شكتمهار اورالبته قاظت كرف والعمقرري كوامًا كاتبين وه باعزت لكص والع بي يعلمون ما تَفْعَلُونَ وه جانة بين جو بجهم كرت مو "، تو قول يهال عدا بت إورفعل كالكمنا ومال سے ابت ہے۔ جو بھی نیکی اور بدی کا قول و نعل ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ البتہ الله تعالیٰ کافضل اورمهریانی و مجھو کہ نیکی کا قول اور فعل تو فورا لکھ لیتے ہیں لیکن اگر کوئی بری بات منه سے نکالتا ہے یا بُرا کام کرتا ہے تو دائیں طرف والافرشتہ تھم دیتا ہے کہ ذرائھ ہر جا لَعَلَّهُ يَتُوبُ أَوْ يَسْتَغْفِرُ "مَكُنْ بِوَبِهُ لِإِمْانِي مَا نَكَ لِهِ "أَكْرِيرَ فِي توبہ کر لی تو برائی نہیں لکھی جاتی تو بہ کھی جاتی ہے۔ای واسطے صدیث پاک میں آتا ہے کہ نُتَ أَسْتَغْفِدُ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ يرض عَصْ اللَّهُ مَا يُعِلْ مِن جولغرشين مولى مين اس كليكي برکت ہے وہ سب نیکیوں کی شکل میں لکھی جا تمیں۔

توفر مایانہیں بولتا وہ کوئی بات گراس کے پاس گران ہوتا ہے تیار وَجَاءَتُ سَتُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ اور آئی موت کی عثی حق کے ساتھ اللے ما گئت مِنْهُ تَجِیْدُ یہ وہ چیز ہے جس سے تم بھا گئے تھے۔اے بندے! موت سے تو کتنا بھا گے گائی نہیں سکتا۔ جب موت کی فشی آئے گی کون بھا گے گا اور کیے بھا گے گا۔ یہ تو موت ہے انفر ادی۔ یا ورکھو! وَنُمِفِحَ فِی الصِّوْرِ اور پھوئی جائے گی بگل۔ایک مخد اولی ہے جس سے دنیا فنا ہو جائے گی بگل۔ایک مخد اولی ہے جس سے دنیا فنا ہو جائے گی اور اس کے بعد مخت ثانیہ ہوگا جب سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اللے یوٹو می جائے گی اور اس کے بعد مخت ثانیہ ہوگا جب سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اللے یوٹو میں اسے کی اور اس کے بعد مخت ثانیہ ہوگا جب سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اللے یوٹو میں اسے کی اور اس کے بعد مخت ثانیہ ہوگا جب سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اللے یوٹو میں گ

انوَعِیْدِ ہے۔ ہے دھمکی کا دن ہے، عذاب کی دھمکی کے پورا ہونے کا دن ہے۔ قیامت کے آنے میں کوئی شک شہبیں ہے وَجاءَتٰ کُلُ نَفْس اور آئے گاہر نفس مَعَهَا مَا بِی وَ قَلَیْ نَفْس اور آئے گاہر نفس مَعَهَا مَا بِی وَ قَلَیْدِ اس کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ ایک فرشتہ اس کو چلائے گا اور ایک گواہ ہوگا۔ اور یہی دوفر شتے آخرتک اس کے ساتھ رہیں گے۔ جنت یا دوزخ میں جا اور جواس کے منکر ہیں رب میں جا نے تک ۔ تو قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور جواس کے منکر ہیں رب نے ان کو دنیا میں بھی تاہ کیا اور وہ آخرت میں بھی تاہ ہوں گے۔

descriptions of the second

## لقَلُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا

فَكُشُفْنَا عَنْكَ غِطَآءُ لِهُ فَبُصُرُلِدُ الْيُوْمَرِ حَبِينًا ﴿ وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰ ذَامَالُكُ عَيْنِكُ ﴿ الْقِيَا فِي جَمَاتُمَ كُلُّ كُنَّا لِعَنِيدٍ ﴿ مَنَّا عِنْنِي اللَّهُ مَنَّاعِ لِلْحَارُ مُعْتَدِيمُ رِيْبِ ﴿ إِلَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ الْهَا أَخَرُ فَأَلْقَارُ فِي الْعَنَابِ الشَّدِيْدِ 9 قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا مَا الطُّغَيْتُ وَلَكِنْ كَانَ فَيْ صَلَى بَعِيْدٍ °قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْ لَكَ يَ وَقَلْ قَلَ مُتُ إِلَىٰ كُمُ عَ بِالْوَعِيْدِ عَايْبُكُ لُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظُلَّامِ لِلْعَبِيْدِ فَيَوْمَ نَقُولُ لِجِهَنَّمُ هَلِ امْتَكُنَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَرْنِيهِ ﴿ وَأَنْ لِفَتِ الجنفة لِلْمُتَّقِينَ عَيْرُبِعِيْدِهُ هٰذَامَاتُوْعَدُونَ لِكُلِّ اوَّابِ حَفِيْظٍ أَمْنُ خَشِى الرَّحْنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مُنِيْبِ الْ بِادْخُلُوْهَالِسَلِمْ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿ لَهُ مُ يَايِشًا وُوْنَ فِيهَا وَلَدُينًا ڡؙڔٚڔؙؽڰ

كُلِّ كَفَّادٍ عَنِيْدٍ بركافرضدى كو مَنَّاعٍ لِلْهَنِي بهتروك والاب يكى سے مُعْتَدِمُّرِيْنِ تَجَاوِز كَرِنْ والا ، شك مِن والنه النوى جَعَلَ جس فينايا مَعَاللهِ الله تعالى كماته إلمااخر دوسر كواله فَالْقِيلة يس دونون ي ينكواس كو في الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ سخت عذاب من قَالَ قَرِينَهُ کے گاس کاساتھی ریتا اے ہارے پروردگار مآآطُفینیّه میں نے اس كوسركشى مين بيس والا ولين كان في ضلل بعيد ليكن بيخود بى دوركى كمراى من يدا مواتها قال رب تعالى فرمائيس ك لا تَغْتَصِمُوْ الدَىّ نه جَمَّرُ اكرومير عياس وَقَدْقَدَّمْتُ إِنْيُكُمْ بِالْوَعِيْدِ اورَ حَقِق مِن فِي يبلي بهيج دى تقى تبهارى طرف عذاب كى دعيد مَايُبَدَّ لَ الْقَوْلَ لَدَيَّ مَهِينَ تبديل كي جاتى بات مير يسامن وَمَا أَنَا بِظَلَّا وِ لِلْعَبِيْدِ اورَبِينَ مول مِن ظلم كرنے والا بندول ير يَوْمَ نَقُول جس دن مم كہيں گے لِجَهَنَّمَ جہنم کو حَلافت کیاتو بھر چکی ہے وَتَقُولُ اوروہ کھی جَلْمِن مَّزيْدِ كَيا كِها ورجى م وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُثَّقِينَ اورقريب كردى جائے گی جنت پر ہیز گاروں کے لیے غیر بعید دور ہیں ہوگی طفامتا تُوْعَدُونَ مِيوه مِ حَس كاتبهار عاته وعده كيا كيا تقا لِكُلّ أَوَّا بِ حَفِيْظِ ہراں مخص کے لیے جورجوع کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے مکونی خَشِي الرَّحُمٰنَ جس نَخوف كيارمُن سے بِالْغَيْبِ بغيرد كيم وُجَآءَ

اورلایا بِقَلْبِ مُنِیْبِ دلرجوع کرنے والا اذخلو هابِسلهِ داخل ہو جاو سلامتی کے ساتھ فلاک یو مراف الخلود بیون ہے بیشکی کا لَهُمُ مَّا يَشَاءُونَ ان کے لیے ہوگا جودہ جائیں گے فیھا اس میں وَلَدَیْنَامَرِیْدُ وَرَبَارے یاس زیادہ سے زیادہ ہے۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منکرین تو حید ورسالت اور قیامت کے منکرین کی پُرز در تر دید فر مائی ہے۔اس سورت میں منکرین قیامت کا ذکر ہے۔وہ کہتے تھے کہ وَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا دَلِكَ رَجْعٌ مِبَعِيْدٌ "كياجس وقت بممركمي بوجائي كاتوبيه لوث كرآنا توبہت بعيد ہے۔ الله تعالى نے اس كاردكيا اور فرمايا وَنُسفِخَ فِسى الصُّود '' اورصور پھونکا جائے گا'' قیامت قائم ہوگی ، پیدھمکی کا دن ہوگا اور ہرنفس آئے گااس کے ساتھ جلانے ولا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی لَقَدْ كُنْتَ فِي عَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا البِتِهِ تَعْقِيقَ تُوغْفَلت مِن تفااس كارروائي سے اے بندے لو كہتا تھا قيامت كوئىنہيں،ميدان حشر كوئىنہيں،اللەتعالىٰ كى عدالت كوئىنہيں،ميزان كى کوئی حیثیت نہیں ہے، جزاوسز انہیں ہے۔ توان سب چیزوں سے عافل تھا فی کے شفنا عَنْكَ غِمَلْ آءَك يِل بم نے كھول ديا ہے تھے سے تيرے يردے كو-تيرى أيكھول سے یردہ دور کر دیا ہے۔ دیکھ! میچھنظر آرہاہے یانہیں؟ رب تعالی کی عدالت قائم نے یانہیں؟ مخلوق الله تعالى كدربار مين حاضر بيانيس؟ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ آج كدن تیری آنکھ ہتیری نگاہ بہت تیز ہے۔

لوگ جب قبروں سے اٹھ کرایک دوقدم چلیں گے تو آئکھیں تیز ہوجا کیں گی اور اندھوں کوبھی بینائی مل جائے گی اور جو دنیا میں پڑھنانہیں جانتے تھے وہ بھی پڑھنے والے بن جائیں گاور ہرایک کے ہاتھ ہیں اٹمال نامہ بکڑایا جائے گااور تھم ہوگا اِقْدِ رِنَّ اِنْ اِسْرائیل : ۱۳ اِنْ الله تعالی کے جیرائفس آخ کے دن جھے پر محاسبہ کرنے والا۔ 'ہر آدی اپنا پر چہ خود پڑھے گا۔ الله تعالی کی طرف سے ارشاد ہوگا میں ظلمک گئینی "کیا میر فرشتوں نے جھے پر کوئی ظلم کی طرف سے ارشاد ہوگا میں اے پروردگار! جویس نے کیا تھاوہ ی لکھا ہوا ہے۔ اچھا اور پڑھ، اور پڑھے گا۔ الله تعالی فرمائیس کے میر فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تونیس کی ؟ کے گائیس کی۔ الله تعالی فرمائیس کے میر فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی آئی جم نے تیری آئی تیری آئی تیری نگاہ بڑی تیز ہے وَقَالَ قَرِیْنَ اور کے گااس کا ساتھی ۔ ساتھی سے مراد فرشتہ ہے اگر بندے کی نیکیاں زیادہ موں گی تو نیکیوں والا ساتھی یو لے گا اور اگر براہے تو برائی کا ساتھی یو لے گا ہد ذامالَد تی عین تیا ہے۔ میوں گی تو نیکیوں والا ساتھی یو لے گا اور اگر براہے تو برائی کا ساتھی یو لے گا ہد ذامالَد تی عین تیا ہے۔ کے تین تیا ہے۔ کی تیکیاں تیا ہے۔ عین تین تی ہے۔ کوئیل کی ساتھی یو لے گا ہد ذامالَد تی تین تی ہے۔ کوئیل کی ساتھی یو لے گا ہد ذامالَد تی تین تی ہے۔ کوئیل کی ساتھی یو لے گا ہد ذامالَد تی تین تی ہے۔ کے تین تی سے موری کی ہونے کی ساتھی یو لے گا ہد کی تیکیاں تیا ہے۔ کوئیل کی ساتھی یو لے گا ہد کی تیکیاں تیا ہے۔ کوئیل کی ساتھی یو بے گا ہوں گیا تھا ہوں گیا تیا ہوں گی تو تیک کی سے موری کی سے میں تیا ہے۔

فرشتہ کے گا میرے پروردگار! اس کا سارار یکارڈ میرے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما تیں گے عدالت کا فیصلہ ہو چکا اَلْقیبَافِی بَحَقَیْمَ ڈال دوتم دونوں جہنم میں گئرگھار تے نید ہر کا فرضدی کو سیدائیں ہائیں والے فرشتے عدالت کے بعددوز خ کے کنارے لے جاکردھکا مار کے دوز خ میں پھینک دیں گے ہر کا فرضدی کو حَمَّاع اِلْہُ خَدِی بہت رو کئے والا ہے نیکی سے لوگوں کو اسلام سے روکتا تھا ، اللہ تعالیٰ کے رائے سے روکتا تھا ، اللہ تعالیٰ کے رائے سے روکتا تھا ، اللہ تعالیٰ کے رائے سے روکتا تھا ، وربندوں کے حقوق کے بارے میں بھی اور بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی ۔ زبانی طور پر بھی تجاوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے دولا ہے اللہ تعالیٰ کے دولا ہے اللہ کے دولا ہے اللہ تعالیٰ حد ہوں کے دولوں کے د

جس وفت آ دمی کلمه پر هتا ہے لا الله الله تو سارے معبودان باطله کارد کرویتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو معبود ، مشکل کشانہیں مانتا لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھدوسرے والہ بنار کھاہے فانقیات پس پھینک دواس کو فی الْعَذَاب الشَّدِيْدِ سخت عذاب میں ۔فرشتے جب دوزخ میں ڈال کرفارغ ہوجا ئیں گےتو پھرانسان اور شیطان کی آپس میں چپقکش ہوگی ۔انسان کے گاشیطان کو کہ تونے مجھے گمراہ کیا۔شیطان كَ كُمَّا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطن "اوربيس تقامير \_ ليتمهار \_ اوربكولى غلب، زور إلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَعْبُتُمْ لِي [ابرائيم:٢٢] مَّربيكم من في ودعوت وی توتم نے میری بات کو قبول کرلیا۔ ''نہ مانتے حق والوں کی بات مان لیتے۔اس نوک جھوک کا ذکر ہے قال قرینہ کے گاس کا ساتھی شیطان ربیّا اے مارے يروردگار مَا اَطْغَيْتُهُ مِن نے اس کوسرکشي مين بيس ڈالا۔ ميں نے اس کو مراہ بيس کيا وَلْكِنْ كَانَ فِي ضَلْلِ بَعِيدٍ لَيكن بيخود بى دوركى ممرابى ميس يرا اموا تفاريه مجمع برغلط ذمه داری وال رہاتھا میں نے اس کوئیس بہکایا۔ بیانسان کا مزاج ہے کہ چندساتھی مل کرکام كرين اوركام يحيح موجائة توهرآ دمى كاميابي كاسهراايين سرير ركهتا ہے كەمىرى وجەسے ہوا

ے۔اوراگر خدانخ استہ بر جائے تو ہرآ دمی دوسرے پر ڈالنا ہے کہ اس کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔توانسان شیطان پرڈالے گااور شیطان انکار کرے گااور کھے گا لَا تَلُومُونِی، وَلُوهُ وَا أَنْهُ مُعْمُ " يس نه المت كروم مح كواور ملامت كرواين جانول كو مَاأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا آنْتُمْ بِمُصْرِخِي [ابرائيم: ٢٢]" نمين تهارى فريادرى كرنے والا ہوں اور نہتم میری فریا درس کرنے والے ہو۔'' نہ میں تمہارے کام آسکتا ہوں اور نہتم میرے کام آ کتے ہو مجھے ملامت مت کرو۔اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بی قدرت نہیں دی کہ وہ جبراً کسی کو گمراہ کر سکے یا برائی کرا سکے وہ تو خواہشات پیدا کرتا ہے وساوس دل میں ڈالٹا ہے اگر انسان ڈٹ جائے اور اس کے وساوس کی پروانہ کریتو وہ پچھ ہیں کرسکتا۔اب ویکھواتم نے وضوکیا ہنتیں پڑھیں، جماعت میں شریک ہوئے اور اب درس قر آن س رہے ہواپنے ارادے ہے۔اب شیطان تم پر دساویں ڈالٹار ہے اس کاتم پر کیا اثر ہے۔ اوروہ بد بخبت جوابھی تک سوئے ہوئے ہیں سورج چڑھنے کے بعد آتھیں گے اور آتکھیں ملتے ہوئے دفتر وں اور اپنے کاموں پر جائیں گے اور کوئی ہوں گے جو قضا نماز پڑھیں ے۔شیطان نے تو ان کو بائدھ کے ہیں رکھاوہ زبردی نیکی ہے ہیں روک سکتا اور نہ گناہ كرواسكتا ہے۔وساوس فوالتا ہے، بدى كى ترغيب ويتا ہے بھر ہرآ دى پراثر ۋالنے والا ابلیس نہیں ہے۔ ابلیس نے تو اپنا تخت سمندر پر بچھایا ہوا ہے۔ وہ سرکاری دورے پر بھی شام کے بعد ، بھی کسی وفت نکلیا ہے، باتی کام اس کے چیلے کرتے ہیں - برآ دمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ دل میں اچھا خیال پیدا ہوتو وہ اللہ تعالی کے فرشتے کا القاء ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے اور نیک کام کرے۔ اور اگر دل میں بُرا خیال آئے تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ بائیں طرف لاحول ولاقوۃ الا باللہ پڑھ کرتھوک دے۔ کیونکہ دل کے دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے اور بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان سرف تک بھاگ جاتا ہے۔ سرف مدینہ طیبہ سے دور ایک جگہ کا نام ہے۔ وہ اذان کے الفاظ سے بڑا گھبراتا ہے۔ پھر جب تجبیر شروع ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے۔ ختم ہوتی ہے تو آجاتا ہے۔ جس وقت آدمی نماز شروع کرتا ہے تو وساوس ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی کو یا د نہیں رہتا کہ میں نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دور کعتیں پڑھی ہیں۔ تو وساوس ڈالنا ہے جبہیں کرسکتا۔

فرمایا کے گااس کا ساتھی شیطان ہیں نے اس کوسرکشی میں نہیں ڈالا میں نے اس کو گراہ ہیں کیالیکن بیخود ہی دور کی گراہی میں پڑا ہوا تھا قال اللہ تعالی فرمائیں گے لَا تَغْتَصِمُوالْدَى مير إسام جُمَّالُوانه كروكه ايك دوسر يرذ مدداري والتي مو قَدْقَدَّمْتُ إِنْ كُغْدِ بِالْوَعِيْدِ اور تحقق من في بلي يعج دى قى تهارى طرف عذابى كا وعیر۔ میں نے شمصیں دھمکی دے دی تھی کہ اگر برائی کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ پیغیروں نے شمص بات سنا دی ، صحابہ کرام نے تم تک پہنچا دی اور ہرز مانے میں حق والحت كى آواز پہنچاتے رہے۔ تم نے انكار كيانہيں مانا مَمَايْبَدَّ لَ الْقَوْلَ لَدَى نہيں تبدیل کی جاتی بات میرے سامنے۔میرے ہاں بات بدلی ہیں جاتی وہی بات ہے جوہو چکی ہے کہ کرے، بے ایمان نے دوزخ میں جاتا ہے، یہ فیصلہ اٹل ہے۔ اور ایمان والے میری رحمت میں جگہ یا تیں کے وَمَا اَنَا بِظَلَّا وِ لِلْعَبِيْدِ اور نہیں ہوں میں بندوں پر ظلم كرنے والا \_رب تعالىٰ تو بروام ہر بان اور دحيم ہے، كريم ہے ہر بندے كے ليے \_

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت ہانڈی تیار کررہی تھی اور ہوا ہوئی تیز چل
رہی تھی۔اس کی گود میں دودھ بیتا بچہ تھا۔ ہوا کی وجہ ہے جب شعلہ اس کی طرف آتا تو وہ
دوسری طرف ہوجاتی ہے کی وجہ ہے۔ آنخضرت میں گائی نے فر مایا کہ جتنا اس عورت کو
اپنے ہے ہے بیار ہے اور آگ ہے بچارہی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندول کے ساتھ اس
ہے بھی زیادہ بیار ہے او کہ فال عین الہ تا اللہ تعالیٰ بیس جا ہے کہ انسان دوز ن میں
جلے۔ آگر یہ خود بی دوز ن کا سامان کر بے تو اللہ تعالیٰ کا کیا قصور ہے۔ جب دوز فی اپنے
اسے شعری نے میں بینے جا کیں گے تو بھر حالات یوں ہول گے کہ
اسے شعری نے میں بینے جا کیں گے تو بھر حالات یوں ہول گے کہ

الله تعالی فرماتے ہیں یو مَنقُول جسون ہم کہیں گے دِجَهَنَّهَ دوز خ کو هلِ المتلات کیا تو بھر چک ہے وَتقُولُ هَلْ مِن مَّذِیْدِ اوروہ کے گاکیا کچھ اور بھی ہے۔ بخاری شریف اور ترندی شریف میں روایت ہے کہ جہم میں گناہ گار ڈالے جا کیں گے اوروہ زیادہ طلب کرتی رہے گی یہاں تک کہ الله تعالی اپنا قدم اس میں رکھے گا جواللہ تعالی کی شان کے لائق ہے۔ تو وہ کہی قط قط یعنی بس بس! اب میں پُر ہو سمی ہوں پھر مزید مطالبہ ہیں کرے گی۔

جنت اورجنتیوں کے احوال:

یہ تو جہم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اب آگے جنت کے متعلق فرماتے ہیں و از لِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَقِیْنَ اور قریب کردی جائے گی جنت پر بیز گاروں کے لیے فیر بَعِیْ بِدوہ ہے جس کا فیر بَعِیْ بوہ ہوگی۔ اور کہا جائے گا طلقہ امتا تُوعَدُون بیروہ ہے جس کا تھیار ہے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا دھی آ قاب حقیق مراس محف کے لیے جورجوع کرنے والا ہے اللہ تعالی کی طرف اور یا در کھنے والا ہے اللہ تعالی کے احکام کواور اللہ تعالی کی طرف اور یا در کھنے والا ہے اللہ تعالی کے احکام کواور اللہ تعالی کے احکام کواور اللہ تعالی کے احکام کواور اللہ تعالی کے احکام کو اور اللہ تعالی کی طرف اور یا در کھنے والا ہے اللہ تعالی کے احکام کو اور اللہ کے احکام کو اور اللہ تعالی کے احکام کو اور اللہ کی کو احکام کو احتمال کے احکام کو احکام کو احتمال کو احتمال کے احکام کو احتمال کے احکام کو احتمال کو احتمال کو احتمال کو احتمال کو احتمال کے احتمال کو احتمال کو احتمال کو احتمال کے احتمال کو احتمال کو احتمال کو احتمال کو احتمال کو احتمال کے احتمال کو احتمال کو احتمال کے احتمال کو احتمال کو احتمال کو احتمال کو احتمال کے احتمال کو احتمال کے احتمال کو احتمال کو احتمال کو احتمال کو احتمال کے احتمال کو احتمال کو احتمال کے احتمال کو احتمال

ک صدود کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سورت توبہ آیت نمبر ۱۱۲ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی ہے والطفظون یک کو دول کی صدول کی حفاظت کرنے والے ہیں من خیری الدّ کے لئے یا نفینیہ جس نے خوف کیار حمٰن سے بغیر دیکھے۔ رحمان کو نہیں و یکھا مگر ڈرتا ہے اس کی مخالفت سے وَجَاءَ بِقَلْبِ مَس نَعْیر و یکھے کے والا۔ جس کے دل کا رجوع رب تعالیٰ کی طرف ہو۔ میں یہ چارصفتیں ہوں گی وہ جنت کا وارث ہے۔

- 🗓 اوًاب: الله تعالى كى طرف رجوع كرنے والا
- [ت] حَفِيْظ: الله تعالى كى حدودكى حفاظت كرنے والا
- الله مَنْ خَشِيَ الرَّحُلْ بِالْغَيْبِ: جوخوف كما تابرهان سے بغيرو كھے۔

آ قلب منینب: ایبادل کرآیا جورب تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔
ان لوگوں کو کہا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے اذخہ کو تھا پہلے واخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ فرشتے بھی سلام کریں گی، غلمان چھوٹے سلامتی کے ساتھ۔ فرشتے بھی سلام کریں گی، غلمان چھوٹے بیج بھی سلام کریں گی، غلمان چھوٹے بیج بھی سلام کریں گے جی سلام آئے گا۔ وہاں سلامتی ہوگی کوئی لڑائی جھڑا نہیں ہوگا، دکھ، تکیف، بیاری نہیں ہوگی، کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا ڈلک یَوْمُ الْفَلُوْدِ یہ بیشگی کا دن ہے۔ ابتم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوگے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہم نہیں سمجھ کتے۔ دن ہے۔ ابتم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوگے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہم نہیں سمجھ کتے۔ نہدا کھوں، ندار ہوں، ندکھر ہوں، بلکہ نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ ہمار سے دماغ فیل ہوجا کیں شدلا کھوں، ندار ہوں، ندکھر ہوں، بلکہ نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ ہمار سے دماغ فیل ہوجا کیں گے سوچتے سوچتے کہ خد میں اڑوں تو وہ اڑکر جانے گا۔ جنت کے کنار سے پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پر پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پر پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پر پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پر پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پر پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پر پھل گے ہو میں۔ اگر جنت کے کنار سے پر پھل گے ہو میں۔

ے ہوں گے اس کا جی چاہے گا کھانے کوبس ارادہ کرنے کی دریہ وگی وہ فور آاس کے قریب آجائے گا فیط و فق کا کانے ہے " وہ خود جھک جائیں گے۔" اڑتے پرند نظر آئیس گے۔ارادہ کرے گا کھانے کا وہ بلیٹ میں بھنے ہوئے سامنے آجا کیں گے۔ جنت میں جو چاہیں گے ملے گافر مایا و لَدَیْنَامَزِیْدُ اور ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ ہے۔ کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔رب تعالی کے خزانے بڑے وسیع ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہے۔رب تعالی کے خزانے بڑے وسیع ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہے۔ رب تعالی میں اور نہ اُس جہان میں ۔ اللہ تعالی سب کوجنتی لوگوں والے کام کرنے کی توفیق عطافر مائے۔

description of the second

وكمرا فكأنا قبلهم من قرن هم الشكم منه م يطناً فَنُقَبُوا فِي الْهِلَادِ هُلُ مِنْ تَعِيْصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَذِ كُرِي لِمُنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ الْقِي التَّمْعُ وَهُوشِهِيْلُ ﴿ وَلَقَلْ خَلَقْنَا التَمُوْتِ وَالْكُرْضَ وَمَالِينَهُمَا فِي سِتَاةِ آيًا مِرْ قَامَتَنَامِنَ لُغُوْتِ فَاصْدِرْعَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ رَجَيْ رَبِكَ قَبْلُ طُلُوعِ الشَّهُسِ وَ قَبُلُ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الْيُلِ فَسَبِيِّعْهُ وَ أَدُبِارُ السُّجُودِ ﴿ وَاسْتَمِعْ يُومَ يُنَادِ الْمُنَادِمِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ فَيَوْمَ لِيَهُمُعُونَ الصَّيْعَةُ بِالْحِقِّ ذِلْكَ يُومُ الْخُرُومِ ﴿ إِنَّا نَحُن مَنِي وَيُمِيتُ وَ الْكِنَا الْمُصِيرُ ﴿ يُومُ لَسُقُقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرُعَلَيْنَالِسِيرُ ﴿ فَعُنْ اَعْلَمْ عِمَالِقُولُونَ وَمَا آنُتَ عَلَيْهِمْ رَجِبًا إِنَّ فَكُرِّرِ بِالْقُرْانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيْرِ ﴿ يَا وَ كُمْ اوركتنى أَهْلَكْنَا الماكيس بم ن قَبْلَهُمْ ان سے بہلے مِن قَرْنِ جماعتیں هُمْ أَشَدُمِنْهُمْ وه زیاده سخت تھیں ان سے بَطْشًا كُرفت مِن فَنَقَبُوا يِن وه تلاش كرتے رہے في الْبِلَادِ شهرول مِن هَلْمِنْمَ حِيْصِ كياب كهين بعاكن كي جُنك بشك اس میں لَذِكْرَى البترنفيحت ، لِمَنْكَانَلَهُ قَلْبُ جس كے ليےول مُو أَوْأَنْقَى السَّمْعَ يَاسَ فِكَانَ لِكَانَ بِي وَهُوَشَهِيْدٌ اوروه دل سے حاضر ہو وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوٰتِ اور البت تحقیق بیداکیا ہم نے آسانوں کو وَالْأَرْضَ اورزمین کو وَمَابَیْنَهُمَا اورجو کھان کے درمیان ہے فی سِتَّةِ أَيَّامِ جِهِ وَنُول مِنْ قَمَامَسَّنَامِنُ لُغُونٍ اورْبِين بَيْجِي بَمِين كُونَى تهكاوث فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ آبِ مبركرين ان باتول يرجووه كبتي بين وَسَبِّحُ اور بَيْ بِيان كري بِحَيْرِرَبِّكَ اين ربك محمى قَبْلُطُلُوعِ الشَّهُ ، سورج كطلوع بونے سے يہلے وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اورغروب سے پہلے وَمِنَ الَّيْلِ اوررات کو فَسَيِّحُهُ پِس آب اس کی تبیع بیان کریں وَأَذْبَارَاللَّهُ مَهُوْدِ اور مجدول کے پیچے بھی واستِ عُ اور کان لگا کرسیں يَوْمَ يُنَادِ جُس ول يكارك كا الْمُنَادِ يكارن والا مِر : مَكان قَريب قريب كى جُكه سے يَّوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ جَس دن سَيْل كَي بيلوك جَيْخ كو بِالْحَقِّ حَلْ كَمَاتِهِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ بِيون مِ نَكْنَكُ النَّانَحُنُ نَحْي بِ شُك بم زنده كرتے بين وَنْمِيْتُ اور مارتے بين وَإِنَيْنَا الْهُ صِيرُ اور ہارى طرف ہى لوٹنا ہے يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ جَس ون يَصْحُ كَانِمِن عَنْهُمْ سِرَاعًا ان سے بوى تيزى سے ذلك حَشْر ساكھا كرنا عَلَيْنَايَسِيرُ مارے اوپرآسان ہے نَحْنُ أَعْلَمُ مُمْ خوب جانتے مِن بِمَايَقُولُونَ جُوده كَتِ مِن وَمَآأَنْتَ عَلَيْهِ مُ بِجَبَّادِ اورْمِيل مِن آپان پرجر کرنے والے فذی دیانقزان پس آپ تھیجت کریں قرآن پاک کے ذریعے مَن یَّخَافَ وَعِیْدِ الشخص کوجوخوف کرتا ہے میری دھمکی

#### ربطِآبات :

یہلے ان لوگوں کا ذکرتھا جوتو حیدورسالت اور قیامت کےمنکر تھے۔ان کو دلائل کے ساتھ قیامت کا اثبات سمجھایا۔اب اللہ تعالیٰ قیامت کے منکرین کو تنبیہ فر ماتے ہیں۔ فرمايا وَكَمْ أَهْ لَكُنَّا قَبُلَهُ مُ مِنْ قَرْنِ - قسرن كامعنى جماعت بهى باورز مان بهى ہے۔اس مقام پرمعنی جماعت کا ہے۔اورہم نے ہلاک کین ان سے پہلے کتنی جماعتیں۔ نزول قرآن کے وقت جولوگ موجود تھے ان سے پہلے کتی جاعتیں ہلاک کردی گئیں تخمیں ۔موی مالیا، کی قوم عیسیٰ مالیا، کی قوم ،صالح مالیا، کی قوم ،شعیب مالیا، کی قوم ،لوط مَالنِكِ كَ قُوم اور يه شارنا فرمان قومين تباه كردى كُنين هُمُهُ أَشَدُّهُمُ مُهُمَّا وه يهلَّه لوگ زیادہ سخت تھے ان سے گرفت میں ۔ آج ان کو گھمنڈ ہے اپنی قوت یر، مال، اولا داور افرادير - يهلِّ والله زياده مخت تحان على فَنَقَّبُو افي الْهِلَادِ - نَقَّبُ يُنَقِّبُ تَنْقِيبًا كَامِعنَى مُوتا ہے دُھونڈ نا، تلاش كرنا معنى موگا پس وہ دُھونڈ تے رہے شہروں مین هَلْمِنْ مَّحِيْصٍ - محسص مصدريمي بهي بن سكتاب اوراسم ظرف كاصيغه بهي بن سكتاب-مصدر ہوتومعنی ہوگا ہے كوئى چھ كارا۔ اورظرف بنائيں تومعنی ہوگا ہے كوئى چھٹکارے کی جگہ۔جس وقت عذاب کی نشانیاں ظاہر ہوئیں تو لگے بھا گئے کہ موت سے بحنے کا کوئی چھٹکارایا جگہہے؟لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آجانے کے بعد کون کی سکتا ے؟ اِنَّ فِي دُلِكَ لَذِكْرِى بِشَك اس مِس جوبم نے بیان کیا ہے تعجت ہم مرکس ك ليه؟ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْمُ جَس ك ليه ول بو مرادي كدول زنده بومرده نه بو أَوْ الْقَعِى السَّمْعَ يَاسَ فِي كَان لِكَان لِكَ مِن يَعِن السِي كَانُول كُومتوج كِيابات سننے ك لي وَهُوَشَهِيْدُ اوروه دل عاضر مو بعض اوقات ايها موتا بكرة دى مجلس ميس

بیشا ہوتا ہے لیکن بیان کرنے والے کی طرف توجہ ہیں ہوتی اس کے بلے پچھ ہیں پڑتا۔
اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ کیا بیان ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے جب دھیان نہیں ہوگا ، توجہ ہیں
ہوگی تو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ تعالی نے دوقیدیں لگائی ہیں نصیحت حاصل ہونے کے لیے۔
دل زندہ ہو، کان لگا کر توجہ کے ساتھ سے۔ دل حاضر ہوتو فائدہ ہوگا۔

### منكرين قيامت کے ليے دلائل قدرت:

آ گے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کر کے قیامت کے منکروں کو سمجھایا ہے کہ ميرے ليے قيامت كابريا كرنا كيامشكل ہے۔ فرمايا وَلَقَدُ خَلَقْنَا التَّهُ وَ بِهِ وَالْأَرْضَ ادرالبته بم نے پیدا کیا آسانوں کواورز مین کو وَمَابَیْنَهُمَا اور جو پچھان دونوں کے درمیان ہے فی سبقہ آیام جودنوں میں۔جوآسان ہمارے سرول برہال کی بلندی اور وسعت کودیکھوکہاس کے پنچے نہ کوئی کھمیا، نہستون، نہ پلر، ہزار ہاسال گزرگئے ہیں اس کو بنے ہوئے اس میں نہ کوئی خرابی نہ دراڑ۔ ہم چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے ہیں کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جاتی ہیں حالانکہان کے نیجے دیواریں اور کتنے ستون ہوتے مین رتورب تعالی کی قدرت نہیں بھے کہ سات آسان اس نے سرول پر لٹکا دیتے ہیں زمین سے جتنافاصلہ پہلے آسان کا ہے اتنافاصلہ ہر ہرآسان کے درمیان ہے۔ پہلے سے دوس ہے کا، دوسرے سے تیسرے کا، تیسرے سے چوتھے کا، چوتھ سے یانچویں کا اور پانچویں سے چھے کا اور چھے سے ساتویں کا فاصلہ ہے۔ اس کے اور عرش ہے اور اللہ تعالی کی مخلوق میں جسم اور حجم کے اعتبار ہے عرش کا وجود برا ہے اور اللہ تعالی عرش برمستوی ہے، قائم ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔

### استوی علی العرش کے بارے میں امام مالک مینید کا قول:

امام ما لک میسید، امام مدیند، جوبوے امام اور فقیہ ہیں۔ ان سے یو جھا گیا کہ اللہ تعالی کے عرش پرمستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا الّایمانُ به وَاجبُ اس پر ایمان لاناداجب ب و گیفیته مجهولة ادراس کی کفیت مجول م کمی بیفا ہے۔ کوئی آ دمی کری پر بیٹھا ہوتا ہے ، کوئی پلنگ پر ، کوئی زمین پر ، ہم کسی شے کے ساتھ تشبیہ نبين دے سے کونکہ كيش كيشله شيء [سورة شوري]" اس كے شلكوئي شينين ب- 'الله تعالى تمام شبيهات سے بالات والسُؤالُ عَنْه بدُعة الى كبارے سوال کرنا ،خواہ کو اوکر بدنا بدعت ہے۔ یوں کہو کہ عرش پر بیٹا ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔ادرجس طرح عرش پر ہونا ماننا ہے اور عقیدہ رکھنا ہے ای طرح پیجھی عقیدہ رکھنا ہے كدوه جارے ساتھ بھی ہے وَهُوَ مَعَكُمُ آینَ مَا كُنْتُمْ ''اوروہ تہارے ساتھ ہے تم جہال کہیں بھی ہو۔'کل کے سبق میں تم نے پڑھاہے نَحْنُ آقْدَبُ اِلَّيهِ مِنْ حَبْلِ الْسوَديْسِ " " ہم انسان كے زيادہ قريب ہيں شدرگ ہے۔ "اوراٹھائيسويں يارے ميں مِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُواى ثَلْثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْتَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْا [سورة الجادلة]" تبيس ہوتا کوئی مشورہ تین آ دمیوں میں مگروہ چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور نہ یانچ آ دمیوں کا مگر چھٹا وہ ہوتا ہے اور نہاس سے کم اور نہاس سے زیادہ مگروہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔' تواللہ تعالی ہرایک کے ساتھ ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔'

تو فر مایا ہم نے بیدا کیا آسانوں کو اور زمین کو اور جو پچھان کے درمیان ہے چھ دنوں میں ۔ چھ دنوں کا وقفہ مراد ہے۔ کیونکہ اس وقت نہ آسان تھانہ زمین تھی نہ چاند تھانہ سورج تھا۔اوردنوں کا حساب تو ہوتا ہے اس طرح کہ سورج پڑھ گیا تو دن ہو گیا غروب
ہوا تو دن خم ہو گیا۔ تو چھ دنوں ہے دنوں کا وقفہ مراد ہے۔ یہ اس کا ایک طریقہ تھا ور نہ وہ ان واحد میں ہر شے کو بیدا کر سکتا ہے اِذَا اَدَادَ شَبِّتُ اَنْ یَـ عُولَ لَـه کُنْ فَعَه کُونُ اَن واحد میں ہر شے کو بیدا کر سکتا ہے اِذَا اَدَادَ شَبِیْنَ اَنْ یَـ عُولَ لَـه کُنْ فَعَه کُونُ اَسِورة لِیٰین ] '' جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہوجا پس وہ ہوجاتی ہے۔' تو ایک قدرت اللہ اور ایک سنة اللہ ہے۔ باتی ربی یہ بات کہ چھ دنوں کے وقفے میں کیوں بیدا کیا؟ تو مفسرین کرام مُنظِق فرماتے ہیں کہ گلوق کو بتانا مقصود ہے کہ قادر مطلق ہونے بیدا کیا؟ تو مفسرین کرام مُنظِق فرماتے ہیں کہ گلوق کو بتانا مقصود ہے کہ قادر مطلق ہونے کے باوجود میرا کام تدریجی ہے اس طرح تمہارے کام بھی تدریجی ، آ ہستہ آ ہستہ ہونے چاہئیں قی مامینی نو میں میں نوئی ہیں۔ جوذات یہ سب پھھ باوجود۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیجھنے کے لیے بس یہی باتیں کافی ہیں۔ جوذات یہ سب پھھ باوجود۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیجھنے کے لیے بس یہی باتیں کافی ہیں۔ جوذات یہ سب پھھ کر سکتی ہے اس کے لیے تعمیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

کافرمشرک آنخضرت مین کینے کے متعلق مختلف الفاظ بکتے تھے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی کہتے مجنون ہے ہوں کہتے جمونا ہے، کبھی جادوگر اور مسحور کہتے ، کبھی مفتری کہتے ۔ ان باتوں سے آپ مین کوتکلیف تو ہوتی تھی کہ آپ مین گانسان تھے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابھی آپ صبر کریں وقت آنے پر بیسب اپنے انجام کو پہنچ جا کمیں گے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فاضیر علی مایکھو گؤن کی آپ مبرکریں ان باتوں پر جووہ کہتے ہیں۔جواب ندویں کیونکہ اگر آپ مین آپ مبرکریں ان باتوں پر جووہ کہتے ہیں۔جواب ندویں کیونکہ اگر آپ مین گائی نے بھی ان کو وہ بیان کہ دیا تو فرق تو ندر ہا۔

سلام کامعنی اور ایک یہودی کا آپ علی ایک یاس آنا:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک یہودی نے آپ مالی کے اجازت مالی اندر آنے کی ۔ جب کوئی آدمی آتا تھا تو حضرت عاکشہ صدیقہ رہائیں پردے کے پیچھے چلی جاتی تھیں جو گیڑے کا لڑکا ہوتا تھا۔ ام المونین پردے کے پیچھے ہوگئیں، یہودی کو اندر
آنے کی اجازت دی۔ اس نے کہا السّامُ عَلَیْتُ درمیان میں لام کھا گیا۔ سام کا معنیٰ ہے موت۔ اور سلام کا معنیٰ جے سلامتی۔ السلام علیم کا معنیٰ ہے تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور السام علیث کا معنیٰ ہے تجھے اللہ مارے۔ یہاں پر ایک بات بجھ لیس کے سلامتی کی دعا اس کودی جاتی ہے جس کو خطرہ ہو۔ بعض جائل فتم کے لوگ پیار و محبت سے کہتے ہیں اللہ جی ایسان کی ایسان جا تا ہے اللہ جی ایسان جا تا ہے اللہ جی ایسان جا تر نہیں ہے کیونکہ بید عائیہ جملہ ہے اور اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کوموت کا خطرہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کوکون ساموت کا خطرہ ہے کہتم اس کو زندہ ہونے کی دعا دے دے دے رہے اللہ کہنا جا تر نہیں ہے۔

آپ اَلْکِیْنَ نَے دو بھی پڑھی ہیں، چار، چھ، آٹھ اور ہارہ بھی پڑھی ہیں۔ عموا آپ عَلَیْنَ اَ کُھر کُھتیں یا بارہ رکعتیں پڑھے تھے۔ جب آٹھ پڑھے تھے تھے تو چار چار کعتیں کر کے پڑھتے تھے فکل تَسُنَ لُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَ طُولِهِنَّ '' مت پوچھوان کے حسن اور لہج ہونے کے پڑھتے تھے۔ لہج ہونے کے بارے ہیں۔' اور جب بارہ پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو فیق تو دو رکعتیں کرکے پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو فیق تو دو پڑھاو۔ تہجد یکو کھٹنے اللہ تعالیٰ تو فیق تو دو پڑھاو۔ تہجد یکو کھٹنے کے بعد نہیں ہوتی۔

توفر مایات ہے بیان کراپنے رب کی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کو بیجے بھی یعنی ہونے سے پہلے اور رات کو بیجے بھی یعنی

تفسيروں ميں آتا ہے كەسخر دُبيت المقدس ، بيت المقدس كى چٹان ير كھڑ ہے ہوكر اسرافیل مالنظار بگل پھونکیس کے جوہرایک کوایسے محسوس ہوگا کہ میرے پاس ہے آواز آرہی آ ہے۔ جا ہے کوئی مشرق میں ہوگا یا مغرب میں یا شال میں ہوگا یا جنوب میں ۔سب قریب سنيس كَ يَوْمَيَهُ مَعُوْنَ الصَّيْحَة جس دن سنيس كَايك جي الحق حل ك ساتھ۔وہ حق کی آواز ہوگی اور جس وقت اسرافیل ماہیے بگل پھوٹکیں گے ذلك مَهُ مُ النظر وج وہ نکلنے کا دن ہوگا قبرول ہے۔ کیونکہ عرب مردول کو دفن کرتے تھے جلاتے نہیں تنے اس لیے خروج فر مایا۔ باقی جوجلا دیا گیا وہ بھی آئے گا، جس کو محیلیاں ہڑ ہے کر تحمین وہ بھی آئے گا ، پرندے درندے کھا گئے وہ بھی آئے گا۔سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ قیامت کا انکار کرنے والون لو! اِنّانَحُو مِن فَحَی وَنَمِیْتُ بِ شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ ہاری قدرت مانتے ہو کہ ہیں؟ اور یا در کھو وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ اور مارى طرف بى لوثا ہے۔ اور ظرف كاصيغه موتومعنى موگا مارى طرف بلوٹ کی جگہ۔ س دن آؤگے؟ يَوْمَ تَشَقَّوُ الْأَرْضُ جس دن يَصْعَلَ زمین عَنْهُ ف ان سے سِرَاعًا بری تیزی ہے۔بگل بچ گی آ نافانا اللہ تعالی بڈیوں کے ساتھ ذرات کو جوڑ کر بندہ بنا کر کھڑ اکر دیں گے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے مال کے پیٹ سے ننگے بدن پیدا ہوئے تھے
ایسے ہی ہوں گے۔ پھر کسی کوایک قدم کے بعد کپڑا ملے گا ، کسی کو دوقد موں کے بعد ۔ بیہ
بخاری شریف کی روایت ہے۔

داری کی روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم عالیے کولیاس پہنایا جائے گا پھر جھے پہنایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم عالیہ کے کولیاس پہلے اس لیے پہنایا جائے گا کہ جس وفت ان کو آگ کے بھٹے میں ڈالا گیا تھا جُسر قد عَنِ القِیبَ ابِ '' نگا کر کے رسیوں میں جکڑ کر ڈالا گیا تھا۔' تو فر مایا بڑی تیزی سے تکلیں گے ڈلک حَشرُ عَلَیْنَا مِینِ کُلِی سے ایکھا کرنا ہمارے اوپر آسان ہے۔ تم اس کومشکل جھتے ہواور کہتے ہو وَ اِذَا مِینَّنَا وَکُنَا تُد اِبَا ذَلِكَ رَجْعٌ مبتعیدٌ '' کیا جب ہم مرجا کیں گے اور ہوجا کیں گے می تو پھر لوٹیں گے دور کو بات ہے۔'

رب تعالی فرماتے ہیں کہ بیاکھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا

یَقُولُوں ہم خوب جانے ہیں جووہ باتیں کرتے ہیں قیامت کے بارے میں بوحیہ و رسالت کے بارے میں ، آپ کے بارے میں ۔ آپ پریشان نہ ہول آپ کی بیخواہش ہے کہ بیا کیاں لیے آئیں وَ مَا آنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّادٍ اے نِی کریم مَنْ اِنْ اِن اِن کِی کہ بیا کیاں کے جرکرنے والے تونہیں ہیں کہ جراان کومسلمان بنادیں۔

سوره يونس آيت نمبر ٩٩ يس ب افّانْت تُكُوهُ النّاسَ حَتْى يَكُونُوا مُومِنِيْنَ "كور كري كي "آپكاكام يبيل ب- مُومِنِيْنَ "كيا آپلوگول كوايمان لائي پرمجبوركري كي "آپكاكام يبيل ب- آپكاكام يه خَذَيِّز والقُرْانِ لِي آپ في حت كري قرآن باك كور ورفو دريع - قَدَيِّز والقُرْانِ لِي آپفيحت كري قرآن باك كوروفوف كرتا قرآن كوروفوف كرتا قرآن كوروفوف كرتا فرآن كوروفوف كرتا

777

delicité de la completa

بينظ ألدة الخم الخجير

تفسير

5.x 3 = 2 = 5 = 5 x 3 = 5 = 5 = 5 = 5 x 3

(مکمنل)

جلد ۱۹....

A STATE OF THE STA

ne e e

# وَهِمْ الْمِاتِهَا ٢ ﴾ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ لِيْتِ مَكِنَةً ١٢ ﴾ إِنَّ ركوعاتها ٣ ﴿

ے وَالسَّمَاءَ مَم ہے آسان کی ذاتِ الْحَبُلثِ جوراستوں والا ہے اِنَّكُمْ بِعُنْكُمْ لَفِي قُولِ اليي بات مين بو الخيَّافِ جومختلف ب يُؤْفَكَ عَنْهُ كِيمِراجاتاب اس مِنْ أَفِكَ جَس كُو يَعِيرا كَيا قُيلَ الْخَرْصُونَ بِلَاكَ مُوكِّ الْكُلْ سِي بِالْمُنْ كُرْنَ والِي الَّذِينَ وه هَدُ فِيْ غَمْرَةِ جُوعْفَلْت مِينَ سَاهُوْنَ يُرْبُ مِهُوكَ بِينَ يَسْئَلُوْنَ سوال كرتے ہيں أيَّاك كب موكا يَوْمُ الدِّيْن بركے كادن يَوْمَ جس ون هُمْ عَلَى النَّارِ وه آگ ير يُفْتَنُونَ آزمائ جاكيس كے (كہا جَائًا) ذُوْقُوا فِتُنَكَّمُ مِكُمُوا يِخ فَتَخَامُرُهُ هَٰذَالَّذِي كُنْتُمُ بِهِ تَسْتَعْجِلُون یوه چیز ہے جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے اِنَ الْمُتَّقِيْنَ بِشُك بِهِيزگار فِيْجَنَّتِ بِاغُول مِين بول كَ قَعْيُونِ اورچشمول میں انجدنین لینےوالے ہول کے مَا وہ تعمیں المهد رَبُّهُ عُود عِلَان كوان كارب إِنَّهُ مُ كَانُوا بِ شَك وه تَ قَبْلَ ذَلِكَ ال سے پہلے مُحْسِنِیْن نیکی کرنے والے کانواقلی لامِن الیّل ما يَهْجَعُونَ وهرات كوبهت كم سوتے تھے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ادروہ سحری کے وقت ہخشش ما نگتے تھے۔

تعارف سورت :

اس سورت کا نام ذاریات ہے۔ پہلی ہی آیت کریمہ میں ذاریات کا لفظ موجود

ہے۔ اس سے پہلے چھیاسٹھ سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہو کی تھیں۔ رسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔اس کے تین رکوع اور ساٹھ آیات ہیں۔واؤٹشم کا ہے۔

الله تعالى فرمات بي وَالدُّريْتِ عَمْ إِن مِواوَل كَى جوارُ اتَّى بين ذَرْوًا اڑانا مخلوق کے لیے ضابطہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے سواکسی کی شم اٹھانا جائز نہیں ہے۔مثلا : اگر کوئی کے کہ مجھے نبی کی شم ہے،رسول کی شم ہے، بیر کی شم ہے، باب کی سم ہے، دودھ بیتر کی سم ہے۔ بیتمام سمیں ناجائز ہیں اور شرک ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مَنْ جَلَفِ بغَيْدِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ "جس نے غیراللہ کاشمالھا کی اس نے شرک کیا۔' بیقانون مخلوق کے لیے ہاللہ تعالی کسی قانون کا یابندہیں ہے۔اس نے بہت ساری چیزوں کی قتم اٹھا کی کیکن قتم شہادت ہے۔ایک قتم ہوتی ہے عظمت کی تو الله تعالى سے زیادہ عظمت والی کوئی شے ہیں ہے کہ الله تعالیٰ اس کی عظمت کی شم اٹھائے۔ قتم شہادت کا مطلب بیہ ہے کہ وہ جس چیز کی تتم کھا تا ہے اس کوبطور گواہ کے پیش کرتا ہے جس طرح کہ اگر مدمی کے پاس گواہ نہ ہوں اپنے دعویٰ کی صدافت کے لیے تو پھر مدعی علیہ سے تتم لی جاتی ہے۔وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کو گواہ بنا تا ہے کہوہ علیم کل اور قادر مطلق ہے وہ جانتا ہے کہ میں جو پچھ کہدر ہا ہوں سچے ہے۔اور اگر میں جھوٹی قسم اٹھار ہا ہوں تو وہ مجھے سز ابھی دے سکتا ہے۔

اس کے برخلاف جب اللہ تعالی کی چیز کا شم اٹھا تا ہے تو وہ اس چیز کو بطور دلیل کے بیش کرتا ہے یہاں پر بھی اللہ تعالی نے جن ہواؤں یادیگر چیزوں کی شم اٹھائی ہے اس کے بیش کرتا ہے یہاں پر بھی اللہ تعالی نے جن ہواؤں یادیگر چیزوں کی شم اٹھائی ہے اس سے قیامت کے قائم ہونے پردلائل قائم کیے ہیں۔

تو فر مایافتم ہے اِن ہواؤں کی جواڑ اتی ہیں اڑ انا \_ کپڑ ااڑ اویتی ہیں ہٹی اور دیگر

چیزیں اڑا دیت ہیں فائے خیلتِ وِقُرًا اور شم ہان ہواؤں کی جواٹھانے والی ہیں بوجھ کو۔ بوجھ سے مراد بادل ہیں۔ بادلوں کو اٹھاتی ہیں کہ ان میں برا بوجھ ہوتا ہے فائہ خریاتِ بیٹ بیٹ اسانی سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے ساتھ چلنے کا تکم ہوتا ہے فائٹ قَیّ مُتِ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے طرف سے جہاں بادلوں کو پہنچانے کا تکم ہوائی کی جوہاں پہنچادیتی ہیں۔ اس تفسیر کے مطابق سے سب ہواؤں کی صفات ہیں۔

دوسری تغییراس طرح کی گئی ہے کہ جم ہے ان ہواؤں کی جواڑاتی ہیں اڑانا۔ پس
قتم ہے بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بادلوں میں پانی ہوتا ہے،او لے ہوتے ہیں۔
پس قتم ہے ان ستیوں کی جو سمندر میں چلتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ پھرفتم ہے ان فرشتوں
کی جو تقییم کرتے ہیں معاسلے کو۔ جو ڈیوٹیاں رب تعالیٰ نے ن کے ذمہ لگائی ہیں ان کو
تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ ہے مقسمت سے مرادفر شے ہیں، بلدیات سے مراد
کشتیاں ہیں اور سے خملت مراد بادل ہوں گے۔اور حضرت علی نواجہ سے بیروایت
بھی ہے کہ اس سے مراد وہ ستارے ہیں جو چلتے ہیں۔ ستارے دوقتم کے ہوتے ہیں۔
ایک وہ جو چلتے ہیں۔ ان کو سیارات کہا جا تا ہے۔ دوسرے وہ جو اپنی جگہ پر شکے دہجے
ہیں، ان کو قوابت کہا جا تا ہے۔ دوسرے وہ جو اپنی جگہ پر شکے دہجے

سیارات چلتے ہیں۔ پھرکسی کی حرکت مشرق کی طرف ،کسی کی مغرب کی طرف ،کسی کی شال کی طرف اورکسی کی جنوب کی طرف لیکن اللّٰد تعالیٰ کا پیفظام ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔

فرمایاان چیزوں کی شم ہے اِنْمَاتُوْعَدُون لَصَادِقَ بِشُك وہ چیزجس كا

تمهار ماته وعده كياجاتا بالبته عاب قرانً الدِّينَ لَوَاقِعٌ اور بِ شك جزاالبة واقع ہونے والی ہے۔ بدلے اور حساب کا دن ضرور واقع ہوگا، قیامت ضرور آئے گی، يَكَى اور بدى كابدله ضرور على الله مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَدَّةِ شَدًّا يَّدَّةُ [ياره: ٣٠] "جس نے ذره برابر بھی نیکی کا کام کیاوه اس کود کھ لے گااور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیاوہ اس کودیکھے لے گا۔ نامہ اعمال میں سب کے مدرج ہوگا اور جب مجرم اعمال نامہ دیکھیں گے تو کہیں گے یا وی لَتَنَا مَال هذا الْكِتْلُ لَا يُغَادِدُ صَغِيْرَةً وَ لَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْطِهَا [الكهف: ٣٩]" إن السوس ہارے لیے کیا ہے اس کتاب کو کہبیں چھوڑتی ریکوئی بڑی چیز اور نہ چھوٹی مگر اس کوسنصال رکھا ہے۔''اگرکسی نے آنکھ کے ساتھ کسی کواحیما یا بُرااشارہ کیا ہے وہ بھی درج ہوگا۔اگر کسی کی نقل اتاری ہے ہاتھ کے ساتھ وہ بھی درج ہوگی اور جو پچھ ہم کرتے ہیں اس کا بدلہ ملے گا بھینی طور بر ۔ مگر مادی دور کے حالات نے جمارے چھوٹے بروں کے ذہن بگاڑ دیئے ہیں کہ ہم قیامت کو برائے نام مانتے ہیں۔ وہ لوگ بہت کم ہیں جو تھے معنٰی میں قیامت پریفین رکھتے ہیں۔ کیونکہ محض اتنا کہنے سے تو مجھنہیں بے گا کہ قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، جب تک اس کالفین ندکریں اور اس کی تیاری ندکریں۔

توفر مایا بے شک بدلہ البتہ واقع ہونے والا ہے وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ - حُبُك عِبْنَ یا حِبْتُ یا حِبْتُ یا حِبْتُ کی جَع ہے جس کا معنی ہوراستہ معنی ہوگا قتم ہے آسان کی جو راستوں والا ہے۔ جس طرح زمین پر راستے ہیں کہ ان پر انسان ، حیوان وغیرہ چیزیں چلتی ہیں ایسے ہی آسانوں پر راستے ہیں جن پر فرشتے چلتے ہیں ، چاند ، سورج ، ستارے چلتے ہیں ۔ یہ چاند ، سورج ، ستارے جلتے ہیں ۔ یہ چاند ، سورج ، ستارے جسم میں انسان سے بہت بزے ہیں مگر مجبور محض ہیں جلتے ہیں ۔ یہ چاند ، سورج ، ستارے جسم میں انسان سے بہت بزے ہیں مگر مجبور محض ہیں

جس کام پراللہ تعالی نے لگا دیا ہے اس ہے إدهر أدهر نہیں ہو سکتے ۔ گراس چھوٹے ہے انسان کواللہ تعالی نے بڑے اختیار دیئے ہیں۔ بیا پی مرض ہے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے ۔ پھراس کو اختیار ہے کہ آہتہ چلے ، دوڑ لگائے ، آگے جائے ، پیچے جائے ، پی جاسکتا ہے ، بائیں طرف مڑ سکتا ہے۔ لیکن سورج بچارے میں تو اتن بھی قدرت نہیں ہے کہ راستے ہا کی اور کے اور اُدھر ہو سکے یار فاریس کی بیشی کر سکے جہم ان کے بیس برخے ہیں، دوشن ان کورب تعالی نے دی ہے کین اختیارات انسان اور جنات کے باس نیادہ ہیں۔ پھراکی وقت آئے گا کہ ان ہے دوشن سلب کرلی جائے گی اور چاند ، سورج ، دونوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بے چاروں کا کیا قصور ہے کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

## قَوْلِ الْحُتَافِي كُلْ تَيْنَ تَفْسِرِي

تیری تغیر یہ ہے کہ قول فیکل سے مراد قیامت ہے۔ اس کے بارے میں اہل حق مانے ہیں کہ آئے گی۔ منکرین قیامت کہتے ہیں نہیں آئے گی جیسے تم پہلی (پچیلی) سورت میں پڑھ چکے ہو ء اِذَا مِنْنَا وَکُنَا تُر ابًا دَٰلِكَ رَجْعٌ ، اَحِیْنَ وَ کُنَا تُر ابًا دَٰلِكَ رَجْعٌ ، اَحِیْنَ وَ اِذَا مِنْنَا وَکُنَا تُر ابًا دَٰلِكَ رَجْعٌ ، اَحِیْنَ وَ اِن کِی مِن اللّٰ کِی کہ مِن اللّٰ کُلّ ہے۔ اور اہل حق کہتے ہیں جسمانی ہوگی اور اسی طرح ہوگی جس طرح قرآن وصدیث میں بتلائی گئے ہے۔ جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں قیامت والے دن اس سے بھی زیادہ وزنی قوت کے ساتھ ہوں گے۔ تو مانے والے مسلمان کہتے ہیں حسی ہوگی اور عیسائی زیادہ وزنی قوت کے ساتھ ہوں گے۔ تو مانے والے مسلمان کہتے ہیں حسی ہوگی اور عیسائی

فرمایا یُوفَات عَنْهُ مَن اَفِل کی پھیراجاتا ہے اسے جس کو پھیراگیا۔جو سید ھےراستے پر چانا ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور جوٹیز ھے راستے پر چانا ہے وہ بیں پہنچ گا قیل اُن خَدْ صُونَ ۔ حوص کہتے ہیں درخوں پر لگے ہوئے پھل کا اندازہ لگانا کہ بیکتا ہے۔ سپاوں کی ذکو ہ کتنی ہوگی۔ مثلاً کوئی تجربہ کار آ دمی باغ میں پھر کر اندازہ لگائے کہ حجوریں کتنی ہوں گی۔ انگور کتنے ہوں گے اور منتی ہوں گی۔ انگور کتنے ہوں گے اور منتی کتنی ہوں گی۔ انگور کتنے ہوں گے اور منتی کتنی ہے۔ آیت کر پر کامعنی منتی کتنے بنیں گے۔ سوگ (کشمش) کتنی ہے گی۔ خرص کا معنی ہے۔ آیت کر پر کامعنی ہوگا ہلاک کیے گئے انگل سے با تیں کرنے والے دین کے متعلق انگل بچو با تیں کرنے والے دین کے متعلق انگل بچو با تیں کرنے اور ایمان لانے کا تھم ہے اللّذین کے شف فی کی کوئی وقعت نہیں ۔ پہال تقمد این کرنے اور ایمان لانے کا تھم ہے اللّذین کے شف فی ان کو انجام کا کوئی علم بی نہیں ہے۔

### دنیا سے نشے کی مثال:

ال کوتم اس طرح سے مجھوکہ جب بندے کا آپریش کیا جاتا ہے تواس کو بے ہوش کردیا جاتا ہے۔ اس کو علم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہور ہا ہے۔ اس کی ٹا نگ کائی جاتی ہے ، بازو کا ٹا جاتا ہے ، پیٹ چاک کیا جاتا ہے گراس کوکوئی علم نہیں ہوتا۔ جس وقت نشہ اتر تا ہے ہوش میں آتا ہے پھر علم ہوتا ہے کہ میر اباز و کٹ گیا ہے یا ٹا نگ کٹ گئی ہے وغیرہ۔ اس طرح آج دنیا کی دولت کا نشہ ہے ، دنیا کی محبت کا نشہ ہے جس کی وجہ سے بھیر بار ہا کہ ہم جو پھی کررہے ہیں اس کا نتیجہ کیا آئے گا اور ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ بس آ تکھیں بند ہونے کی دیرہے بید نیا کا نشہ اتر جائے گا اور دودھ کا دودھ اور یا نی کا بانی ہوجائے گا اور کیا دھر اسب سامنے آجائے گا۔

 جائیں گے۔اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت میں کھڑ ہے ہوں گے دوز نظر آر ہا ہوگا اور انجام بھی نظر آر ہا ہوگا۔ پھر اٹھا کر دوز خ میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا ۔ ڈو ڈوا فینکٹنٹ نے بھوا ہے نفتے کا عزہ علامہ سخاوی میں نہا فرماتے ہیں فتنے سے مراوشرک ہے۔شرک سے بڑا کوئی فتنہیں ہے۔سورت بقرہ آیت نہر اوا میں ہے والفیٹنگ اُشک میں الْقَتْلُ '' فتشل سے بھی زیادہ خوج ہے۔'شرک قبل سے بھی زیادہ تحت ہے۔ کوئلکہ موس نے اگر جذبات میں آکر کی موس کوئل کردیا اور دہ اس قبل کواطل نہیں جمعتا تو سزا بھکت کرکئی نہیں وفت دوز خ سے نکل آئے گالیکن شرک کرنے والے کے لیے تو قطعا کوئی خوائش نہیں ہے کہ دہ بھی دوز خ سے نکل آئے گالیکن شرک کرنے والے کے لیے تو قطعا کوئی خوائش نہیں ہے کہ دہ بھی دوز خ سے نکلے گا۔لہذا شرک کی سز اقتل سے بھی زیادہ سے بھی زیادہ سے بھی زیادہ سے بھی دیادہ سے بھی دی

اور بعض فرماتے ہیں کہ فتنے ہے مرادعام فتنے بھی ہیں قبل ہوگیا بس ختم۔اور فتنہ تو چلٹار ہتا ہے اور فتنے بازلوگ ہروفت فتنے میں ڈال کرر کھتے ہیں۔

جس کے بارے میں تم جلدی کرتے تھے کہ کب آئے گا حساب کا دن۔ اب آگیا ہے اس کامزہ چکھو۔

اب مومنول كاحال سنو إنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ بِهِ مُلَك يربيز كار لوگ، کفروشرک سے بیخے والے ، گناہول سے بیخے والے باغوں میں ہول کے اور چشموں میں ہوں گے۔ باغ ایسے کہ جن کا کھل بھی ختم نہیں ہوگا اور چشمے ایسے جو بھی خَنَكُ نَبِيلِ بُولَ كُ اخِدِينَ مَا أَتُهُ وَرَبُّهُ مُ لِين والع بول محدوقتين جودكا ان کوان کارب به جن کا کوئی حساب نبیس ہوگا اور ان نعستوں کا آج ہم تصور بھی نبیس کر سکتے يه چزي ان كواس ليمليل كى كه الله مُد كَانْتُوافَيْلَ دُلِكَ مُحْسِنِيْنَ بِعُلَى وهُ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ پر ہیز گاری کی زندگی بسر کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیصلہ ديا۔اوران كى يېمى صفت ہے كَانْوُاقلِيْلاقِنَ الْيُلِمَايَهْ جَعُونَ وه رات كوبهت كم سوتے تھے۔ان کی راتیں عبادت میں گزرتی تھیں۔آنخضرت النے کے مایا کہم ایسے نه وجاو كَالْحِمَادِ فِي النَّهَادِ وَجِيفَةٍ فِي اللَّيْلِ " دن كولد هي بنر مواوررات كو مردے سبنے رہو۔'' حاصل ترجمہ جاریائی ہے ہی نہ بلو۔ دن کوبھی نیکی کرواور رات کوبھی تیکی کرو۔

ایک زماندتھا کہ اگر کمی کی ڈاڑھی میں ایک بال سفید آ جاتا تو وہ تبجد شروع کردیتا تھا باقی نمازوں کے تو پہلے ہی پابند ہوتے تھے۔ کہتے تھے جَاءً کُم الندید "تمہارے پاس ڈرانے والا آگیا ہے۔"اب ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔اوراب ہم ایسے پاکل ہیں کہ سارے طوفان ہمارے او پرسے گزرجا ئیں ہم ٹس سے سنہیں ہوتے۔ پاکل ہیں کہ سارے طوفان ہمارے او پرسے گزرجا ئیں ہم ٹس سے سنہیں ہوتے۔ پاکل ہیں کہ سادے واقان ہمارے او پرسے گزرجا ئیں ہم ٹس سے سنہیں ہوتے۔ اور وہ سحری نیک بندوں کی تیسری صفت: ویالانہ تمار همد یشتہ غفیر وہ سے اور وہ سحری

کے وقت بخش ما نگتے ہیں اپنے رب سے۔اجادیث میں آتا ہے کہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ آسان دنیا کی طرف ہو جاتی ہے۔اور یہ سی ہے کہ رب اتر تا ہے جواس کی شان کے لائق ہے اور آ واز دیتا ہے مگل مین مستقید قافید گئ '' ہے کوئی جھے ہے شان کے لائق ہا ور آ واز دیتا ہے مگل مین مستقید قافید گئے والا کہ میں اس کو تبولیت سخش ما تکنے والا کہ میں اس کو تبولیت سے بخشوں جو جھے سے والی کرے میں اس کو بورا کروں ، ہے جھے سے کوئی رزق ما تکنے والا کہ میں اس کو روا کروں ، ہے جھے سے کوئی رزق ما تکنے والا

توسحری کا ونت قبولیت کا وفت ہے۔ اس وفت دعا ئیں بھی قبول ہوتی ہیں ، استغفار بھی قبول ہوتا ہے۔ توبیہ فتیں بیان فرمائیں پر بیز گاروں کی۔

विश्वेद विश्वेद विश्वेद हैं

وَفِي الْمُحُوالِيُ حَقُ الْمُحَالِينَ مَوْفَى الْمُعَالِينَ وَفَى الْمُعَالِينَ الْمُوفِرُونَ وَفَى الْمُكُورُونَ الْمُعَاءِ وَالْمُكُورُونَ الْمُعَاءِ وَالْمُكُورُونَ الْمُعَاءِ وَالْمُرْفِقِ الْمُعَاءِ وَالْمُرْفِقِ الْمُعَاءِ وَالْمُكُونِ الْمُعَاءِ وَالْمُكُونِ الْمُعَاءِ وَالْمُكُونِ الْمُعَاقِينَ السَّمَاءُ وَالْمُكُونِ اللَّهُ الْمُكُونِ اللَّهُ الْمُكُونِ اللَّهُ الْمُكُونِ اللَّهُ الْمُكُونِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

وَفِيَ أَمُوالِهِمُ اوران كِ الول مِن حَقَّ حَقَ ہِ لِلسَّابِلِ سوال كرنے والے كے ليے وَالْمَعُرُومِ اور مُروم كے ليے وَفِي الْأَرْفِ اور نَمُون مِن مِن اللهِ نَشَانِال مِن لِلْمُوقِنِينَ يَقِين كرنے والوں كے ليے وَفِي اَنْفَرون كيا لِي اللهِ وَفِينَ اور آمانوں مِن مَهارارزق ہو وَمَا دَي عَمَانُون مِن مَهارارزق ہو وَمَا مُوعَ عَدُونَ اور وہ چيز جس كاتم ہے وعدہ كيا گيا ہے فَورَتِ السَّمَاءِ لِي قَمَانُون مِن اور فِي السَّمَاءِ وَمَا اللهُ الْرَافِ اللهِ مِن مَهارارزق ہے وَمَا مُوعَ عَدُونَ اور وہ چيز جس كاتم ہے وعدہ كيا گيا ہے فَورَتِ السَّمَاءِ لَي اللهُ ال

بولتے ہو هزاشك كيا آئى ہے آپ كے ياس حديث ضيف إبريد ابرابيم ماني كمهمانول كيات المصنحرمين جوعزت والمفق إذ دَخَلُواعَلَيْهِ جس وقت وه وافل موئ ان ير فَقَالُواسَلَمًا لَيْلِ الْحُولِ نِ كَهَاسُلَام قَالَ سَلْمُ المَانِيم مَلِيِّهِ فِي كَهَاسُلَام فَوْعُ مُنْكُرُونَ اجْنَى اوگ معلوم ہوتے ہیں فراغ پی مائل ہوئے اِتی آخلِم ایے گروالوں كاطرف فَجَآء للل الله يعِبْل سَين للهواموا تازه فَقَرَّبَة اِلْيَهِدُ لِينَ الْ كُورِيب كِياان كِي قَالَ فَرَمَايِ الْلَتَأْتُ وَيَ كَياتُمُ كمات نبيل فَأَوْجَسَ مِنْهُمُ لِيلِ مُحْول كياان سے خِفَة مَحْوف قَالُوا كَهَ لِلْ لَكُفُ لَا تَخَفُ نَهُ رَخُوف وَبَشَّرُوهُ اورخُوشُ خَرِي سَائَى انعول نے ایراہیم مسیم کو بخلیہ علیہ ایک علم واللے کی فاقبکت المرات الله المسامنة من يوى ال في صدّ و استدا سد المستدبات كرت بوئ فَسَدِّ تُوجَعَهَا لِي اللهِ فَعَيْرُ اللهِ عَجْرَ مِن وَقَالَتْ اوركن عَجُورٌ عَقِيم برطيامٍ بانحم قَالُوا وه كُنِ لِكُ كُذَلِث ای طرح ہوگا قال زائد فرمایا ہے آپ کے رب نے اِن کا بے ملک وہ مُوَالْحُرِيْمُ وَهُلِيمُ مِ الْعَلِيْمُ جَائِ وَاللَّهِ-

قیامت وارے دن کامیاب ہونے والوں کا ذکر چلا آرہا ہے۔ اب ان کے چند کام بتاتے ہیں۔ فرمایا وَفِیۡ اَمُوَالِهِدُ حَتَّی اور ان کے مالوں میں حق ہے لِلسَّآمِلِ اَلَٰ اِللَّهِ اَلَٰ اِللَّهِ اَلَٰ اِللَّهِ اَلْ اِللَّهِ اَلْ اِللَّهِ اَلْ اِللَّهِ اَلْ اِللَّهِ اَلْ اِللَّهِ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اور محروم کے لیے۔ سائل اسے کہتے ہیں کہ محتاج ا ہاورخودسوال کرتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں میری مدد کرو۔

محروم وہ ہے جو حاجت مند ہے گرباضمیر، خوددار ہے۔ عزت نفس کی خاطر کی سے سوال نہیں کرتا۔ اس لیے تکم ہے کہ اپنی زکو ۃ ، صدقات ، خیرات نکالتے وقت اپ عزیز رشتہ داروں اور محلے داروں کا دیاں رکھو۔ کیونکہ آ دمی کو اپ عزیز رشتہ داروں اور محلے داروں کا علم ہوتا ہے۔ ان کے حالات سے واقف ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یا در کھنا! زکو ۃ ، عشر ، فطرانہ، نذرومنت ، ہشم اور کفارے کا پیسہ اس کو گئے گا جو ضرورت مند ہونے کے ساتھ صحیح العقیدہ ہوا در نماز روزے کا بھی پابند ہو۔ باتی دیے وقت ڈھنڈ وراپیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہوا ور نماز روزے کا بھی پابند ہو۔ باتی دیے وقت ڈھنڈ وراپیٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ لے بھائی یہ زکو ۃ کی رقم ہے ، یہ فطرانہ ہے ، یہ بیس تجھے عشر دے رہا ہوں۔ بلکہ فقہائے کرام پھیٹنے نے فرمایا کہ ان الفاظ کا استعمال اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو کہولے بھائی! یہ تمہاری عدد ہے۔ اورا گر عید کا موقع ہے تو کہد دو یہ تمہاری عید ہے۔ دل میں نیت زکو ۃ ، عشر ، فطرانہ ، جو بھی دے رہا ہے ، اس کی کرلے ، ثواہ برابر ملے گا۔ رب تعالی نیتوں کو جانتا ہے۔

بعض دفعہ ایسا ہو تا ہے کہ ایک آدی ضرورت مند ہے گرز کو ق عشر ،صدیے کے نام سے گھرا تا ہے تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھو۔ دل میں نیت کر کے ان چیزوں کا نام لیے بغیر دے دو۔ تو سائل وہ ہے جو حاجت مند ہے اور مانگنا ہے اور محروم وہ ہے جو ضرورت مند ہے گرنہ مانگنے کی وجہ سے محروم رہتا ہے۔

توفر مایا متقیوں کے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے وقی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شارنشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شارنشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں قِلْمُو قِدِیْنَ یقین کرنے والوں کے لیے۔ زمین میں باغات وحدانیت کی دلیلیں ہیں قِلْمُو قِدِیْنَ یقین کرنے والوں کے لیے۔ زمین میں باغات

ہیں،میدان ہیں،درخت ہیں،عجیب عجیب شکلوں والے حیوان ہیں۔انسانوں کے گئاسم کے ماؤل اور نمونے ہیں۔ بیسب اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ فر مایا دور جانے کی ضرورت بيس ب وفي أنفي المنساء اورتهاري جانول من نشانيال بين - سحقير قطرے سے اللہ تعالی نے خوب مورت انسان بنایا کہ وہ قطرہ انسان کے بدن سے نکلے تو سارابدن ناپاک بوجاتا ہے ماء مَهِیْنِ ال دلیل پانی سے انسان کاساراجسم بنایاء ہاتھ بنائے ،منہ بنایا ، یا وُں بنائے ، کان بنائے ،سر بنایا سمجھ دی عقل دی اور تمہار ہے جسم میں کتنے کارخانے لگائے؟ اینے وجود پرغور کرورب تعالی کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں كى أَفَلَا تَبْصِرُونَ كَيالِي تم ديكية نبيس كدكيا تصاوركهال يبنيج مو؟ رب تعالى كى قدرت كانكاركرنے والواور قيامت كے مكروائسسى اپناوجودنظر نبيس آتا وفي السَّماء رِزْفَ اورا سانوں من تہارارزق ہے وَمَاتُوعَدُونَ اوروه چر بھی وہیں ہے جس كاتم سے وعدہ كيا كيا ہے۔ آسان سے بارش ہوتی ہے جس كے نتیج ميں اناج ، كھل، سزیاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں جو مخلوق کی خوراک بنتی ہیں۔ دوسری بات سے کہ ہر چیز کا عم تو آسان بی ہے آتا ہے تو تہارے دزق کامر کرتو آسان ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ اوپر بی سے ہوتا ہے۔

(مفسرین کرام این نیز نے جو مجھ فرمایا ہے اس میں تو کوئی شک وشہوالی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند مشاہدے گی باتیں ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو خود میرا واقعہ ہے کہ میں چند ساتھ یوں کے ساتھ ایک تصبہ میں جیٹا تھا ایک ساتھ کے ڈیرے پر کہ بارش شروع ہوگئی۔ ہم کیاد کھے ہیں کہ پائی کے ساتھ ڈویوں کی بارش ہورہی ہے۔ میں نے ساتھ وو ویوں کی بارش ہورہی ہے۔ میں نے ساتھ وو ایس کی بارش ہورہی ہے۔ میں نے ساتھ یوں کے ہادگی ہوگئی اللہ تعالی نے پوری ساتھ وو ایس کی ہوگئی اللہ تعالی نے پوری ساتھ یوں سے کہاد کھو! لگتا ہے اس علاقے میں ڈویوں کی کی ہوگئی اللہ تعالی نے پوری

کردی\_

ایک دوسرے ساتھی نے بتایا کہ ہم ایک گاؤں میں بیٹھے تھے کہ بارش شروع ہوگئی دیکھا کہ پانی کے ساتھ ساتھ مجھلیوں کی بارش ہور ہی ہے۔ غالبًا 12 یا 13 می 2014ء دیکھا کہ پانی کے ساتھ ساتھ مجھلیوں کی بارش ہوئی ہے۔ میں نے ساتھیوں ایک پیرلیں اخبار میں خبر آئی کہ سری انکا میں مجھلیوں کی بارش ہوئی ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ رب تعالی نے فر مایا ہے وفی الشما آور ڈھٹھ "اور آسمان میں تہمارارز ق ہے۔'' محمد نواز بلوج: مرتب)

تواللہ تعالیٰ کا تھم ہوگا تو تصمیں رزق ملے گا اور جتنا تھم ہوگا اتنا ملے گا۔ کتنے آ دمی ایسے ہیں کہ ساری عمر تڑ ہے رہتے ہیں لیکن سیر ہوکر کھا نا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اور کئی آ دمی ایسے ہیں کہ ساری عمر تڑ ہے رہتے ہیں گرا بی دولت شار نہیں کر سکتے ۔ لیکن ایک بات یا در کھنا! دولت کماتے وقت حلال وحرام کافرق رکھنا ضروری ہے۔

صدیت پاک بیس آتا ہے جس کے بدن میں ترام کا ، سود کا ، ایک ذرہ بھی ہوا
فالدند اولی ہے "دوزخ کی آگ اس کے لیے بہتر ہے۔" دودوزخ میں جائے گاجنت
میں جانے کا مستحق نہیں ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ حلال ، حرام کی تمیز ہی ختم ہوگئی ہے اور
مارے حکر ان اور لیڈر اس میں سرفہرست ہیں۔ پاکستان کی دولت باہر کے ملکوں میں
مارے حکر ان اور لیڈر اس میں سرفہرست ہیں۔ پاکستان کی دولت باہر کے ملکوں میں
رکھوائی ہوئی ہے۔ دعا کر درب تعالی حلال کا دے چاہے تعور ادے۔ وہی کام آئے گااس
ہے حقیق زندگی ہے گی۔ حرام کھانے سے خداخوئی اور نیکی کی توفیق سلب ہوجاتی ہے۔
ہے ناتھ چیزیں کھانے سے آدمی کی صحت نہیں بنتی بلکہ بسااوقات برہضی ہوجاتی ہے۔
ای طرح حرام مال بھی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ چونکہ ہمارے جسموں میں حرام کا حصہ زیادہ
ہے اس لیے ہمیں دین کی بات بھی بحضیں آتی۔

اور قیامت کا تھم بھی آسان کی طرف ہے آنا ہے فور تِ السّمانَ اللہ من ہوں ہوں ہوں ہے۔ اسلان کے رب کی والا رُخِی اور زمین کے رب کی اِنّے اُنے کی بخک وہ قیامت البت تی ہے مِنْلُمَ آ اَنْکُ مُنَا فِلْقُونَ جیسا کہ بے شک تم بولے ہو۔ جیسا کہ کواپنے بولے میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ ہم بول رہے ہیں یانہیں بول رہے۔ اس طرح سمجھوکہ قیامت کے آئے میں ہوئی شک نہیں ہے۔ قیامت یقین ہے، تن ہے، آئے سمجھوکہ قیامت کے آئے میں ہمی کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت یقین ہے، تن ہے، آئے سمجھوکہ قیامت کے آئے میں ہمی کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت یقین ہے، تن ہے، آئے سمجھوکہ قیامت کے آئے میں ہمی کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت سمجھوکہ قیامت کے آئے میں ہمی کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت یقین ہے، تن ہے، آئے گھی۔

متقیوں کے امام کا تذکرہ:

اوپر ذکر تھا متقیوں کا۔ آگے متقیوں کے امام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم مالیے کی زندگی ہیدائش سے لے کرآ خرتک بجیب وغریب زندگی ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں سے عبارت ہے۔ امتحان بی امتحان بیں عراق کے ملک میں کوسلی بروزن طوبلی چھوٹا ساشہرتھا مگر وہ اس وقت ملک عراق کا دارالخلافہ تھا۔ اس کے قریب چھوٹی کیستی تھی فریب جھوٹی کیستی تھی فریب بھوٹی کیستی تھی فریب بھوٹی کیستی تھی مشرک اور ظالم وجا برحکم ان تھا۔ اپنی بات سے بیجھے بنے والانہیں تھا۔ اس شہر میں کی بت خاندہ تھا جس میں وہ خود آکر پوجا کرتا تھا۔

تفیروں میں آتا ہے کہ اس بت فانے میں بہتر (۲۲) بت ، نکائے اور سجائے ہو سے تھے۔ حضرت ابراہیم ملائے نے عرصۂ دراز کُلُ ان کو سمجھایا اور بردی تکلیفیں برداشت کیں ۔سوائے ہوی محتر مدھنرت سارہ عبنالیا جوان کی چھازاد بہن تھی اور بجنتی کے بوط بن ہاران بن آزر، اور کوئی بندہ مسلمان ندہوا۔ یہ تینوں بزرگ عراق کے علاقے ہے جرت کر کے شام کے علاقے میں آگئ و اللہ تعالیٰ نے لوط مالیے کے فوت

عطافر مائی اورسدوم کے علاقے میں جلیغ کے لیے بھیج دیا۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کانام بحرمیت، بحرلوط ہے۔ حضرت ابراہیم ملائیے نے دمشق میں رہائش اختیار کی۔ دمشق اور بحرمیت کے درمیان کافی فاصلہ ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں مقل اللہ عدید فضیف ابر ایم معزز کیا ہے۔ معزز کیا ہے کہ مہانوں کی جوعزت والے تھے۔ معزز مہانوں کی جوعزت والے تھے۔ معزز مہمانوں کی جوعزت والے تھے۔ معزز مہمانوں کی خرکیا آپ کے پاس پینی ہے۔ تفسیروں میں تین کا بھی ذکر آتا ہے چوہ دی اور بارہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ حقیقت میں یے فرشتے تھے، حضرت جرائیل مالیا، حضرت میکائیل بارہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ حقیقت میں یے فرشتے میں مالیا ہے مالیا میں مالیا ہے۔ یہ ابراہیم مالیا ہے کہ پاس عمر رسیدہ لوگوں کی شکل میں مالیا ہے موشکل وہ جا ہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ آئے۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو اختیار دیا ہے جوشکل وہ جا ہیں اختیار کر سکتے ہیں۔

حفرت جرائیل مالیدے آنخفرت مَنْلِیگائے کے پاس اکثر حفرت دحیہ بن خلیفہ کلبی میں استے بھی کسی اور آدمی کی شکل میں استے بھی کسی اور آدمی کی شکل میں استے بھی کسی اور آدمی کی شکل میں آتے ۔ بھی کسی اور آدمی کی شکل میں آتے ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی اختیار دیا ہے کہ وہ بھی مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ انسان بن کر تما منے آجا کیں ، کتا ، بلا بن جا تیں ، سانپ بن جا تیں ، بھینسا بن جا تیں ، بھینسا بن جا تیں ، کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حالت پر رکھا ہے۔

جس وفت فرشتے ابراہیم علیے کے پاس آئے اس وفت آپ علیے کے عمر مبارک ایک سویہ اور اس وفت گر میں ایک سویس سال تھی اور بیوی کی عمر نا نوے سال تھی ، ایک کم سو۔ اور اس وفت گر میں بیوی کے سوااورکوئی نہیں تھا اِذْدَ خَلُواعَلَیٰہِ جس وفت وہ فرشتے ابراہیم علیے پرداخل ہوے کے فقالواسلما کی انھوں نے سلام کہا قال سَلم ایم الراہیم علیے نے سلام کہا جواب دیا۔

مسلہ یہ ہے کہ سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے۔السلام علیم ورحمۃ اللہ کہا تہ بہتر،اگر صرف السلام علیم کے پھر بھی تھیک ہے۔سلام کا جواب دینے کے بعد فر مایا قوم ہی تھیگئے ہوئی قائد ہے۔ ملام کا جواب دینے کے بعد فر مایا قوم ہی تھی گری ہی شاخت نہیں کرسکا میرا آپ سے تعارف نہیں سے تعارف نہیں ہے۔ ناوا تف مہمان آئے تو آدی ہو چھتا ہے میرا آپ سے تعارف نہیں ہوگئے۔ پہرا آپ بہاں سے آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں۔ گروہ مہمان ہو لے نہیں فاموش ہو گئے۔

ابراجيم مانين المح فَرَاغَ إِلَّ أَهْلِهِ لِي مَالُل موت اين كمروالول كي طرف گر جمونپرس کی طرح تھا فَجَآءَبِعِجْلِسَمِيْن - سمين کامعنی ہے بلا موا ، موثا تازہ۔ پس لائے بچھڑ اموٹا تازہ۔ اور سورہ جود آیت تمبر ۲۹ میں ہے آن جَاءَ بعیدل اور الميمحر مدسے فرمايا كه بچھ مسالا بنا دومهمانوں كے ليے -اس نے بوے شوق كے ساتھ گوشت بھونا ، تیار کیا۔اس سارے وقت میں مہمان ابن جگہ بیٹھے رہے۔اتنے کام میں کافی وقت لگتا ہے۔ ذیح کرنا، بنانا ، یکانا ۔ بہت بوی برات میں رکھ کر لے آئے فَقَرَّبَ البِّهِد يس اس كوقريب كيا، ان كسامة لاكرر كوديا - وه ايك دوسركى طرف د مکھنے لگ سے کہ ہمارے ساتھ بیر کیا نداق ہے ہم کوئی گوشت خور ہیں۔وہ تو فرشتے تھے ، فرشتے کھاتے پیلتے نہیں ہیں ۔ ان کی خوراک اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا ہے۔ حضرت ابراہیم مالیت کوکہنا بڑا قال فرمایا آلاتا گاؤن کیاتم کھاتے ہیں۔تم کھاتے کیوں نہیں؟ وہ پھر بھی خاموش رہے ہو لے بیں فاؤ بھٹ مِنْ مُدخِیفَة پس محسوس کیاان ے کھے خوف۔ ابراہیم مالنظم کے دل میں کھٹکا ہوا کہ بدکھاتے نہیں کہیں میرے دشمن تو

نہیں ہیں۔

اس زمانے میں ڈاکوؤں اور چوروں کا دستورتھا کہ جن گھروں میں چوری، ڈیمیق کرنی ہوتی تھے۔ کہتے تھے نمک حرامی کرنا ٹھیک کرنی ہوتی تھے۔ کہتے تھے نمک حرامی کرنا ٹھیک نہیں ہوتے ہے۔ اس زمانے کے چوراور ڈاکوبھی بڑے شریف اور بھلے مانس ہوتے تھے۔ آج کل کے تو حکمران بھی بدمعاش ہیں۔ بدمعاشوں کی حکومت اور زور ہے۔

فرشتوں نے جب ابراہیم مائیے کودیکھا کہ خوف زدہ ہیں قائدًا لا تَحَفُ کہنے گئے خوف نہ کریں۔سورہ ہود آیت نمبر ۲۰ میں ہے کہنے لگے آپ خوف نہ کریں اِنّا اُدُسِلْنَا اِلٰی قَدْم لُوطٍ '' بیٹک ہم بھیج ہوئے ہیں قوم لوطی طرف ''میں جبرائیل ہوں ،یہ میکائیل ہے ، یہ اسرائیل ہے، عالیہ کھانے والے نہیں ہیں آپ پریثان نہوں۔

بیغیرعلم غیب نہیں جانے بیجا ہلوں کاعقیدہ ہے:

دیکھو! فرشتے سامنے ہیں گفتگو ہورہی ہے، علیک سلیک بھی ہوئی ہے گرابراہیم علیت کوعلم نہیں ہوا کہ بیانسان ہیں یافرشتے ۔انسان بچھ کرہی بچھڑا بھون تل کرسامنے لا کررکھااور آج بعض جاہل میں کے لوگ کہتے ہیں کہ پنجبرعلم غیب جانتا ہے اور حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ بھٹی! موٹی ہی بات ہے ابراہیم مائیلی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں دوسر نے نمبر کی شخصیت ہیں۔ پہلانم برحضرت محمد رسول اللہ مقالیٰ کا ہے۔ تو جو کا کنات میں دوسر نے نمبر کی شخصیت ہیں ۔ پہلانم برحضرت محمد رسول اللہ مقالیٰ کا ہے۔ تو جو کا کنات میں دوسر نے نمبر کی شخصیت ہیں ان کوعلم نہ ہوسکا کہ بی فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ تو پنج ببر کے لیے علم غیب کیے شخصیت ہیں ان کوعلم نہ ہوسکا کہ بی فرشتے ہیں یا انسان ہیں۔ تو پنج ببر کے لیے علم غیب کیے مان لیس؟ حالانکہ جبرائیل مائیلی کی دفعہ ان کے باس و حی ان کیس، حاضر و ناظر ہونا کیے مان لیس؟ حالانکہ جبرائیل مائیلی کی دفعہ ان کے باس و حی ان کے کر آئے گرا سے تو بی عالم الغیب نہیں ہوان سکے۔ بھر جب نی عالم الغیب نہیں ہوان سے۔ کی رجب نی عالم الغیب نہیں ہوان سے تو سکھوں سکے۔ بھر جب نی عالم الغیب نہیں ہوان سے کو رجب نی عالم الغیب نہیں ہوان سے تو سکھوں سکے۔ بھر جب نی عالم الغیب نہیں ہوان سے کہ کر آپ کے مائی سے تو سکھوں سے تو سک

ا المجانبة ولی کس طرح عالم الغیب ہوگیا؟ اوراُن کے بارے میں بیعقیدہ کہ اولیاء کی نگاہ میں عرش

تک کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ بیسب خرافات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگوں

کی کہانیاں ہیں۔ بال بذراجہ وحی اللہ تعالی نے پیٹیمروں کو بہت کی چیزیں بتلائی ہیں،
مجر ہے کے طور پر بہت کچھ دیا اور بتلایا ہے اس کا انکار نہیں ہے مگر ہر چیز کاعلم نہیں دیا اور نظایا ہے اس کا انکار نہیں ہے مگر ہر چیز کاعلم نہیں دیا اور خیب کاعلم دیا ہے۔ علیم کل، عالم الغیب، حاضر و ناظر صرف رب تعالی کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔

توخرفر شتول نے كها آب خوف نه كري وَبَشَّرُ وَهُ بِخُلِم عَلِيم اور انعول نے خوش خبر بی سنائی ابراہیم ملطعے کو ایک علم والے لڑے کی۔ سمجھ دارلڑ کے کی خوش خبر کی سالى \_اورسوره بودآيت نبراكي على عنسس نها باسطق وَمِنْ وَدَ آءِ إسطق يعقوب "پسهم نے خوش خری دی اس کواسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔" تام بھی خود تجویز فرمایا اور بتایا کہتم بیٹا بھی دیکھو کے اور بوتا بھی دیکھو گے۔ "بیوی پہلے پردے میں تھی کہ انسان ہیں۔ نزویک کھڑی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اشارہ کریں کے لا دول گی ۔جس وقت علم ہوا کہ بیفر شتے ہیں تو سامنے آگئیں کہ فرشتوں سے بردہ مہیں ہے کیونکہ ان سے کوئی خدشہ اور خطرہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یا نچے سال تک کے بچوں سے بردہ نبیں ہاور جو بالکل بوڑھے ہوں کہ اٹھتے ہوئے گر بڑتے ہیں ان سے بھی کوئی پردہ ہیں ہے جسیا کہ ورونور میں ہے غید اُولی الادبة من الدجال -فَاقْبَلْتِ امْرَأْتُ فِي صَرَّةِ لِيسمامِنَ آكُل بيوى الْ كى آسته آسته بولت ہوئے۔جس کو پنجابی میں کہتے ہیں منظر منظر کرنا۔ صَدَّق کامعنی ہے آ ہستہ آ ہستہ یا تھی كرنا كه بهم ني كياسمجها تها اور نكلا كيا؟ بمجهزا ذنح كيا ، بعونا ، تلا ، مسالے تيار كيے

فَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

جس نے آسان بنائے ، زمین بنائی ، ساری کا ننات بنائی ، اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔ وہ رب جوحفرت ابوب مائیے کو سات لڑے ، تین لڑکیاں مرنے کے بعد دو بارہ زندہ کر کے دے سکتا ہے۔ اس کے لیے کیامشکل ہے ایک لیے میں جو چاہے کر سکتا ہے۔ ابن کے دی بات نہیں ہے یا قائد کھتوا کہ کینے الْعَلِیْمَ بی کوئی بات نہیں ہے یا قائد کھتوا کہ کینے الْعَلِیْمَ بی کوئی بات نہیں ہے یا قائد کھتوا کہ کینے الْعَلِیْمَ بی کوئی بات نہیں ہے یا قائد کھتوا کہ کینے الْعَلِیْمَ بی کے دو اللا اور سب کے جانے واللا ہے۔ باتی قصد آگے آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی ا

तिष्टितिष्टितिष्टितिष्टिति

قَالَ قَاحَهُ عَلَيْكُمْ إِنَّهَا الْمُرْسَلُونَ ۚ قَالُوۤ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجُرِمِيْنَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمُ حِمَارَةً مِنْ طِينٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِنْكَ رَبِكَ لِلْمُسْرِ فِيُنَ® فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ® فَهَا وَجِنْ نَا فِيهَا غَيْرُ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكُّنَا فِيهَا آلِكُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا آلِكُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا آلِكُ اللَّهِ لِلَّذِيْنَ يَخَافُونَ الْعَنَابِ الْكِلِيْمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلَطِن مُبِينَ فَتُولَى بِرُكِنِهِ وَكَالُ سُورُ أَوْ مَعْنُونٌ \* فَأَخَذُنْهُ وَجُنُودَةُ فَنَبَنُ نَهُ مِ فِي الْبَيِّرِوهُ وَمُلِيثُمُ هُونَ عَادِاذً ارْسَلْنَاعَلَيْهُ مُ الرِيْحَ الْعَقِيْمَ فَمَا تَكُرُمِنْ ثَنِيء أَتَتُ عَلَيْهِ الاَجِعَلَتُهُ كَالرَمِيْمِ وَوَفِي ثَمُوْدَا ذُقِيْلَ لَهُمْ مَّكَعُوْ اَحَتَّى حِيْنَ ٩ فعتواعن آمر رتيهم فأخذته والصعقة وهم ينظرون فكا استطاعوامن قيام قماكانوامنتصرين فوقوم نوي من قَبُلُ إِنَّهُ مُكَانُوا قُومًا فِي قِينَ فَ عَ

قَالَ فرمایا ابراہیم سلطے نے فَمَا خَطْبُکُمْ پی کیامہم ہے تہاری ایکھا الْمَرْسَلُون اے بھیجے ہوئے فرشتو قَالُوَّا انھوں نے کہا اِنَّا الْمُرْسَلُون اے بھیجے ہوئے فرشتو قَالُوَّا انھوں نے کہا اِنَّا الْمُرْسَلُون الْمِرِفِيْنَ بِمُرمَةُومِ کی طرف اُرْسِلْنَا ہے شک ہم بھینکیں ان پہ حِجَارَةً پھر مِنْ طِین الله کوئے عِنْدَدَ ہِنْ آپ گازے سے ہوئے مُسَوَّمةً نثان لگائے ہوئے عِنْدَدَ ہِنَ آپ گازے سے ہوئے مُسَوَّمةً نثان لگائے ہوئے عِنْدَدَ ہِنَ آپ کے دب کے ہاں یلمُسْرِفِیْنَ صدسے گزرنے والوں کے لیے فاخر جُنَا

يس بم نے نكالا من كار فيها جو تصال بستى من من المؤمنية مومنون میں سے فکاؤ بحد نافیها پی نہیں یایا ہم نے اس سی میں غیر بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مسلمانول كايك محرك علاوه وَتَرَكّنَافِيْهَا اور چھوڑی ہم نے اس میں ایت نشانی لِلَذِیْن ان لوگوں کے لیے يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ جَوْدُرتِ بِي دردناك عداب سے وَفِي مُوسَد اورموی مالید کے واقعہ میں بھی نشائی ہے اِذار سَلْنَهُ جس وقت بھیجا ہم نے ان كو إلى فِرْعَوْنَ فرعون كى طرف يِسْلُطْنِ مَيْنِين تَعْلَى وليل ويكر فَتَوَ فِي رِكْنِهِ لِي ال فِي الراض كيا في قوت كما ته وقال اوركها سُعِمْ بِيجِادِوْكُرِ مِ أَوْ يَحِنُنُونَ بِإِدِيوانِهِ بِ (معاذِ الله تعالَى) فَأَخَذُنْهُ يس پرا ہم نے اس کو وَجُنُودَ ، اور اس کے شکروں کو فَنَاذَ لَهُمْ پس كينك ديابم ف الأو في الْيَةِ دريام وهُوَمَلِيْمُ اوروهُمُلين ها وَفِيْ عَادِ اورتُوم عادمين بهي نشاني ہے إذار سَلْنَاعَلَيْهِمُ جس وقت بيجي ہم نے ان پر الرِّیْحَ الْعَقِیْمَ ہوا جونامبارک تھی مَاتَ ذَرُ مِون شَوع ا نہیں جھورتی تھی وہ کسی شے کو اَمَّتْ عَلَيْهِ جس بروہ چلی تھی اِلاجَعَلَتْهُ مركرويت هي ال كالرَّمِيْمِ جي بوسيده لله ي موتى م وفي تَمُودَ اور شمود قوم میں بھی نشانی ہے اِذْقِیلَ لَهُ مَ جَس وقت کہا گیا ان لوگول سے تَمَتَّعُواحَتَّى حِين فائده المالوايك مدتك فَعَتَوْا لِس الهول في سرشي

كى عَنْ أَمْرِدَ بِهِمْ الْخِدب كُمْ كَمَا مِنْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ لِي كِرُ النَّ وَكُرُك نِ وَهَمْ يَنْظُرُ وْ الروه و كَيُرب عَ فَمَا الشَطَاعُوا لِي مِنْ النَّالُ وَلَاك مِنْ وَيَامِ الْمُول فِي مِنْ قِيَامِ الْمُرْك بُونِ فَكَ السَّطَاعُوا لِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ قَيَامٍ اللَّهُ مَا كَانُوا مَنْ مَن اللَّهُ مَا كَانُوا مَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ قَالُول مَن اللَّهُ مَا كَانُوا مَنْ اللَّه مِن اللَّهُ مَا اللَّه مِن اللَّه مِن اللَّه مِن اللَّه مِن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّهُ مَن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

#### ربطآيات:

کل کے سبق میں تم نے پڑھا اور ساکہ حضرت ابراہیم علیدے کے پاس چند معزز مہمان تشریف لائے جن کی خدمت میں حضرت ابراہیم علیدے نے چھڑا بھون تل کر پیش کیا گرانھوں نے کھانے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھائے تو پریشان ہو گئے کہ شاید میرے وشمن ہیں۔ اس پر مہمانوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں ہاری غذار وحانی ہے جسمانی نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیدے کو آیک بچھودار نچے کی فوش فبری دی اور ساتھ پوتے کی فوش فبری کی فوش فبری دی۔ محمد میں ہوئے نے فر مایا کہ فوش فبری دینے کے لیے تو ایک فرشتہ ہی کانی تھا یہ اچھی خاصی جماعت محض فوش فبری سانے کے لیے نہیں آئی کوئی اور معاملہ بھی ہے۔ مقامیہ الله تعالی فر ماتے ہیں قائی فر مایا ابراہیم علیدے نے فیمانی میں کیا مہم ہے تمہاری آئی فر ماتے ہیں قائی فر مایا ابراہیم علیدے نے فیمانی آئی کوئی اور معاملہ بھی ہوئے وشتو اِ فوش فبری تو ایک فرشتہ بھی آئی کے ، وہ مقصد اور کام کیا کردے سکتا ہے یہ ایچھی خاصی جماعت کس مقصد کے لیے آئی ہے ، وہ مقصد اور کام کیا ہے ؟ قائق الاَنْ آئر سِلْنَا اللٰی قوم فیمنی ناھوں نے کہا، فرشتوں نے کہا ہے۔

شک ہم بھیج کے بیں بحرم تو م کی طرف۔ وہ بحرم تو م لوط مالنے کی قوم تھی جوسدوم کے علاقے بیں بحری تھی ۔ بہتی سدوم اور دشق کے در میان کانی فاصلہ تھا۔ تم اس طرح سمجھو کہ ابراہیم مالئید بیٹا ور رہتے تھے اور لوط مالئید لا ہور رہتے تھے۔ وہاں کیا کرنا ہے ، کیوں بھیج کے بیں؟ لینز سِل علیہ مرح ہوگئی طانین تا کہ ہم بھینکیس ہم ان پر پھر گارے سے کے بیں؟ لینز سِل علیہ مرح ہوئے قربنا کے ہوئے تھے جیے کہا رلوگ برتن پھاتے گارے نے ہوئے تھے جیے کہا رلوگ برتن پھاتے گارے سے بعد ہوئے تھے جیے کہا رلوگ برتن پھاتے گارے سے بان گارے کو بھائی کر بھر بنان گائے ہوئے تھے جیے کہا الوگ برتن پھاتے گئی میں میں میں خورے آپ کے دب آپ اللہ المنظم اس فیل کے ہوئے آپ کے دب آپ ہاں المنظم اس فیل کے ہوئے اللہ کے مورے آپ کے دب بھر اس فیل کے ایک میں بھر اس فیل کرنے والوں کے لیے۔ ہر پھر اس فیل مان پر پڑ کرا سے ہلاک کردے گا جس پرجس کا نشان لگا ہوا ہوگا۔

سورہ عکبوت آیت نمبر ۳۲ پارہ • مولیں ہے حضرت ابراہیم مالیے نے کہاتم اس بستی کوتباہ کرنے کے لیے جارہے ہو اِنَ فِیھا کُوطَا '' بِشک اس بستی کوتباہ کرنے کے لیے جارہے ہو اِنَ فِیھا کُوطا '' بِشک اس بستی میں لوط مالیے بھی رہتے ہیں۔ 'جو اللہ تعالی کے پینیبر اور میرے بھینے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم خوب جانے ہیں اس بستی میں رہنے والوں کو لَنْ مَتَحَيَّدُهُ وَ اَهْلَهُ إِلَّا اَهْرَ اَتَهُ ' ' ہم ضرور بچا جانے ہیں اس بستی میں رہنے والوں کو لَنْ مَتَحَیَّدُهُ وَ اَهْلَهُ إِلَّا اَهْرَ اَتَهُ ' ' ہم ضرور بچا لیں گے لوط مالیے کو اور ان کے گھر والوں کو موائے ان کی ہومی کے۔''

قوم لوط پرچار عذاب:

الله تعالى نے اس قوم پر چارت کے عذاب نازل فرمائے اور چاروں کا ذکر قرآن پاک بیل مذکور ہے۔ ایک عذاب کا ذکر تو یہاں ہے کہ ہم ان پر پھر پھینکیں گے۔ اور دوسر ےعذاب کا ذکر سورة القمر پارہ ۲۷ میں فیطنسٹنا آغینہ ہم " پس ہم نے مثادیں ان کی آئی میں ایک میں ۔ وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ تیسر ےعذاب کا ذکر سورة الحجر آیت نمبر سے میں ۔ وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ تیسر کے عذاب کا ذکر سورة الحجر آیت نمبر ۲۵ میں ہے فائے ذائی ہم الصیحة " پس بکڑاان کوایک جی نے۔"

فرمایا فَاخْرَ جُنَامَیْ کَانَ فِیْهَامِنَ الْمُوْمِنِیْنَ بُی ہم نے نکالااس سدوم ہتی میں سے جومومن تھے۔حضرت لوط ملیعے، ان کی دویا تین بیٹیاں اور چندساتھی اور تھے۔

یوی ایمان نہیں لائی۔لوط ملیعے نے اپنی بیوی سے کہا کہ کھمہ پڑھ لواور ہمارے ساتھ چلو۔

اس نے کہا کہ جھے تیرے کلے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا عجیب منظر تھا بیٹیوں نے منت کی، پاؤں پکڑے کہ کہ پڑھ لو ہمارے ساتھ چلو۔گراس نے کہا کہ میں نے دھر انہیں کی ، پاؤں پکڑے کہ پڑھ لو ہمارے ساتھ چلو۔گراس نے کہا کہ میں نے دھر انہیں چھوڑا۔

فرمایا فساؤ بحد نمافیقا غیر بیت فی المسلمین پی نه یایا ام نے ای استی

میں مسلمانوں کے ایک گھرتے علاوہ۔ ایک بری حویلی تھی اس میں کرے تھے۔ ایک

مرے میں لوط علیت مرج تھے اور باتی جودس پندرہ مون تھے وہ علیحہ علیحہ کمروں

میں رہتے تھے۔ گھر ایک ہی تھا۔ تو فر مایا نہ پایا ہم نے اس سی میں سوائے ایک گھرک

مسلمانوں کے قرر کے کافیفی آئی ہا اور چھوڑی ہم نے اس سی میں نشانی لِلَذِین مسلمانوں کے قرون کھاتے ہیں العَدَاب الاَلْیَا وروناک عذاب

سے۔ اس سی کو جب الٹاکر کے چھینک دیا گیا تو دہاں کوئی شے عذاب سے نہ بی ۔ آئی کل کے جغرافیے میں اس کانام بر میت ہے، آب سیاہ۔ اس مٹی کی شکل ہی بچھا ور ہے۔

حضر بت ابرائی منتیع کے قصہ اور لوط علیہ کی قوم کی بتا ہی کے بعد فر مایا وقی تھے۔

مُوْلَى اورموک مالیہ کے واقعہ میں بھی نشانی ہے اِذا رُسَلُنه اِلی فِرْعُون جب
بھیجا ہم نے مول مالیہ کوفرعوں کی طرف بِسُلُطِن اَبِین کھلی سنداوردلیل دے
کر فرعون معرکے بادشا ہوں کالقب ہوتا تھا۔ نام اس کا ولید بن مصعب بن ریّا ن تھا۔
واداریّا ن وہ ہے جس نے یوسف مالیہ کے لیے تخت فالی کر دیا تھا۔ یوسف مالیہ کا کلمہ
پڑھ کر حکومت یوسف مالیہ کے حوالے کر دی تھی۔ کہنے لگا حضرت ضمیر گوارانہیں کرتا کہ
آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد بادشاہ رہوں۔ آئ کوئی کری چھوڑ دی چھوٹی بات نہیں ہے۔
جا ہے دہ کتی ٹوٹی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ اس نے بادشاہی چھوڑ دی چھوٹی بات نہیں ہے۔ خدا
کی شان اور قدرت کہ دادا کتنا نیک اور زم اور پوتا کتنا بداور سخت۔ ایک نے پینجبر کے
آ گے ہتھیارڈ ال دیے اور دوسرے نے پینجبر کا مقابلہ کیا۔

جیسے ہماری تاریخ میں مروان بن حکم اپنے زمانے میں بڑا ظالم تھااس نے بڑی زیاد تیاں کی ہیں۔ اس کا ہیٹا عبد العزیز قدرے اچھا تھا اور پوتا عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد بنااور پہلی صدی کا مجدد تھا۔ پیدر ب تعالی کی قدر تیں ہیں۔

توفر مایا بھیجاہم نے موئ عالیہ کو کھلی سند دے کر ۔ لاٹھی بھینئے سے افر دہابین جاتی کھی ،گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالے سطے مورج کی طرح روشن ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کئی نشانیاں تھیں فئی و آل کر نکالے بیٹ کی اس نے اعراض کیاا پی قوت کے ساتھ ، اپنی فوج کے ساتھ اور کنے لگا سیوٹ میں کو فوج کے ساتھ اور کہنے لگا سیوٹ میں کو فیال اور کہنے لگا سیوٹ میروئ عالیہ جادوگر ہے آؤ تھ بیٹو ہے ، پاگل ہے (معاذ اللہ تعالی ) محض انکار بی منہیں کیا بلکہ موئ عالیہ کو جادوگر اور دیوانہ بھی کہا۔ یہ یا جادوگر ہے یا پاگل ہے اس کی اطاعت نہ کرنا ہے موئ عالیہ کو وحمکیاں دیتا کہ میں تھے قید کردوں گا، میں تھے سنگسار اطاعت نہ کرنا ہے موئ عالیہ کو وحمکیاں دیتا کہ میں تھے قید کردوں گا، میں تھے سنگسار

کردوں گا۔اور عوام کو کہتا خبر دارا گرتم نے اس کی اطاعت کی تو بھی تمہارے بیج ذی کر دوں گا۔لوگ بے جارے ڈرے ہوئے تھے کیونکہ موٹی ہوئے کی پیدائش کے دفت بقول حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث د الحوی اس نے بارہ ہزار بیج ذی کیے تھے اور یہ مارا منظر لوگوں کے سامن تھا اور فرعون عَالِیًا مِن الْمُسْدِ فِیْن '' ہزائر ش صدے ہوئے دالا تھا۔'اس کا لقب تھا فی الْا وْتَاد میخوں والا۔جس کے ساتھ بھر تا تھا اس کو سولی پرائکا کر میخیں تھونک دیتا تھا۔ پھر اس کے کار ندے بھی ہوئے کہ کہے ترب رہا جارہ ہوتے کہ کہے ترب رہا جارہ ہوتے کہ کہے ترب رہا ہوں ہوتے کہ کہے ترب رہا ہو اللہ ہے۔ ایسے اللہ ہمی دنیا بھی گر رہ بیا تو یہ تالیاں بجا کرخوش ہوتے کہ کہے ترب رہا ہے اور یہ شرائیں کی کرمزے لے مال کے کار ندے ہوئے جان دے دہا ہے اور یہ شرائیں کی کرمزے لے دی ہے۔

توفر مایا ہم نے پھینکا ان کودر یا میں اور وہ ملامت کرتا تھا۔ وی عاد اور عادقوم يس بھی رب کی قدرت کی نشانی ہے إذار سَلْنَاعَلَيْهِمُ الرِيْحَ الْعَقِيْمَ جس وقت چھوڑی ہم نے ان برہوا جو نامبارک تھی۔ عقیقہ اس مرداور عورت کو کہتے ہیں جن کی - اولا دینہ ہولوگ اس کومنحوس کہتے ہیں ، نامبارک مطلب میہ ہے کہ الیک ہوا جھوڑی جو علمبارک تھی اس میں خیر بیں تھی ۔وہ اتن تیز تھی کہ اس نے بڑے بڑے بڑے قد آ درلوگوں کو اٹھا المُعَاكر بِعِينًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل خَاوِيَه [سورة الحاقه]" كويا كه مجور كے تا اكهار كرىچىنك دسية كئ بيل "الكفروجيمى شبيا- مَاتَدُرُ مِن شَيارَ البيل چور تى تقى وه كى شكو أمَّتْ عَلَيْهِ جَس بِرِهِ آتَى تَكُى إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّ مِنْهِ مُركردي تَكَى اس کوجیسے بوسیدہ ہڈی ہوتی ہے۔ مرفے تے بعد آدمی کی ہڈیاں مجھی عرصہ تک رہتی ہیں اگر اس ہوا کی تا ثیرتھی جس پر سے وری اٹھا کر پھینکا اور بذیاں الی کردیں کہ ہاتھ لگاؤ تو ريزه ريزه موجاكيل وفي تَمَوْ اورقوم مودك واتعاص بعي نشانى ب إذفي للهذ تَمَثَّعُوا حَتَّى حِيْنِ جَس وقت كَها كياان لوكون عن فائده الفالوايك مدت تك ـ اس کی تفصیل ورق ہود میں اس طرح ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آب برایمان تب لائیں کے کہ چٹان سے افتی نکلے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ جس چٹان براتھوں نے

باتھ رکھاوہ پھٹی اورا ذمنی باہر آئی ۔حضرت صالح مالیے نے فرمایا ہے میری قوم! المدن نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً "بيالله تعالى كاونتى تهارك ليايك خاص نشانى ب-"الكو چھوڑ دواس کونہ چھیٹرنا۔ بیکھائے اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ر گران ظالموں نے اس کی کوچیں کا اوریں۔اونٹی نے آسان کی طرف منہ کر کے بروبروا تا شروع كرديا \_حضرت صالح منتها نے جب اوٹنی كی آوازسنی ،دوڑتے ہوئے آئے اور كَ اوظالمواتم في يكياح كت كي تمتّعوا في دَادكُمْ قلتَة أينام فائده المُعالَوْتُم الييخ مُرول مِن تمن دن تك ذلك وعُلْ غَيْدُ مَكْذُوب بياياوعده ہے جوجھوٹانہیں ہوگا۔' کل اٹھو گے تمہارے جبرے ڈردہوں گے، پرسوں اٹھو گے تمہاری شکلیں اور ہوں گی ، پھر اٹھو گے تمہارے جیرے سیاہ ہوں گے۔ بیسب پچھ دیکھ کربھی کسی نے تو بہیں کی ،کوئی ایمان ہیں لایا کیونکہ دلوں برتا کے لگے ہوئے تھے۔اللہ تعالی جب كسي كرل كوتخت كرديتا بيتو تكالْمِعِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً [سورة البقرة]" وه يتحرك طرح ہوجاتا ہے یااس سے بھی زیادہ سخت۔ ' حالے مرد ہو یاعورت۔

مسلمان قوم كى إخلاقي كراوث (پستى):

کل کا واقعہ ہے کہ میں چند ساتھیوں کے ساتھ ہوائی جہاز میں سوار ہوااور باوضو تھا۔ عملے سے قبلے کی سمت پوچھی۔ وہ انرکیاں تو ہمارے گلے پر گئیں۔ کہنے گئیں سفر میں کوان کی نماز ہوتی ہے؟ وہ ہمیں قبلے کی سمت بتانے سے ہمی تھی ہورہی تھیں۔ حالانکہ وہ انرکیاں مسلمان کہلا نے والی ہیں۔ پھرا کی بیرے کو کاغذ پر کے کاغذ برکھے کر نی کہ ہورہی تھیں۔ حالانکہ وہ انرکیاں مسلمان کہلا نے والی ہیں۔ پھرا کی بیرے کو کاغذ برکھے کر نی کہ ہمیں بتلاؤ قبلے کی سمت س طرف ہے مگر انھوں نے بحث شروع کر دی۔ ہمیں سے نیس بتلاؤ قبلے کی سمت س طرف ہے مگر انھوں نے بحث شروع کر دی۔ ہمیں سے نیس بتلائی۔ اللہ تعالی ہوایت دے اس قوم کو بردی سخت ہوگئ ہے۔ ان

ہے تو اخلاق میں انگریز بہت اچھے ہیں۔

پچھلے دنوں میں امریکہ کے سفر پرتھا۔ میرے ساتھ مولوی محمد حنیف صاحب ہے
دھائے دالے۔ ہم نے میمول کو کہا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ انھوں نے کہا کہ ہم شمیں
پچھلا کمرہ کھول دیت ہیں دہاں پڑھلو۔ میں نے مولانا کو کہا کہ اذان کہو۔ انھوں نے اذان
دی پھر ہم نے اپنا کپڑا بچھا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب تک ہم نماز پڑھے
دی پھر ہم نے اپنا کپڑا بچھا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب تک ہم نماز پڑھے
دے وہ میمیں وہیں کھڑی رہیں۔ اور مسلمانوں نے ہمیں اجازت نددی حیلے اور جمیں
کرتے رہے۔ بیرحال ہے ہمارا۔

توفر مایاان سے جب کہا گیا فاکرہ اٹھالوا کی وقت تک فَعَتَوْاعَنَ اَمْرِدَ بِهِمْ لَی اِنْھُوں نے سرکتی کی ایخ رب کے حکم کے سامنے۔ ایخ رب کے احکام کی نافر مانی کی فَا خَدَدَ تُھُمُ الصّٰعِقَةُ لِی پُڑاان کوا کی کڑک نے۔ صاعقہ کامعنی آواز بھی اور عذاب بھی۔ اللہ تعالی کے حکم سے جرائیل علیہ نے ایک ڈراؤنی آواز تکالی ساتھ ہی نزلد آگیا وَھُمْ یَنْظُرُ وُنَ اور وہ دیکھر ہے تھے ایک دوسرے کو فَمَاانتَظَاعُوامِن وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اور ہور کی مِرے کے مامنے ایوہ گرا، وہ گرا، وہ

والتكاء بنينها بأيني وإتا

لمُوسِعُونَ ﴿ وَالْكَرْضَ فَرَشَنْهَا فَيَعْمَ لِلْكَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءً خَلَقْنَازُوْجِيْنِ لَعَكُمُ تِنَاكُرُونَ \* فَغِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْدُ مُّبِين ﴿ وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَّا الْحَرِّ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ مُبِينًا الْحَرِّ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ مُبِينًا الْحَرِّ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ كذيك مَا أَنَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اوَ جُنُونُ ﴿ اَتُواصُوا بِمْ بَالْ هُمْ وَوُمْ طَاعُونَ ﴿ فَتُولُ عَنْهُمْ فَهَا الْتَ عِلْوُمِ وَذَكِرُ وَإِنَّ النِّكُرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَاخَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسَ إِلَالِيَعْبُكُونِ عَمَا الرينُكُ مِنْهُ مُ مِنْ الْمِنْكُ مِنْ الْمِنْكُ مِنْ الْمِنْكُ الْمِنْكُ الْمُنْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ وَالْتُونِ اللَّهِ لِلَّذِينَ ظلَمُوْاذَنُوْبًا مِّثُلَ ذَنُوبِ آصَعْيِهِمْ فَلَا يَنْتَعْجِلُوْنِ ۗ فَوَيْلٌ

لِلْإِنْ لِنَ كُفُرُ وَامِنْ يَوْمِهِ مُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَا لِلَّذِي لَهُ عَالُونَ ﴿ يَا لِلَّا لَكُ يُوعَدُونَ ﴿ يَا لِلَّالِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وَالسَّمَاءَ اورا مَان كو بَنَيْنُهَا بنايا مم نے بِآئيدِ باتھوں كے ساتھ قَ إِنَّالْمُوسِعُونَ اور بِي شك البته بم قدرت ركھنے والے ہيں وَالْأَرْضَ اورز مِين كُو فَرَشْنُهَا بَيُهَا يَا بَمُ فَيْغُمَ الْمُهِدُونَ لَيْ ہم کیابی خوب بچھانے والے ہیں وَمِن کُلِ شَيْء اور ہر چیزے خَلَقْنَا بم نے پیداکیے زَوْجَیْنِ جُوڑے جُوڑے لَعَلَکُمُ تَذَکَّرُوْنَ تَاکَمُ نفيحت حاصل كرو فَفِرُّ وَالِلَهِ اللهِ يَسْتُم بِهَا كُواللَّدَتَعَالَى كَلَّمُ وَ إِنِّي لَكُمْ

البشك مين تهارے ليے منه اس كى طرف سے مَدِيْر مَهِينَ وُرانے والابول كهول كر وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ الله وادن مناؤتم الله تعالى كماته إليًا اخَرَ دوسرامعبود الني لَصُحه بي شك من تمهار الله الله الله طرف سے تَذِيْرِ مَبِيْنَ وَرائدوالا بول كھول كر كذلك اى طرح مَا آتَى الَّذِينَ مَهِي آيان لوكول كياس مِنْ قَبْلِهِ ف ان سے يہلے مِنْ رَّسُولِ كُونَى رسول الْاقَالُولِ مَراعُول فِي السَاحِرَ بِيجادِوكر بِ أَوْ يَجْنُونُ يَادِيوانه مِ أَبْوَاصَوْابِ كَياده ايك دوس كورصيت كرت بين السبات في بن مِعْد قَوْمُ طَاعُونَ بلكه وه قوم برس فَتُولَ عَنْهُمْ پس آپ ان سے اعراض کریں فَمَا آنْتَ بِمَلْوْمِ پس نہیں ہے آپ یرکوئی الممت وَذَكِرْ اورآب ليحت كرين فَإِنَّ الذِّكْرِي يس بشك تفيحت تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ تَفْعُ دِينَ جِايمان والولِ وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ اورنيس پيداكيا من في جنول كو وَالْإِنْسَ اورانانول كو إلَّالِيَعْبُدُون مراس ليے كه وه ميرى عبادت كريں مَآأَرِثُ مِنْهُمْ مِّقِنْ دِّذَقِ مِينَ بِينَ اراده كرتاان مدرق كا وَمَاآريدًان يُطْحِمُون اور من بين اراده كرتاكم وه مجھے کھلائیں إِنَّ اللَّهُ مُوالرَّزَّاقُ بِحُسُك اللّٰهِ تعالى بى رزق دين والا ب ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ إِمضِوط طاقت والله فَإِنَّ لِلَّذِيْنَ بِيل إِسْك ان لوگوں کے لیے ظلکتوا جھوں نے ظلم کیا ذَاؤیا ڈول ہے مِثْلَ

ذَنُوْبِ أَصْحَبِهِمْ جِيهِ ان كَمَاتِهِول كَاوُول بِ فَلَايَسْتَعْجِلُونِ لِي اللهِ وَوَجِلَدَى نَهُ رَبِي فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا لِي الماكت بِاللهُ وكول كه ليه وهجلدى نهري فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا لِي الماكت بِاللهُ وكول كه ليه بخول في مُن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ الله ون جس دن كاان سے وعدہ كما كيا ہے۔

سورت کی ابتدا میں مظرین قیامت کا ذکر تھا کہ وہ آپ سے بوچھے ہیں أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ " قِيامت كادن كب آئكا والله تعالى في يواب ديا يَوْمَ هُمْ عَلَى التَّارِيُفْتَنُونَ جَل دَنَ وه آك بِرُّم كَيْ جاكيل كاس دن آئ كا- "وه يه بھی کہتے تھے کہ ہم جب مرکزمٹی ہوجا تمیں گے تو دوبارہ لوٹا نابری دور کی بات ہے۔اس شمع كاجواب دية بوع الله تعالى فرمات بي والسَّمَاء بَدَيْنَها اورآسان كوبم ن بنایا بانید این اتھوں کے ساتھ۔ آید کامعنی باتھ بھی ہے جو ہاتھ ربتعالی ک شان کے لائق ہیں۔ قرآن یاک میں رب تعالی کے ہاتھوں کا ذکر ہے تبلوک الدینی بيدية المملك [سورة الملك] "بابركت بوه ذات جس كم اته مي بملك-"اور سورت ما كده آيت نمبر ١٣ يس ب بل يك في مبسوطنين " بلكالله تعالى ك دونوں ہاتھ تو کشادہ ہیں۔ " بہال رب تعالی کے دونوں ہاتھوں کا ذکر ہے۔ بس ہم بہ بہیں م جواس کی شان کے لائق ہیں ہم تشبیہ بین وے سکتے کہ جیسے : بیمبرا ہاتھ ہے اس میں یا نج انگلیاں ہیں چھوٹی بڑی اور مقیلی ہے۔ حاشا وکلا کسی شے کے ساتھ تشبیہ ہیں دی جاسكتى كيونكه تهي توفيله شيء ذات بريمين فح جوہاتھ ربتعالى كى شان کےلائق ہیں۔اور آید کامعنی قوت بھی ہے۔تو پھرمعنی ہوگااورآ سان کو بنایا ہم نة وت كساته وَإِنَّانَهُ وسِعُونَ اور بِشَكْ بَم قدرت ركم والي بين برى

وسیع ۔ انسان کے بیجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جس رب نے اتنابر اوسیع آسان بنایا ہے جوہمیں نظر آر ہاہے اور اس کے اور چھآسان اور ہیں ۔ اس کے لیے انسان کا دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔

دوسری دلیل: وَالْأَرْضَ فَرَشُنْهَا اور زمین کو بچهایا ہم نے فیغم المُمهِدُونَ پس کیا ہی خوب بچهانے والے ہیں ہم۔ زمین میں میدان ہیں، پہاڑ ہیں، المُمهدُونَ پس کیا ہی خوب بچهانے والے ہیں ہم۔ زمین میں میدان ہیں، پہاڑ ہیں، سُلے ہیں، دریا ہیں، کتنی مخلوق اس میں آباد ہے ہی سب پچھ معیں نظر آرہا ہے اور اس بات کو تم سلیم کرتے ہو کہ بیسب پچھ اللہ تعالی نے بیدا کیا اور بنایا ہے۔ تو کیا وہ اس جھوٹے سے انسان کو دوبارہ بیدا نہیں کرسکتا۔

تیسری دلیل: وَمِنُ کُیِّ مَنَیْ خَلَقْنَازَ وُجَیْنِ اور ہر چیز کوہم نے پیدا کیا جوڑے وڑے۔ ہر چیز کورب تعالی نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ انسان بھی نرمادہ ہیں، جنات میں بھی نرمادہ ہیں جی انات میں بھی نرمادہ ہیں۔ جنات میں بھی نرمادہ ہیں جی انات میں بھی نرمادہ ہیں۔ اور جوڑے جوڑے کا یہ بھی مطلب ہے کہ رات کے مقابلے میں دن بنایا، سیاہ کے مقابلے میں سفید بنایا، آسان کو بلند بنایا، زمین کو بست بنایا، میٹھے بنائے، کڑوے بنائے۔ جس فات نے یہاضداد چیزیں بنائی ہیں وہ تصمیں دوبارہ پیدائیس کرسکتا۔

 ہوں ،رب تعالی کے عذاب سے کھول کر ۔ لگی لیٹی نہیں رکھتا صاف لفظوں میں واضح کر کے متا تا ہوں اگر تم نہیں مانو کے ونیا میں محتاب آئے گا اور آخرت کا عذاب تواپی حکم کو بتا تا ہوں اگر تم نہیں مانو کے ونیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت کا عذاب تواپی حکم ہے ہیں۔اس لیے رب تعالی کی نافر مانی سے باز آجاؤ۔

سردارانِ قريش كي فرمائش اور آنخضرت عَلَيْنِينَا كَي استقامت

ا کیک موقع پر کفار کے بوے بوے سر داروں نے مشورہ کیا کہ اس کولا کچ دے کر خاموش کراؤ۔عقبدابن ابی معیط نے کہا کہ میں اڑکی دینے کے لیے تیار ہوں اگر وہ اینے من سے باز آ جائے۔ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں اس کے آ گے دولت کے ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں اگر وہ جاری بات مان جائے ۔عقبہ بن ابی معیط کی جوان سال بڑی خوب صورت لژکیال تھیں اور دلید بن مغیرہ کے کا بڑا مال دار آ دمی تھا۔ چنانچے عقبہ بن ابی معیلانے آکر کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں سردار ہوں اور میری لڑکیاں بڑی خوب صورت میں اگر آب لا الله الا الله کی رث لگافی چھوڑ دیں تو میں آب کولڑ کی کارشتہ دیے کے لیے تیار ہوں۔ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ بین سب سے زیادہ امیر آ دمی ہوں۔ اگر آ ب اپنی تبلیغ جھوڑ دیں تو میں آپ کوا تنامال دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ مزے سے زندگی گزاریں گے اور آپ کی سات پشتوں کے لیے کافی ہوگا۔ يكوئى جيونى قربانيان نبين تحييس الزكى پيش كرتاء مال پيش كرنا۔ سب انتظار ميں تھے كه آپ كياجواب ديتے بي؟ الخضرت مُنْكِيَّةُ نے فر مايا كرتبهار اختيار ميں تو صرف يبي ب نا كرشة بيش كردو، مال بيش كرسكة مو والله في نَفْسِي بيدة "ال رب كاتم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم میں طافت ہواورتم سورج کولا کرمیرے دائمیں ہاتھ پر ر کھ دواور جا ندکوا تار کرمیرے بائیں ہاتھ پرر کھ دومیں پھر بھی اپنے مشن سے باز آئے کے

ليے تيارنبيں ہوں۔''

محققین فرماتے ہیں کہ سورج اور جا تذکے لانے کا مطلب یہ ہے کہتم مجھے دن کا بھی بادشاہ مان لواور رات کا بھی بادشاہ مان لومیں پھر بھی اپنی یات چھوڑنے کے لیے تیار تہیں ہول تمہارے لڑکیوں کے رشتے پیش کرنے اور مال پیش کرنے کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں بھی کہوں گا فَفِرُ وَالِنَاللهِ بِمَا كُومُ الله تعالیٰ كاطرف\_\_بشك میں تہارے لیے خدا کی طرف سے کھول کر ڈرانے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اشريك نه بناؤ ورندجهم كى بعركتي موئى آگ مي جلو كے مين تم سے يمي كہتا موب و لَا تَجْعَلُوا مَعَ اللهِ إِلْمَا أَخْرَ اورند بناؤتم الله تعالى كے ساتھ دوسرامعبود الله تعالى كے سواکسی کوحاجت روا ،مشکل کشا ،فریا درس ، دست گیرنه بناؤ۔ دنیا میں جتنے پیغمبرتشریف لا عَيْنَ سِهِ كَا يَنْ سَبِقَ مَا يُسْقَوْم اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ " إل میری قوم اعبادت کرواللہ تعالی کی نہیں ہے تہارے لیے کوئی معبود اس کے سوافر مایا النف كَ عُرِينَهُ مَن فِي حَمِينَ مَ بِن كُل مِن تَهاد عليه ون الله تعالى كاطرف ي ڈرانے والا کھول کر۔ ہات کو کھول کر بیان کرتا ہوں۔اللہ تعالیٰ کے پیٹیبروں نے جب بھی الله تعالیٰ کی توحید بیان کی تو برے عمدہ پیرائے میں پیش کی پیغیبروں کے وعظ کا اثر ہوتا تھا۔ کافریہ بیں مہتے تھے کہ ان کی بات کا اثر نہیں ہے۔ بلکہ وہ ظالم اس اثر کی کڑی جاد و کے ساتھ ملاتے تھے۔ یہ جادوگر کے اس کے جادو کا ہمارے دل د ماغ پر اثر ہوتا ہے اور د بوانداس وجدسے کہتے تھے کہ ساری قوم ایک طرف ہے اور بیا لیک طرف ہے۔ . ظاہر بات ہے سارا بجمع ایک طرف ہوا ورا یک آ دمی دوسری طرف ہوتو لوگ؛ س کو ياكل بى كبير ك\_فرمايا كذلك العطرة جس طرح آپ كوكها مم آاتى الذين

مِن قَبْلِمِهُ مِن رَسُولِ مَهِين آياان لوكون كي ياس ان سے يہلے كوئى رسول - يہلى توموں کے یاس جو بھی رسول آیا اِلاقالوٰ المرافعوں نے کہا ساجر اُو مَجْنُون یہ جادوگر ہے یا د بوانہ ہے۔ سورہ من یارہ ۲۳ میں تم بڑھ میکے ہو کہ کے کافرول نے آب مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله كها " يه جادوكر به اورجمونا ب (معاذ الله تعالى) - "تو الله تعالى نے آپ اُللِي كُوسلى دى كه اگرية بي مَنْ اَللَهُ كُوجاد وكر كہتے بي جموال كہتے بي تو بریثان نہ ہوں آپ مُلْقِیْ سے پہلے جتنے پنجبر بھی تشریف لائے ہیں کافروں نے ان کو جادوگر بھی کہا ہے اور دیوان بھی کہا ہے اَتَوَاصَوٰ اِب کیاوہ ایک دوسرے کو وصیت كرتے بيں اس بات كى \_كيا پبلوں نے پچپلوں كووصيت كى ہے كہ جب كوئى پغير آئے تو اس كوجاد وكركهنا، ويوانه كهنا فرمايا به وصيت نهيس كى بَلْ هُمَهُ قَوْمٌ طَلاعُونَ بلكه وه قوم ہے سرکش۔ جوسرکشی اُن کے مزاج میں تھی وہی سرکشی اِن کے مزاج میں بھی ہے فَدُولَ عَنْهُد اے نی کریم عَلْیَا اِپس آب ان سے اعراض کریں ان کواس طرح کا جواب نہ ویں۔ کیونکہ اگرآ ہے بھی جواب میں ان کوجادوگر، دیوانہ کہیں گے تو فرق نہیں رہے گا۔ آبان کی باتوں سے اعراض کریں۔

تاریخ گواہ ہے کہ کافروں نے جتنے بھی بخت الفاظ اور کر سے الفاظ آپ تالیج آگے کہ سامنے کہ آپ تالیج آگے نے کسی کا جواب نہیں دیا۔ بہی مفہوم ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ کا کہ آپ ان سے اعراض کریں اِنَّک لَعَلَی خُدُقِ عَظِیْم [سورۃ القلم]" اور بے شک آپ بردے خلق پر ہیں۔ "لہذا ان کی بے بودہ باتوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے فیما آئے ہماؤہ ہے کہ خدور نہیں ہے آپ پر کوئی ملامت۔ آپ اس بات کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ آپ اینا کام کیے جا کیں اور ان کی فضول حرکتوں ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ آپ اینا کام کیے جا کیں اور ان کی فضول حرکتوں

كى يرواندكرين وَذَي أورآب تفيحت كرين ان كوتمجمات ربين فَإِنَّ الدِّحْرِي تَنْفَعُ الْمُوِّ مِنْ يَنَ لِي إِنْكُ تَقْيِحِت لَفْع ديتي إيمان والول كو-جن كولول من خیر اور طلب ہے یقینا اچھی یا تیں ان کوفائدہ دیتی ہیں اور جن کے دل او تدھے اور الٹے ہوتے ہیں ان کو چھفا کدہ ہیں ہوتا۔ وہ تو یکی کہیں کے منا نفق کیٹیٹ اقتا تعول [مود: ٩١] " خبيل بجهة مم بهت ى وه باتين جوآب كت بين " حالانكه شعيب مايد خطیب الانبیاء تضایی دور میں۔ برے صبح اور بلغ تنے۔ برے عمدہ پیرائے اور انداز میں بات کرتے تھے گر مخالفوں نے کہددیا کہ آپ کی بہت ی با تیں ہمیں ہجے ہیں آتیں۔ عِنْم ركوني اور بولي تونبيس بولتا كيسي عجيب بات ب- الله تعالى فرمات بي ومنا أدّ سلنا مِنْ دُسُول إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ [ابراجيم: ٣]" اورنيس بيجاجم نے كوئى رسول مراس كى قوم کی زبان میں۔ "پغیبر کی زبان بڑی صاف ہوتی ہے اور وہ قوم کی زبان میں یات کرتا ہے۔اوروہ پھر بھی شہم صلب سے کہم نے آپ کی بات نہیں مانی ۔ آج بھی اگر بات ندمانی موتولوگ کہتے ہیں کہ جھے آپ کی بات سمجھ نہیں آتی کہ میں نے مانی نہیں ہے۔لہٰذا آپ نفیحت کرتے رہیں مومنوں کونفیحت نفع دیتی ہے۔

فرمایا و متاخلف انجری و الانس الای نبدون اور بین بیدا کیا بین نبدا کیا بین الدین بیدا کیا بین الدین بیدا کیا بی جنول اور انسانوں کو گراس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔اللہ تعالی نے اس آئیت کریمہ میں مخلوق کے پیدا کرنے کی غرض بیان فر مائی ہے کہ بین نے ان کواس لیے بیدا کو اس کے بیدا کرنے والے کا فروں کو میری عبادت کرنے والے کا فروں کو تو چھوڑ وجو مانے والے ہیں مسلمان کہلانے والے ہیں ان میں کتے ہیں عبادت کرنے والے ؟

#### عيان راجه بيال

کھلی چیز کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت و نیا کی کل آبادی

پانچ ارب کے قریب ہے۔ ان میں ایک ارب اور تمیں کروڑ کلگ بھگ مسلمان ہیں جو

کلمہ پڑھتے ہیں۔ مردم شاری کرنے والوں نے اس میں مرزائیوں کو، ذکر یوں کو، شیعوں

کواور تمام باطل فرقوں کو مسلمانوں میں شار کیا ہے۔ لیکن جوا ہے آپ کو شیح مسلمان کہتے

ہیں ان میں سے کتے شیح عبادت گزار ہیں؟ دیکھو! ابھی تک بعض منحوں سوئے ہوئے

ہیں۔ اس وقت اٹھیں کے جب ان کو پیشاب، پا خانہ تک کرے گایا اس وقت اٹھیں کے

جب دوکا نیں کھولنی ہوں گی یا وفتر جانا ہوگا۔ کیا مرداور کیا عور تمی۔ لبی کہی راتوں میں بھی

دب دوکا نیں کھولنی ہوں گی یا وفتر جانا ہوگا۔ کیا مرداور کیا عور تمی۔ لبی کہی راتوں میں بھی

ان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ زندگی ختم ہو جائے گی گڑان کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ رب

تعالی نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو پس پیشت ڈال دیا ہے۔ اس آیت کر یہ کو انھی طرح یا در کھنا ہے۔

فرمایا و مَاخَلَقْتُ الْجِنَ وَالْمِنْسَ اِلْلَالِیَعُبُدُونِ اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو گراس لیے کہ دہ میری عبادت کریں ۔ سونے اور دوسری چیزوں کے جنوں اور انسانوں کو گراس لیے کہ دہ میری عبادت کریں ۔ سونے اور دوسری چیزوں کے لیے پیدانہیں کیا ۔ میں ان ہے اپنے لیے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا ۔ ساری مخلوق کے رزق کا ذمہ تو الله تعالی نے خودلیا ہے و مَا مِنْ دَا آبَة فی الْادْ هِنِ اِلّا عَدَى اللهِ دِدْ قُعُهَا [ ہود: ۲]" اور نہیں ہے کوئی کی لیے پھرنے والا جانور زمین میں گر اللہ تعالی کے ذمے ہے اس کی روزی ۔ "تو فر مایا میں نہیں ارادہ کرتا ان سے روزی کا فر مَا آدِینَدُ آن یُظِعِمُونِ اور میں نہیں ارادہ کرتا ان سے روزی کا فر مَا آدِیندُ آن یُظِعِمُونِ اور میں نہیں ارادہ کرتا کی دہ میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں ۔ میں نہ کھا تا میں نہیں ارادہ کرتا کہ وہ مجھے کھلا کیں ۔ میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں ۔ میں نہ کھا تا

مول، نه پیتامول بلکسب کو کھلاتا پلاتامول إنّ الله مَوَ الرَّزَّاقَ بِي الله تعالى بى رزق دیے والا ہے ذوالقُوَ وَالْمَتِیْنِ مضبوط اور تھوں طاقت والا ہے۔ رزق کے کیے جھلے نہ ہوئے پھرو( مارے مارے نہ پھرو)۔ بے شک کمانے کا حق ہے مگر اس طریقے سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ دو۔آگےرب تعالی فرماتے ہیں فاق لِلَّذِينَ ظَلَمُو إِذَنُو بَّا- ايك لفظ ع ذُنُوب وَالْ كَ ضَح كَمَا تَهِ مِيجُع ع ذَنْبٌ کی -اور ذنیب کامعنی ہے گناہ -اور ذنوب کے عنی ہوں سے بہت سارے گناہ -اورایک لفظ کے ذئے وب ذال کے فتح کے ساتھ۔اس کامعنی ہے وول ، جو کنویں میں ڈال کریائی نکالتے ہیں۔وہ ڈول اگریانی سے بھرا ہوانہ ہوتو یانی کے اوپر تیرتا ہے اور اگر بھرا ہوا ہوتو وہ ڈوب جاتا ہے۔معنی ہوگا بے شک ان لوگوں کے لیے جنھوں نے ظلم کیا ، وول ہے۔ مراد ہے بھرا ہوا وول ۔ تو اب وہ ووبیں کے مِثْلَ ذَنُوبِ اَصْطِیهُمْ جیسے ان کے ساتھیوں کا ڈول ہے۔جیسے پہلے لوگوں کے ڈول بھرے گنا ہوں سے اور وہ ڈوب سے اور دنوب کامعنی حصہ بھی ہے۔ تو پھرمعنی ہوگاان ظالموں کے لیےرب تعالیٰ کی گرفت کا حصہ ہے جیے حصہ تھا پہلے لوگوں کے لیے فَلایستَعْجِلُونِ پی وہ جلدی نہ کریں۔جلدی سے نہیں مانگنا جا ہیے۔اس دن ظالموں کے لیے کوئی خیرنہیں ہوگا۔ کون جلدی کرتے ہیں؟ فَوَ یُلْ لِلَّذِیْنِ کَفَرُوا پی ہلاکت ہے، تابی ہے، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ کب ہوگی؟ مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ اس دن جس دن کاان ہے دعدہ کیا گیا ہے۔ دنیا میں تو تھوڑی بہت سز ااور تنبیہ ہوتی ہے اصل تیاہی وعدے والے دن ہوگی۔

بننز ألذ ألخم الخير

Signal operation for the mapped and by a co

تفسير

(مکمل)

جلد....

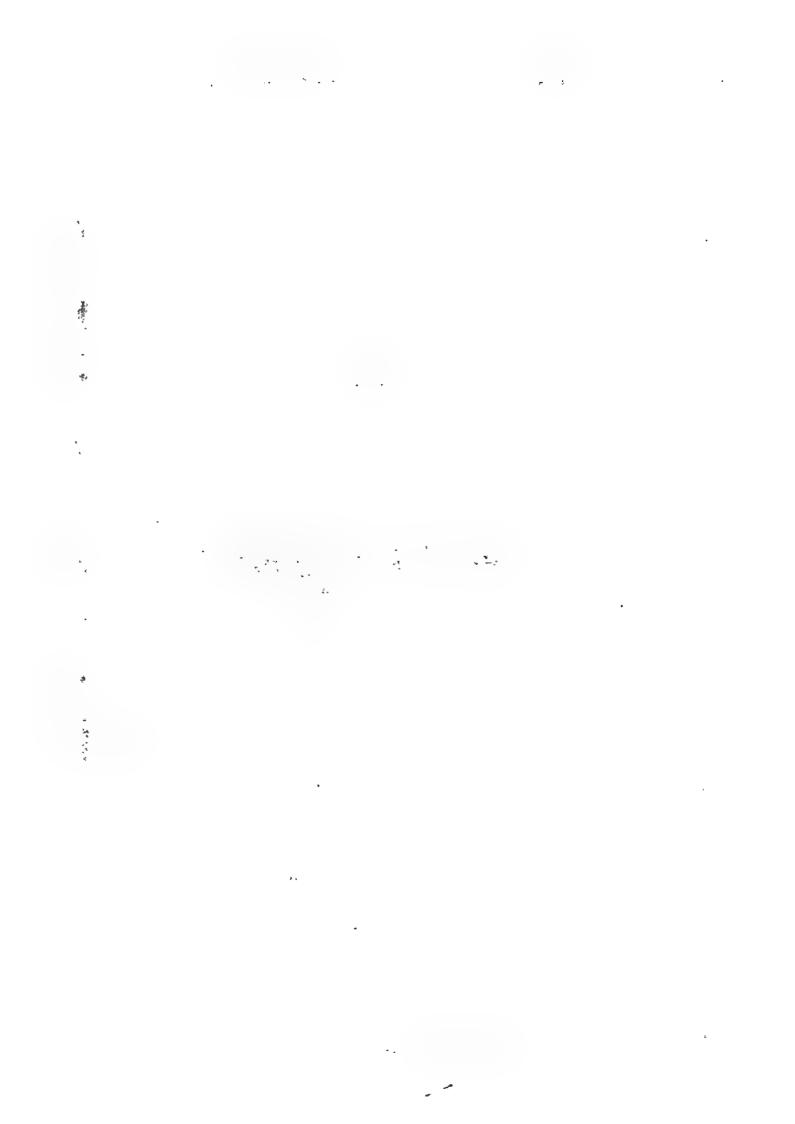

## 

### بِسْمِ اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْمِ

وَالطُّوْرِهُ وَكِنْبِ مُسْطُورِهُ فِي رَقِّ مَنْشُوْرِهُ وَالْبِيثِ الْمُعْمُونِهُ والتقفي المرفوع والبكر المسجور المسجور الكاقة مُ أَلَهُ مِنْ دَافِعِ فِي يَوْمُ تِتُمُورُ التَّكَاءُ مَوْرًا فِو تَسَيْرًا لِمِنَالُ سَيْرًا فَ ﴿ قُونِكَ يُومَمِ إِللَّهُ كِلِّ بِينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فَيْ خَوْضِ يَلْعَبُونَ ﴾ يؤمريك عُون إلى نارجه تمردعًا فهذو التار التي كُنْ تُمْ يِعا ؖؾؙڲڹۣۨڔؙۏؘڹ۞ٳڣؘڛۼۯۿڒٲٲۿٳؖڬؿؙۄ۬ڵۺؙڝؚۯۏڹ۞ٳڞڵۊۿٵۼٵڞؠۯۊٙٳ اوْلَاتَصْبِرُوْاسُوَاءُ عَلَيْكُو النَّاتُجُورُونَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ® ، وَالطُّورِ فَتُم بِ طُورُكُ وَكِنْبِ مَسْطُورٍ فَتُم بِ لَكُنِي مُولُ كَاب كَ فِيرَقِّ مَّنْشُورِ كَثَاده كَاغْدَمِي وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فَتُم مِ آباد محرى وانتقف المرفوع شمب بلندجيت كى وَالْبَعْرِ الْمَسْجُودِ فتم ہے سندر کی جو یانی سے جراہوا ہے ان عَدَابَرَیِكَ بِشُك آپ كے رب كاعذاب لَوَاقِع واقع مون والاب مَّالَه نبيل بال عذاب كو مِنْ دَافِيع كُوكَى ثَالِيْ وَاللَّهِ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَا عَمُورًا جَس دن حركت كرب كا آسان حركت كرنا قَ تَسِيْرُ الْجِبَ لَ سَيْرًا اور چليس مِنْ بِهَارُ چلنا فَوَيْلُ

تعارف سورت :

اس سورت کا نام طور ہے۔ پہلی ہی آیت میں طور کا لفظ موجود ہے۔ اس سورت سے پہلے پچھٹر (24) سورتیں نازل ہو پچکی تغییں اس کا چھہٹر وال نمبر ہے۔ بیسورت مکہ کرمہ میں نازل ہوئی۔اس کے دورکوع اورائیجاس (۴۹) آینٹیں ہیں۔

شخصیت ہیں۔ پہلانمبرحضرت محدرسول الله مَالِيَّةِ كا ہے دوسر انمبرحضرت ابراہیم مَالِئِه كا ہے اور مُوسیٰ مَالِئِه كا ہے اور مُوسیٰ مَالِئِه كا تيسر انمبر ہے۔طور کی عظمت بھی اس وجہ سے ہے کہ وہال موسیٰ مالئِه کی باراللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔

# جارمقامات بروجال داخل بين موسكے گا:

اوراحادیث میں آتا ہے دجال ساری دنیامیں گھوے گا مگر جار مقامات برنہیں حا سکےگا۔ مکہ مرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا مگر فرشتے اس کے منہ پر مارکر بھگا دیں گے د بخل نہیں ہونے ویں گے۔ مدینہ منورہ میں بھی داخل ہونے کی کوشش کرے گا مگر فرشتے اس کو مار کر چیھے ہٹادیں گے۔کوہ طور پرچڑھنے کی کوشش کرے گا مگرچڑھ بیں سکے كا\_اور چوتھامقام بيت المقدس ہے۔اس ميں ايك بہاڑ ہے صبيون ہا يہلے ہے اور يا بعد میں ۔ محافی حضرات صیبہون لکھتے ہیں۔ بیغلط ہے۔ بیہ پہاڑ سطح سمندر سے یانچ ہزارفٹ کی بلندی پر ہے جیسے کوہ مری ہے یا کتان میں صبیون بہاڑ کے او پرشہر آباد ہے جس کا نام بیت المقدس ہے۔مفعول کے صینے کے ساتھ اورظرف کا صیغہ بھی بن سکتا ہے۔اسی ہیت المقدس میں مسجد اقصیٰ ہے جس پر اس وقت یہود کا قبصنہ ہے۔ انھوں نے اس کو اپنا دارالخلافه بنایا ہوا ہے اور اس کومرو شلم بھی کہتے ہیں۔اس مقام میں بھی و جال داخل نہیں ہو سكے گا۔ داخل ہونے كى كوشش كرے گا مگر فرشتے داخل نہيں ہونے ديں مے۔ان جار مقامات پرشیطان عین کے نایاک قدم نہیں پہنچیں گے۔

كِتْبِ مُسْطُودٍ كَاتْسِر

تو فرمایات م ہے طور بہاڑی جہاں موی مائیے اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے رہے وَ کِتْبِ مَسْطُورِ اور تم ہے کھی ہوئی کتاب کی مفسرین کرام میں اس کی ایک تفسیر سیر سے بین کا کہ کتاب مسطور ہے مرادتو رات ہے۔ کیونکہ پہلے طور کا ذکر ہواادر طور پر یہی

ہما بلی تھی۔ دوسری تفییر مید کرتے ہیں کہ کتاب مسطور ہے مرادا آسانی کتاب اور صحیفہ
مراو ہے جو بھی ہو۔ چارا آسانی کتابیں تو مشہور ہیں۔ قر آن کریم ، تورات ، انجیل اور
زبور۔ ان کے علاوہ صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موئی کا ذکر بھی آتا ہے اور دیگر انبیاء علیا پر
بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں۔ ان سب کو مانتا ہمارے ایمان میں وافل ہے امکنٹ بالله
و ممکنتی تبه و کو تیب کل کتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہیں ان کی تعداد ہمیں معلوم نہیں
ہے۔ اور اللہ تعالی کا حسان ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز کا پابند نہیں بنایا کہ سب کے نام
اور تفصیل معلوم کریں۔ تو دوسری تفییر ہے ہوئی کہ ہم آسانی کتاب مراد ہے بہ شمول قرآن

اور تیسری تفسیر میکرتے ہیں کہ کماب مسطور سے مرادلوح محفوظ ہے۔لوح محفوظ میں جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس دفت سے لے کرفنا ہونے تک ہرآ دمی کا اور ہر شے کا دریار ڈموجود ہے۔

اور چوشی تغییر بید کرتے ہیں کہ کتاب مسطور سے مراداعمال نامہ ہے کہ بیدا ہونے سے لے کرم نے تک ہماری ہر نیکی بدی فرشتے اس میں درج کرتے ہیں جو قیامت والے دن ہر آ دی کی گردن میں لاکا ہوا ہوگا اور رب تعالی فرمائیں گے اِقْد رَاء بیشان "ابنااعمال نامہ خود پڑھ لے۔" تو کتاب مسطور سے مراداعمال نامہ ہے ہیں میں ساری با تیں کھی ہوئی ہیں فی رقی قَم نَشُور کتاب مسطور سے مراداعمال نامہ ہے ہیں میں ساری با تیں کھی ہوئی ہیں فی رقی قَم نَشُور کتاب مسطور سے مراداعمال نامہ ہے ہیں میں ساری باتیں کھی ہوئی ہیں فی رقی قال وقت بیدکا غذعمو ما دستیاب ہیں تھا۔ بھی ایران اور تبوک ہے اور کی سے آتا تھا مگر بہت مہنگا ماتا تھا۔ لوگول نے جو بات کھی ہوتی تھی چوڑے بتوں پر لکھ لیتے سے آتا تھا مگر بہت مہنگا ماتا تھا۔ لوگول نے جو بات کھی ہوتی تھی چوڑے بتوں پر لکھ لیتے

تھے یا چڑے پر کھ لیتے تھے۔اباس کالازی معنیٰ کرتے ہیں کشادہ ورق۔ بیتریہ ہے کہاں سے مرادلوح محفوظ ہے کہ دہ ایک لجی چوڑی تختی ہے جس پرسب پھے کھا ہوا ہے۔

اس کوتم اس طرح مجھو کہ یقر آن جو ہمارے سامنے ہے گئے اوراق پر کھا ہوا ہوا ۔ گراس کو جافظ پڑھ سکتے ہیں یا خُر دبین اورا یک کاغذ پر بھی پورا قر آن کھا ہوا دیکھا ہوا ۔ گراس کو جافظ پڑھ سکتے ہیں یا خُر دبین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ گرتم نے اپنی زندگی ہیں ایک کاغذ پر لکھا ہوا دیکھ تو لیا۔ای طرح کو فظ میں بھی سب پھے کھھا ہوا ہے قائبیت الْمَعْمُورِ منتم ہے آیادگھر کی۔ بیت لوح محفوظ میں بھی سب پھے کھھا ہوا ہے قائبیت الْمَعْمُورِ منتم ہے آیادگھر کی۔ بیت المعور فرشتوں کا کعبہ ہے ساتویں آسان پر کعبۃ اللہ کے عین برابر ہے۔فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔

احادیث میں آتا ہے کہ ستر ہزار فرشتے روزانیاس کا طواف کرتے ہیں اورجس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا پھر عمر مجر اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ بیت المعور کا طواف بھی بندہیں ہوا کعبۃ اللہ کا طواف بھی بندمجی ہوجا تا ہے۔

كعبة اللدير باغيول كاقبضه

آج سے چندسال پہلے کی بات ہے جب باغیوں نے کعبۃ اللہ پر بقضہ کیا توسترہ دن مسلسل نہ اذان ہو تھی ،نہ جماعت ،نہ طواف ہوسکا۔ان کے بقضہ کرنے کی وجہ کیاتھی؟ تو میں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے دریافت کیا تو مختلف شم کی با تیں سامنے آئیں۔ ایک سے بات بتلائی گئی کہ مجھ فرہبی شم کے لوگ تھے جنھوں نے حکومت کونوٹس دیا کہ عرب کی سرزمین جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے یہاں سینما گھر اور ٹی، وی جیسی خریف جو تھی کے سرزمین جہاں سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے یہاں سینما گھر اور ٹی، وی جیسی خریف جو تھی کے سرزمین جہاں کے اس کا کوئی اگر نہ ہوگا ہے جو تھی کے دو ایک کی دو جگومت نے اس کا کوئی اثر نہ لیا۔ کیونکہ حکومت وہاں کی جو یا کسی اور جگہ کی وہ اپنی ہے ہم کیکہ کے اشارے اثر نہ لیا۔ کیونکہ حکومت وہاں کی جو یا کسی اور جگہ کی وہ اپنی بے بے امریکہ کے اشارے

کے بغیر نہیں چکتی۔ امریکہ جو کہے گاوہ کریں گے۔ یہ بے اختیار لوگ ہیں۔ تو جب حکومت نے نہ مانا تو انھوں نے بغاوت کردی۔

دومری بات بیہ بتلائی گئی کہ فدہبی تتم کے فوجی نتے جنموں نے وقت کے حکمر انوں کے خلاف بغاوت کی کہ موجودہ حکمر ان اسلام کے مطابق نہیں چل رہے۔عرب میں مکمل اسلامی حکومت ہونی جاہیے جبیبا کہ پینتالیس (۴۵) کے قریب ندہبی ذہن رکھنے والے ہارے فوجی تھے جو کشمیر میں کچھ کرنا جائے تھے لیکن ان کو پچھ نہیں کرنے دیا گیا۔ کل کے اخبار میں تھا کہ ان کو جبر أريٹائر کر ديا گيا ہيہ کہ کر کہ انھوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ حالاتکہ انھوں نے کوئی بغاوت نہیں کی اور نہ ہی حکومت سے براہ راست کر لینا طاستے تھے۔وہ کشمیر میں مسلمانوں پرمظالم برداشت نہ کرنے کی وجہ سے کہ وہاں ہندو، سکھ،مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کررہے ہیں،عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایک ایک عورت کلے ساتھ حالیس جالیس ہندو،سکھ بدمعاشی کرتے ہیں لہذاان کا دفاع کیا جائے۔ وین دارمجے العقیدہ لوگ تھ لیکن حکومت نے ان کو پچھ بیس کرنے ویا۔ جزل اسلم بیک کابیان تم نے کل کے اخبار میں بڑھا ہوگا کہ ان فوجیوں کے ارادوں کی قدر کرنی جا ہے تھی۔تو وہ بھی اس طرح کے مذہبی لوگ تھے جنموں نے کارروائی کی تھی۔ اوربيه بات بھی کھی گئی کہ پچھٹبرادے انتدار پر قبضہ کرنا جائے تھے۔ افتدار کا نشہ

اور بیہ بات بھی کی کہ پھے شنرادے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔اقتدار کا نشہ بر ابوتا ہے۔افتدار کا نشہ بر ابوتا ہے۔ان شنرادول نے پھے فی میں لوگ اپنے ساتھ ملائے انقلاب لانے کے لیے مگرنا کام رہے۔

توفر مایاتم ہے آباد کھری والشقف المترفق سم ہے بلند جہت کی۔ مراد استان ہے جوہم سے لاکھول میل دور ہے والْبَحْرِ الْمَسْجُورِ منم ہے سمندری جو

پانی ہے بھرا ہوا ہے۔ جغرافیدان کہتے ہیں کہ دنیا کے سوحصول ہیں ہے اکہتر (اک)
حصوں پر پانی ہے اور انتیس (۲۹) جھے خشک ہیں۔ ان انتیس حصوں پر دنیا کی ساری
حکومتیں قائم ہیں۔ نو فر مایا پانی ہے بھرے ہوئے سمندر کی تم ہے۔ ان سپ کا جواب ہے
ان عَذَابَ رَ بِلْكَلُو اَقِیع ہونے اُل ہے کہ رب کاعذاب ضرور واقع ہونے والا ہے مَا
اَنَّ عَذَابَ رَ بِلْكَلُو اَقِیع ہوئی اس کو ہٹانے والان عذاب اللہ تعالی چاہے دنیا ہیں بھیے،
ایک مِن دَافِیج نہیں ہے کوئی اس کو ہٹانے والان عذاب اللہ تعالی چاہے دنیا ہیں سکا۔
چاہے برزخ ، قبر میں یا میدان حشر کی سرا ہویا دوزخ کا عذاب ہواس کوکوئی ہٹانہیں سکا۔
ایک مَن اَس دن وَاقع ہوگا دَمُورُ السَّمَا عِمُورًا جس دن حرکت کرے گا آسان حرکت
کرنا۔ آج تو زمین بھی ساکن ہے آسان بھی ساکن ہے۔

سائنس دانوں کے دوطیقے ہیں۔ایک طبقہ کہتا ہے زیمن حرکت کرتی ہے ، سورج ،
عیاد اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ایب پاگل بھی موجود ہیں۔اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ زیمن اور
آسان اپنی جگہ کھڑے ہیں اور سورج اور جیا نہ گُڈ فئی فلکٹ یڈسبٹٹوٹ [سورہ سین ]
" بیسب اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں۔ "قرآن کریم سے بہی جا بت ہے گے۔۔۔ ڈ پنجوی یا کہ جس مسلمی [فاطر: ۱۳]" ہرایک چاتا ہے ایک مقرر مدت تک۔ "ہاں اگر کوئی معقول دلیل پیش کر سے سورج اور چاند کی حرکت کو تعلیم کرنے کے بعد کہ زیمن میں حرکت ہے تو ہم تعلیم کرلیس سے لیکن اگر کوئی معقول دلیل نہ ہوتو ہم قرآن کریم کوئیں چھوڑ سکتے۔ کیونکہ سائنس دانوں کے نظر سے بدلتے رہتے ہیں۔

سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں نظریقر آن اٹل ہے طالیس ملتی یونانیوں کا تھیم جوآج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے گزرا ہے ا کا نظریہ تھا کہ یانی بسیط ہے، مفرد ہے۔ یہی نظریہ دنیا میں چلتا رہا۔ پھر کیونڈس (Cavendus) آیااس نے اپی تحقیق پیش کی اور کہا کہ پانی مرکب ہے اس میں آسیجن بھی ہے اور ہا کہ پانی مرکب ہے اس میں آسیجن بھی ہے اور ہائیدروجن بھی ہے۔ اب سائنس دانوں نے پہلا نظریہ چھوڈ کر کیونڈس (Cavendus) کا نظریہ اپنالیا ہے۔

#### لاؤد سيبكراورسائنس دان:

لاوُدُ مِبِيكِر كے بارے مِن سائنس دانوں كا اختلاف تھا۔ ایک گروہ كہتا تھا كہ اصلی
آ دازختم ہوجاتی ہے اور بیاس کے شل آ داز بیدا كرتا ہے۔ جیسے گنبدیا پہاڑ كے دامن میں
آ دی آ داز دیتا ہے تو اصل آ دازختم ہوكرئی آ داز بیدا ہوكر دالیس آتی ہے۔ تو علاء نے فتوئی
دیا كہ بیكر برنماز جائز نہیں ہے۔ جیسے گنبد کی آ داز آئے اور امام کی اصل آ داز سائی نددے
تو اس میں امام کی اقتداء جی نہیں ہے۔ یہ جزئید فقد کی كتابوں میں موجود ہے۔

پھر سائنس دانوں نے مل کر آپس میں مشاورت کی تحقیق کی تو پچانوے فیصد سائنس دانوں نے فیصلہ دیا کہ اصل آ دازہی ہے اور بیآلداس کو دو چند کر دیتا ہے، اس کو بردھادیتا ہے۔ اس کو بردھادیتا ہے۔

حضرت مولا ناحسین احمد مدنی مینید نے پہلے فتوی دیا تھا کہ پیکیر میں نماز ورست مہیں ہے۔ پھر جب سائنس دانوں کی رائے بدلی تو حضرت نے پہلے فتوی سے رجوع فر مایا اور فتوی دیا کہ پیکیر برنماز درست اور جائز ہے۔ تو سائنس بدلتی رہتی ہے اللہ تعالی کا تھے مائل ہے۔

۔ تو فر مایا جس دن حرکت کرے گا آسان حرکت کرنا ق تیدین الجب ال سیزا اور چلیں گئے بہال سیزا اور چلیں گئے بہاڑ چلنا۔ آج آدی ان بہاڑوں کی مضبوطی اور بلندی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ چن کے علاقے میں ایک بہاڑ ہے سطح سمندر سے نو ہزار فٹ کی بلندی پر۔ بس

پھرتی پھراتی چوٹی پر جاتی ہے۔ جھے بھی ساتھی وہاں لے گئے۔جب ہم چوٹی پر پہنچاتو میں نے شیشہ کھولا کہ دیکھوں توسی ۔ برسی تیز ہوا منہ کولکی اور ڈرائیور نے کہا شیشہ نہ کھولو۔ توبیمضبوط بہاڑروئی کے گالوں کی طرح اڑیں کے۔ریزہ ریزہ جو کر پتھوں کی طرح ارس مے يوفر مايا چليس مے بہاڑ چلنا فويل يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ كِي الماكت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔جوثواب وعقاب کو جھٹلاتے ہیں، جنت و دوزخ کو جمثلاتے میں توحید کو جمثلاتے میں ۔ کون میں؟ الّذِيْن وه میں مُعَدِف خَوْضِ يَّلْعَبُونَ جودنياً وَى باتوں مِيں کھيل رہے ہيں۔ نمازيں جاتی ہيں تو جائيں ئی، وی و کھ رہے ہیں نماز کی پروا ہی نہیں ہے۔ دنیا تو ویسے ہی تھیل تماشا ہے ہم نے اس کوتماشا در تماشا بناديا ٢ - معلوم موجائ كا يَوْمَ يُدَعُون إلى نَارِجَهَ مَدَعًا جس دن ان كو رهكيلا جائے جہم كى آگ كى طرف دھكيلا جانا۔اللد تعالى كفرشتے مجرموں كوجن كے ہاتھوں میں جہو کڑیاں اور یاؤں میں بیریاں ہوں گی دھکے مار کردوزخ کے قریب لے ما كيس كاورالله تعالى كي طرف كيس ك هذه النَّارُ الَّتِي كُنْتُعْ بِهَاتُكَذِّبُونَ یہ ہے دہ آگ ہے جس کوتم جھالتے تھے دنیا میں۔ کہتے تھے کوئی نہیں اَفَسِمْ مُلْدَآ كيالس بيجادوب أمُ أَنْتُهُ لَا يُضِرُونَ يَاتُم ويَصِيَّ نَبِين - بيآكُتُم كُونظرنبين آرہی۔ کون وہاں انکار کرے گا؟ الله تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی زبانی تھم ہوگا إضلوها اع مجرموا وافل موجاواس آك من فاصير واأولا تضيروا مر كروياصبي لرودوزخ كيجميلني ير، برداشت كرنى برمبركرديانه كروچه كاراكوني بين-دنیا کی آگ میں او ہا بھل جاتا ہے، تانیا بھل جاتا ہے اور دوزخ کی آگ تواس ہے انہتر گنا تیز ہے۔اللہ تعالی اس سے بچائے اور ایمان اور اعمال درست کرنے کی

توفق عطافر مائے۔ تو فر مایا صبر کرویانہ کرو سو آج عَلَیٰ ہے، تہمارے اوپر برابر بیں دونوں حالتیں۔ یہ کارروائی تمہارے ساتھ کیوں ہور ہی ہے اِنْمَاتُحَدُونَ مَا گُنْتُمُ تَعُمَلُونَ عَلَائُمُ مُونَ مَا گُنْتُمُ تَعُمَلُونَ بَعِنَ بَات ہے تم کو بدلہ دیا جائے گاس چیز کا جوتم کرتے تھے۔ ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے۔

destricted to

اِنَّ الْمُثَقِّقِيْنَ فِي جَمْتِ وَنَعِيْمِ فَكُوْا وَاشْمُ لُوْا هَنِيَا اللهُ هُرِكُهُ هُوْ وَ فَلُوْا وَاشْمُ لُوْا هَنِيَا إِمَا كُنْتُمُ وَفَهُ هُرُونَهُ هُمْ عَذَا الْبَعِيْمِ فَكُوْا وَاشْمُ لُوْا هَنِيَا إِمَا كُنْتُمُ اللهُ مُرَكُّهُ الْمُعُوْرِعِيْنٍ تَعْمُلُونَ فَمُكُونِ فَا مَنْوَا وَالبَّعْتُهُ هُو ذَكِيَّةُ مُراَيْمَانِ الْمُقْنَا بِهِمُ ذُرِيَّتُهُ مُراَيْمَانِ الْمُقْنَا بِهِمُ ذُرِيَّتُهُ مُراَيْمَانِ الْمُقْنَا بِهِمُ ذُرِيَّتُهُ مُراَيْمَانِ الْمُقْنَا بِهِمُ ذُرِيَّتُهُ مُراَيْمَانِ الْمُعْرَاعِيْنِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ مُرافِي اللهُ مُولِي اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ وَالْمُؤْلُونَ فَهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلُونَ فَا اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلُونَ فَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلُونَ فَا اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلُونَ فَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلُونَ فَا اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلُونَ فَا اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلُونَ فَا اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلُونَ فَالْمُؤْلُونَ فَا اللهُ اللهُ وَالْمُؤْلُونَ فَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

صف بصف بچھی ہوں گی وَزَقَ خِنْهُم اور ہم ملادیں گےان کو بخور عِيْنِ موثى آئمول والى حورول كساته وَالَّذِيْنَ امَنُوا اوروه لوك جو ایمان لائے وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِیَّتُهُمْ اوران کی پیروی کی ان کی اولادنے بِإِيْمَانِ ايمان مِينَ ٱلْحَقْنَابِهِمْ جَم اللهِ يَ كَان كِماتُه ذَرّيَّتَهُمْ ان کی اولادکو وَمَا اَ دَنْنَهُمُ اور ہم نہیں کی کریں گے ان کے لیے قبرن عَمَلِهِمْ الْ كَمُلُ سَ يَنْشَىٰ ﴿ كَيْهِمُكُو كُلُّ الْمُرِئُ مُرْآوَى بِمَا كسب جوال في كمايام رهين كروى ركها موان وآمددنهم اورہم ان کومدودیں کے بفاکھے کھلوں کے ساتھ قَلَمْ اور کوشت كماته مِمَّايَشُتَهُونَ السمى عجوده جايس ك يتنازَعُونَ وه دل لگی کررہ ہوں گے فیھا ان جنتوں میں گاسًا بیالے ہوں گے لَلْكُو فِيهَا نهبه بهودگى موكى اس من وَلَاتَأْثِيْمُ اورنه كُولَى كناه وَ يَطُوفُ عَلَيْهِ فِي الرَّهِ مِن كَان كَسامَ عِلْمَانُ لَهُ فَ خِيران كَ ليے كَانَهُمْ كُوياكموه لُؤْنُو مُوتى بين مَكُنُونَ بِدے مِن جِھے ہوئے وَا قُبُلَ بَعْضَهُ مُعَلَى بَعْضٍ اور متوجه بول كان ميں سے بعض بعض كى طرف يُتَسَاءَ لُونَ ايك دوسرے سے يوچيس كے قَالُوَا كہيں كے إِنَّاكُنَّا بِمُنْكَ بَمِ مِنْ قَبُلُ اللَّهِ يَهِ فِي آهُلِنَا الْحِالَ فَانْهُ مِين مُشْفِقِينَ وُرنِ والے فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا لِي احسان كيا الله تعالى

نے ہارے اوپر وَوَقُنا اور بِجایا ہمیں عَذَابَ النَّمُومِ لُو کے عذاب النَّمُومِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

### ربط آیات:

السورت کی ابتدء میں اللہ تعالی نے چند چیز دل کی تسمیں اٹھا کرفر مایا کہ قیامت ضرورا ہے گی ، مجرموں کو مزاہوگی جس کی تفصیل بیان ہو چک ہے۔ اب مومنوں کے متعلق فرمایا کہ قیامت بر پاہونے کے بعد اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنْتِ وَ نَجِیدِ ہِ جَمُّک بِہیز کارباغوں اور نعتوں میں ہوں کے فیچھین مزے اڑار ہے ہوں کے بیما بہران ختوں اور نعتوں میں ہوں کے فیچھین مزے اڑار ہے ہوں گے بیما بہران ختوں کے المنہ فرد بیما ہوں کے بیما جودی ان کو ان کے رہنے نے تقوی کامعنی بچنا۔ سب ان نعتوں کے المنہ فرد بیما ہوری ان کو ان کے رہنے خلاف اولی چیز وں سے بیما تقوی کے کفر و شرک سے بچنا۔ آخری درجہ ہے خلاف اولی چیز وں سے بچنا۔ اس کے درمیان بڑے در جی ہیں۔ مشلاً مردول کا نظے سر باز ارد ں میں پھر تا تقوی کی خلاف ہے۔ اگر کوئی روایت کے خلاف ہے۔ ان کو ان کو ان کو تول نہیں کرتے ۔ اگر کوئی روایت بیمان کرے تو وہ بھی قبول نہیں ہے۔ ای طرح بغیر کسی عذر کے لوگوں کے سامنے بیمان کریا بھی تقوی کے خلاف ہے۔

توفر ہایا متقی باغوں اور نعمتوں میں مزے اڑا رہے ہوں گے۔ اس چیز کے ساتھ جو ان کے رب نے ان کودی و و ف کھ مُر کَبُّهُ مُعَدَّا اِلْ اَلْجَدِیْدِ - جسم کا معنی شعله مار نے والی آگ ۔ معنی ہوگا اور بچایا ان کو ان کے رب نے شعلے مار نے والی آگ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا جائے گا سے گؤاؤا اُر بُوا کھا واور بیو عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا جائے گا سے گؤاؤا اُر بُوا

ھنینیکا مزے دار بِمَا کُندُهُ تَعْمَدُونَ بسبب اس کے جوم عمل کرتے تھے۔ تمہارے اعمال اجھے تھے اللہ تعالیٰ نے تصیب اچھابدلد ویا مُنَا بِیْنَ عَلیٰ سُر رِ قَصْفُوفَة۔ سدد سدر ہے۔ مریکا معنی ہے کری۔ نیک لگائے ہوئے ہوں گے کرسیوں پر جو صف برصف بچھی ہوئی ہوں گی۔ جنت میں کوئی آگے بیجھے نہیں ہوگا۔ جنت بوی وسع ہے۔ ایسے انداز میں ہول گے کہ سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے وَزَقَ جُنامُمُمُ ہِنَّ اور ملادیں گے کہ سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے وَزَقَ جُنامُمُمُ ہِنَّ اور ملادیں گے ہم ان کوموئی موئی آئھوں والی حوروں کے ساتھ۔ کم از کم دوحوریں ملیس گی۔ بعض کے لیے بہتر (۱۲۷) جوروں کا بھی ذکر آتا ہے۔ دنیا کی بیویاں بھی ساتھ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مردکود نیا کے سوم دوں کے برابر قوت عطاکرے گاکی کوکی ہے کوئی شکوہ نہیں ہوگی۔ ہوگاکوئی کی نہیں ہوگی۔

اب بات مجھیں۔ وہ اس طرح کہ ایک آ دمی مومن موحد بڑا نیک پارسا ہے۔ اس کی اولا و ہے ، لڑکے ہیں ، لڑکیاں ہیں، پوتے ، پوتیاں ، نواسے ، نواسیاں ہیں۔ بیسب ذریت میں شامل ہیں۔ بیجی مومن موحد ہیں۔ مومن ہونے کے حوالے سے بابا جی کے پیروکار ہیں گرمل اسے نہیں ہیں جتنے بابا جی کے ہیں۔ اب بابا جی کو تو جنت میں بلند مقام میں اعلیٰ ہے گراس میں ملے گا اگر چہ جنت میں کوئی چیز ناقص نہیں ہے۔ ہر چیز اور ہر مقام ہی اعلیٰ ہے گراس میں

بھی در ہے موجود ہیں۔ جیسے ہوائی جہاز ہیں سفر کیا ہوگا۔ دہ ساراہی آرام دہ ہوتا ہے گر اس میں بھی فرسٹ کلاس ہیں نڈ کلاس ہے۔اب بابا بی تو تقویٰ ،طہارت اور کثر ت اعمال کی وجہ سے فرسٹ کلاس میں پہنچ گئے اور اولا د اعمال کی کمی کی وجہ ہے قر ڈ کلاس میں ہوگ۔ یہ بزرگ چاہیں گے کہ ہم سب استھے رہیں۔ تو اس کی چندصور تیں ہوسکتی ہیں۔ ایک ریے کہ بابا جی کو قر ڈ کلاس میں پہنچا دیا جائے۔ گر ریصورت نہیں ہوگی کیونکہ ان کے اعمال کا یورا بدلہ نہ ہوا۔

دوسری صورت بیہ ہے تھرڈ کلاس والوں کوسیکنڈ کلاس میں پہنچادیا جائے اور باباجی کو بھی سیکنڈ کلاس میں پہنچادیا جائے اور باباجی کو بھی سیکنڈ کلاس میں پہنچادیا جائے اور سب استھے ہوجا کیں۔ بید بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ باباجی کے اعمال کے بدلے میں کمی آئے گی۔

تیسری صورت میہ ہے کہ اولا دوراولا دکو بابا جی کے اعمال کی برکت سے فرسٹ کلاس میں پہنچا دیا جائے۔ بہی صورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولا دکو ان کے ساتھ ملا کلاس میں پہنچا دیا جائے۔ بہی صورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولا دکو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اس سے میہ بات بھی بھھ آئی کہ خاندان میں ،گھر میں کسی ایک آ دمی کا نیک ہونا صرف اینے لیے بین ہوتا ہے۔ صرف اینے لیے بین ہوتا ہے۔

جیے قرآن پاک حفظ کرنے والے کواپی برادری کے دی آ دمیوں کی سفارش کا موقع ملے گا گئیہ م قد و جب تو گھم النّادُ "ان سب کے لیے دوزخ واجب ہو چک ہوگی۔ "اور جس نے قرآن پاک یاد کیا اور اس پر ممل کیا اس کے والدین کے سر پر رب تعالیٰ ایسا تاج رکھیں گے جو سورج سے بھی زیادہ چمکیلا ہوگا۔ تو گویا حافظ صرف اپنے لیے حفظ نہیں کر رہا بلکہ دوسروں کے لیے بھی کر رہا ہے۔ اس کے حفظ کرنے میں جتنے معاونین بین، اساتذہ بین، وہ سب ان نعتوں کے سختی بیں۔ اگر کسی نے ایک وقت کا کھانا حافظ کو

دیا ہوہ بھی ان نعمتوں سے فاکدہ اٹھائے گا (بشر طیکہ اخلاص کے ساتھ کھلا یا ہو۔ بلوچ)

تو فر مایا ہم ملادیں گے ان کے ساتھ ان کی اولا دکواور نہیں کمی کریں گے ان کے ساتھ ان کی اولا دکواور نہیں کمی کریں گے ان کے ساتھ ان کی اعلیٰ میں رہی اعمال میں سے کی شے کی تکل آخر بی ہے کہ سب رَجِه یٰن ہم آدمی اپنی کمائی میں رہی رکھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ جس نے جو کمایا ہے اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ رہی کا معنی گروی ہے اِن کان خیراً فکو ہو اِن کان شوا فکر "اگرنیک کمل کیا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا اور اگر گرا کمل کیا ہے تو گرا بدلہ ملے گا۔ ' بعض ایسے کر سے اعمال ہیں جن کو کر المدلہ ملے گا اور اگر گرا کمل کیا ہے تو گرا بدلہ ملے گا۔' بعض ایسے کر سے اعمال ہیں جن کو کر المحرب میں تھو کنا ، پھل کھا کر چھلکا راست میں بھینک دینا ۔ گھروں میں کو ڈ اکر کٹ کا پڑار ہنا ، صفائی نہ کرنا ، راست پر بلخم تھوک دینا ، میں کھینک دینا ۔ گھروں میں کو ڈ اکر کٹ کا پڑار ہنا ، صفائی نہ کرنا ، راست پر بلخم تھوک دینا ، میں گھینک دینا ۔ گھروں میں کو ڈ اکر کٹ کا پڑار ہنا ، صفائی نہ کرنا ، راست پر بلخم تھوک دینا ، مینا میں گھینک دینا ۔ گھروں میں کو ڈ اکر کٹ کا پڑار ہنا ، صفائی نہ کرنا ، راست پر بلخم تھوک دینا ، مینا میں گھینک دینا ۔ گھروں میں کو ڈ اکر کٹ کا پڑار ہنا ، صفائی نہ کرنا ، راست پر بلخم تھوک دینا ، مینا میں گھینک دینا ۔ گھروں میں کو ڈ اکر کٹ کا پڑار ہنا ، صفائی نہ کرنا ، راست پر بلخم تھوک دینا ، مینا مینا میں کو کا میں ۔

اسلام بڑا پا کیزہ اورصاف تھراندہب ہے اورصفائی کو پہند کرتا ہے۔ نیکیوں کی وجہ سے ایسی برائیاں مث جاتی ہیں گر ان لوگوں کی کہ جن کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو نظی فرازیں بڑھتے ہوں، اہر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوں۔ نمازیں بڑھتے ہوں، اہر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے۔ ئیبَدِلُ اللّٰهُ سَیّاتِھ مُر حَسَدُتِ [فرقان: ۲۰]" تبدیل کردے گا اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں۔"اگر نیکیوں کا پلہ بھاری نہ ہواتو تبدیل کردے گا اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں۔"اگر نیکیوں کا پلہ بھاری نہ ہواتو کھر کچھی نہیں۔ یہاں تک کہ اگر ایک آدمی کی بچاس نیکیاں ہیں اور بچاس بدیاں ہیں تو جنت اور دوز نے کے درمیان ایک مقام ہے اعراف۔ دباں رہیں گے جب تک اللہ تعالی کومنظور ہوگا۔

صدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت مالی کے بوچھا گیا حضرت اعراف والے کون ہوں گے؟ تو آپ مالی کے نو آپ مالی کون ہوں گے؟ تو آپ مالی کون ہوں گے؟ تو آپ مالی کون ہوں گے؟ تو آپ مالی کون ہوں گے؟

نکیاں اور برائیاں برابر ہیں ہ'اگرایک نیکی بڑھ جاتی جنت ہیں چلا جاتا، ایک بدی بڑھ جاتی جہنم میں چلا جاتا۔ تو فر مایا برآ دمی اپنی کمائی میں رہی ہے واَمُ مَدُدُ نُهُمْ بِفَا کِھَةِ اور ہم ان کو مدودیں کے بھلوں کے ساتھ وَلَحْیم اور گوشت کے ساتھ فِنَا مَشَمَهُونَ جس مَس کا وہ چاہیں گے۔ وہ ان کو ملے مَشْتَهُونَ جس مَس کا وہ چاہیں گے۔ وہ ان کو ملے گا یَمَنَازَعُونَ کالفظی معنی تو ہے ایک دوسرے سے چھینا۔ گریہاں مرادے دل گی گا یَمَنَازَعُونَ کالفظی معنی تو ہے ایک دوسرے سے چھینا۔ گریہاں مرادے دل گی کرنا۔ وہ دل گی کررہے ہوں گے فِیْهَا جنت میں کانگ پیالے میں لَاکُخُونُ وَیَمَا اَس میں ہورگی ہی نہیں ہوگ وَلَا تَافِیْدُ اُن اور گناہ بھی نہیں ہوگا۔ جنتی لوگ آئیں میں دل گی کریں گے اس طرح کہ شلا : ایک پانی چینے کے لیے پیالہ ہاتھ میں لے گا دوسر ااس سے لے گا۔ اس میں کوئی لڑائی جھڑ انہیں ہوگا خداتی اور دل گی ہوگی۔ دل دوسر ااس سے لے گا۔ اس میں کوئی لڑائی جھڑ انہیں ہوگا خداتی اور دل گی ہوگی۔ دل ایس صاف ہوں گے جیے شیشہ ہوتا ہے کی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی جذبہیں ہوگا۔

وَيَطُوفُ عَلَيْهِ مُعِلَمَانَ لَهُمْ اور پھر یں گان پرسامنےان کے لیے بچے

گانہ مُدُلُولُو مَکنُونَ گویا کہ دہ موتی ہیں پردوں میں چھے ہوئے۔ موتی خودصاف

ہوتا ہے اور پردے ہیں چھیا ہوا ہوتو اورصاف ہوتا ہے اس پرکھی کا اثر نہیں ہوتا، گردوغبار

نہیں پڑتا۔ یہ اپنے بچ بھی ہو سکتے ہیں جو تھوڑی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ اور وہاں کی خلوق ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کا فروں کے وہ بچ جو

گلوق بھی ہے جھے حوریں وہاں کی مخلوق ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ کا فروں کے وہ بنے جو

نابالغ فوت ہوئے ہیں وہ جنتیوں کی خدمت کریں گے وَا قُبْلَ بَعْضَا مُعْمَلُ بِعَضْ اور مِن ہوں گئے ان کے بعض بعض کی طرف یکشنا آء اُون ایک دوسرے سوال

اور متوجہ ہوں گے ان کے بعض بعض کی طرف یکشنا آء اُون ایک دوسرے سوال

گریں گے قائمو اس کہیں گے اِنّا گئا ہے بہا کے میں گئی اس سے پہلے

فِيَّ أَهُلِنَا مُشْفِقِينَ السِّ اللَّ مِن وُرنْ والله حَوفُ زده من كم خدا جان مرن کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا ،قبر میں کیا ہوگا ،میدان حشر میں کیا ہوگا ۔اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہول گے تو کیا ہے گا؟ ہم بہت خوف زوہ تھے پس ہوا کیا فَمَو سِ اللّهُ عَلَيْنَا لِي الله تعالى في مار اور احمال كيا وَوَفْسَاعَذَابَ التَّمُوَّمِ- سموم اليي مرم ہوا کو کہتے ہیں جومسامات میں داخل ہوجائے۔تومعنی ہوگا اس کو کے عذاب سے بچایا جومسامات میں داخل ہونے والی ہے۔اللہ تعالیٰ کا بڑااحسان ہے کہ مومن دنیا میں بھی رب تعالیٰ کونہیں بھولتا اور آخرت میں بھی نہیں بھولتا۔ مرتے وفت بھی اس کی زبان پر كلمه موكا - جب فرشت يوجهت بيل مَنْ دَبُّكَ تُوكَبِتا بِ رَبِّي الله جب يوجهت سِي مَنْ نَبَيِّكَ تُوكِبَابِ بِي محمد مَثَلِيَّ جب يوجِي مِن نَبَيِّكَ تُوكِبَا ہے جینی الاسلام میرادین اسلام ہے۔ بیتبہی کے گااگر اسلام یر چلتار بااوراگر اسلام كى مخالفت كرتار بائت كس منه سے كے گا ديسي الاسلام اوراگرآپ مَنْ الله کی پیروی نہیں کی تو سمس مندے کے گا کہ میں آپ مَنْ اَنْ کَا اُمّٰی ہوں اور محمد مَنْ اَنْ اُمْ میرے پنجبرہیں۔ اور کہیں گے اِنَا کے تَنامِن قَبْل بِشک ہم تے اس سے پہلے دنیا میں نَدْعُونُ الى كويكارتے- ہم كہتے تھے اللہ تعالى بى ہمارا عاجت روااورمشكل كشاہے، فریادرس ہے۔رب تعالی ہی ہارادست میر کے ہم ای کو یکارتے سے اِن کُھوَالْبَرُّ یے شک وہ نیک سلوک کرنے والا ہے۔ ہوت زبر کے ساتھ ہوتو اس کامعنی ہے نیک سلوک كرنے والا اور كسرے كے ساتھ موتواس كامعنى ہے نيكى۔ الرّحينه وه بے حدم بان

destroyer of the

# فَنُ لِرُفِكَا النَّ يِنِعُمَتِ

رَبِكَ بِكَاهِن وَ لَا هَنْوُنِ أَمْرِيَهُ وَلُون شَاعِرٌ نَكْرُكُصُ بِهِ رَبْبُ الْمُنُونِ قُلْ تَرْبَصُوْا وَإِنْ مَعَكُمُ مِن الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْرَ الْمُرْبِقِينَ أَمْرُ الْمُرَافِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفَعُ وَالْمُرْفِعُ الْمُرْفِقُونَ فَالْمُرْفِعُ الْمُرْفِقُونَ فَالْمُرْفِي الْمُرْفِقُونَ فَالْمُرْفِي الْمُرْفِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فَذَيْنُ لِينَ آبِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّ

وہ قوم ہے سرکشی کرنے والی اَمْ يَقُولُون کیاوہ کہتے ہیں تَقَوَّلَا یہ نی قرآن كو همرلايا بللا يُؤمِنُون بلكه وه ايمان نبيس لات فَلْيَأْتُوا ين حابيك التين وه بِحَدِيْثِ كُونَى بات مِّمْلِهَ الرجيس إِنْ كَانُوا طدِقِيْنَ ٱلربين وه عِي أَمْخُلِقُوا كيابه بيداكي عَيْنِ مِنْغَيْدِ شَوْ الله المعركي بيزك أَمْ هُمُ الْخُلِقُونَ ياده خود بيداكرنے والے بين أَمْخَلَقُواالسَّمُوٰتِ يَانْسُول نِيداكيا آسانول كو وَالْأَرْضَ اورزين كُو بَلْ لَا يُوقِنُونَ بَلْكُهُ وهُ يُقِينَ نَهِينَ رَكِمَ أَمْعِنُدَهُمْ خَزَآبِنَ رَبِّكَ كَيا ان کے یاس ہیں آپ کے رب کے خزانے اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُ وَن یاوہ دارہ نے لگے ہوئے ہیں اُمْ لَهُ مُسَلَّمَ یاان کے پاس کوئی سیرھی ہے يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ جَسْ يِرِيْ هُ كَرِيْتُ بِينَ فَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ لِينَ عِلْيَاتِ كملائ ان كاسنے والا بِسُلُطن مَبِين كوئى كلى دليل أَمْلَةُ الْبَنْتُ كيارب تعالى كے ليے بيٹيال ہيں وَلَكُونَ اورتہارے ليے بيٹے مِین اَمْ تَسْئِلُهُ مُواَ لِی آپ ان سے سوال کرتے ہیں کسی معاوضے کا فَهُمْ مِنْ مَّغُرَمِ لَيْ وه اس تاوان كى وجه سے مُّثْقَلُونَ بوجه كے نيج . ڈالے ہوئے ہیں۔

مشرکین کا ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ اس کوچھوڑ نا ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ جیسے آج کل شادی بیاہ ، مثلی ماحول کی سمیس ہیں اکثریت ان کوغلط بھھتی ہے لیکن ماحول کی وجہ سے نکل نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کیا کریں ناک نہیں رہتا ، برادری نہیں جھوڑتی ، برادری وجہ سے نکل نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کیا کریں ناک نہیں رہتا ، برادری نہیں جھوڑتی ، برادری

ناراض ہوجائے گی۔بس اس ناک اور برادری نے بیڑاغرق کردیا ہے۔ ای طرح وہ لوگ کفروشرک کی رسموں میں بہتلا تھے۔ان کے سامنے جب تو حیدورسالت کا مسئلہ پیش کیا جاتا تو ماحول کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر آپ کیا جاتا تو ماحول کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر آپ میں ایک سے کہ ایک سے

رب تعالیٰ آپ مَنْ اَلَیْ اَلَیْ اَلْمَالِیْ اَلْمَالِیْ اَلْمَالِیْ اَلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِی اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ اِلْمَالِیْ الْمَالِیْ اِلْمَالِیْ الْمَالِیْ الْمِنْ الْمَالِیْ الْمَالِیْ الْمَالِیْ الْمَالِیْ الْمِالِیْ الْمِی الْمَالِیْ الْمِی الْمِی

### فال نكالنے اور نكلوانے كى ممانعت :

حدیث پاک میں آتا ہے آنخضرت مَنْ اللّٰ الله الله والے کے پاس گیا فقد کفر کو ہما الله والے کے پاس گیا فقد کفر ہما اُنْزِلَ علی مُحَمّٰدِ مَنْ اللّٰهِ الله الكاركردياس چيز كاجواتاری گئی ہے محمد مَنْ اللّٰهِ پر۔ "ايبافض آنخضرت مَنْ اللّٰه كی شریعت كی رو سے اسلام سے خارج ہوگیا ہے ، اس كا نكاح اوٹ گیا ۔ یہ بیاری مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ پہلے اپی چیز كوسنجا لتے نہیں گم ہونے کے بعد فال نكلواتے ہورتوں میں بہت زیادہ ہے۔ پہلے اپی چیز كوسنجا لتے نہیں گم ہونے کے بعد فال نكلواتے ہورتوں میں بہت زیادہ ہوئی ایمان بھی ضائع كرآئے۔

تر فری شریف میں صدیث ہے مَنْ اَتَّی کَاهِنَا ''جُوآ دمی کا بہن کے پاس گیا فَصَدَّقَهُ ' پُراس کی تقدیق کی جواس نے کہا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا اُنْذِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ لِيس اس نے اس شریعت کا انکار کردیا جو آنخضرت میں گیا گیا پرنازل ہوئی ہے۔ 'وہ کافر ہے اس شریعت کا۔ بلکہ صدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کا ہن کی تقدیق نہیں کرتا بلکہ دل گئی کے طور پراس کو کہتا ہے کہ فال نکالوقو چالیس دن رات کی نماز وں کا اجر باطل ہو جاتا ہے۔ اگر تقدیق کرتا ہے ایمان کی دولت سے محروم ہوجاتا ہے۔ فال نکالنے والا غیب قو مرف پروردگار کے پاس ہے۔

ضاد كا قبول اسلام:

مشركين مكه في آب ملي كالمعلق برامشهوركيا كه بيكابن إورد يوانه بـ دور، وراز کے علاقوں تک میر بات مینچی کے عبد المطلب کا پوتا ہے ماں باپ اس کے فوت ہو كتى بيل ، غربت كى وجهس ديواند موكيا ب- ازدهو قبيكا ايك آدى تفاجس كانام ضماد تقا۔ وہ پاگلوں اور دیوانوں کا علاج کرتا تھا۔ انسانی ہمدردی کے تحت وہ آنخضرت مَثَلِينَا ك ياس بهنيا - كين لكاكياآب مَنْ الله في ازدهو قبيل كانام سناب؟ آب مُنْ الله في الدوه و المايا ہاں میں نے سنا ہے۔ کو لکی صادنا می آ دی بھی ستا ہے جود بوانوں کودم کرتا ہے اور رب تعالی شفادیتا ہے؟ آپ مُلْقِقَ نے فرمایا ہاں سا ہے۔ کہنے لگاوہ فقیر میں ہوں آپ مَلْقِقَ کے ياس من انساني بمدردي كے تحت آيا موں كوئى فيس نبيل ليني ميں آپ كودم كردوں كا لعلَّ الله يَشْفِينُكَ عَلَى يَدِى مسلم شريف كى روايت كُرْ شايد الله تعالى آپ كوشفادے دے میرے ہاتھ یر۔'' آنخضرت میں اس کی بات س کرمسکرائے اور فر مایا دیکھو!ان لوگول نے کتناز بردست پروپیگنڈہ کیا ہے کہ دور در از تک میرے دیوانے ہونے کی تشمیر اس نے کہا چرآپ مالی کیا کہتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ مالی کو دیوانہ کہتے میں۔ آخضرت مَالِیَّ نے خطبہ پڑھا جو آپ حضرات جمعہ میں سنتے ہیں الحمد لله نحمده و نستعینه ونستغفره ال کے بعدسوره والسماء والطلاق پڑھی۔ اس کی آخھوں ہے آنو جاری ہوگئے۔ عربی اس کی مادری زبان تھی۔ جیسے جیسے آپ مَالِیَا اُلَّم بِیْن ہے۔ میں خود شاعر ہوں، پڑھتے جاتے تھے وہ روتا جاتا تھا۔ کہتا تھا یہ بندوں کا کلام نہیں ہے۔ میں خود شاعر ہوں، مقرر ہوں، میں جمعتا ہوں یہ بندوں کا کلام نہیں ہے۔ صاد آیا تھا تو کا فرتھا گیا تورضی الله تعالی عنہ ہوکر بھی ابی بن کر گیا۔

تو فرمایا آب این رب کے فضل سے قال نکالنے والے نہیں ہیں اور نہ آب دبوانے ہیں۔ فرمایا ام یَقُولُون شَاعِر کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیشاعرے نَّتَرَ بَصْ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ - ريب كامعنى جُرُوش اور منون كامعنى زمان بهى جاور موت بھی ہے۔معنی ہوگا ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں زمانے کی گردش کا یا موت کی گردش کا۔ دونوں معنی سیجے ہیں کہ مرجائے گا ہمارا پیچیما جھوٹ جائے گایاز مانے کی گردش کا انتظار کرتے ہیں کہ زمانے کے ساتھ ریہ بلیث جائے اور اس طرح کے حالات نہ ر بیں ۔ تو آپ عَلَیْن کوشاعر بھی کہتے تھے۔ سورہ کیسن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں و منا عَلَمْنَهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ " اورنبين بم في سلماني يغيبركوشعروشاعرى اورنه بى ان كُلاَقَ عَي ـ "كيول؟ سوره شعراء يل آتا على وَأَنَّهُمْ يَنْقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ [آیت:۲۲۷]" اور بے شک وہ کہتے ہیں جوکرتے نہیں۔" ہمارے دور کے بہت بڑے شاعرعلامہ اقبال مرحوم ہیں۔ ایسے شاعر کہیں صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔وہ خود اقرارکرتے ہیں:

گفتار کاره غازی توبنا کردار کاغازی بن نهسکا

تو فرمایا کیا میہ کہتے ہیں شاعر ہے ہم انظار کر رہے ہیں زمانے کی گردش کا فقل آب كهدوي وَبَصُوا تُم انظاركرو فَانْيُمَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ لِيل بشك میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ دیکھیں گے کون کامیاب ہوتا ے۔ بیسورت کی ہےتھوڑے بی عرصے کے بعد بدر کامعر کہ پیش آیا جس نے کافروں کی كرتوز كے ركادي -ستر مارے كئے ،ستر كرفتار ہوئے اور جوميدان جھوڑ كر بھا كے وہ شرمندگی کی وجہ سے کئی کئی ماہ اسینے گھروں میں داخل نہیں ہوئے۔ جب گھروں کو گئے توعورتیں شرم (عار) دلاتی تھیں اور کہتی تھیں اس ذلت ہے تو بہتر تھا کہتم بھی مرجاتے۔ توفر مايا انتظار كرويس بهى تمهار عساتها نظار كرف والا بول أَمْ تَأْمُرُ هَمْ اَ خَلَامُهُمْ بهذا کیاتکم کرتی ہیں ان کوان کی عقلیں ایس باتیں کرنے کی بھی شاعر کہتے ہیں ، بھی كابن كہتے ہيں، بھى ديواند كہتے ہيں أَمُهُدُ قَوْمٌ طَاعُونَ يابيقوم سركشي كرنے والى ے۔سرکشی کی بنیاد برائی یا تیں ان کے ذہن میں آتی ہیں اُمْ يَقُولُون تَقَوَّلُهُ اِللهِ كت بي كه يه ني قرآن خود كمر كالياب بللا يُؤمِنُون بلكه وه ايمان نبيل لات فَلْيَانُو الْبِحَدِيْثِ مِثْلِهِ لِي حِلْتِ كَدوه لا مَن كُولَى بات قرآن ياكجيسى إن كَانُوا

صدِقِیٰنَ اگر ہیں وہ سچے۔اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ان کو تین قتم کے لینے کیے ہیں۔ قرآن یاک کا چیلنے : قرآن یاک کا چیلنے :

يهلا چيلنج يندر موي يارے ميں مذكور ہے فُلُ لَينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَاتُدُوا بِيشَلَ هَذَا الْقُرُانِ " آبِفر مادي الراكشي موجاكين انسان اور جنات سارے اس بات يركه وه لائيں اس قرآن كمثل لايك أَدُونَ بيشيه وكو كان بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا [سوره بن اسرائيل: ٨٨] نبيس لاسكيس كاس كمثل اكرجه بعض ان کے بعض کے مددگار ہوں۔''اگر ایک آدمی بقول ان کے قرآن بنا سکتا ہے تو تمام انسان اور جنات مل کر کیوں نہیں بنا کتے ۔اس موقع پر ان کویہ چیلنج قبول کر کے کہنا عاہے تھا کہ ہم لے آتے ہیں۔ کی سال اس چیلنج کوگزر گئے چیلنج قبول نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالى في المحية من كه جهوث (رعايت)در وى دى فرمايا فَ أَنُوا بعَشر سُور مِثْلِه مُ فَتَ بِيابِةٍ [ جود: ١٣] "لا وَاسْجِيبِي دِس سورتيس كَفرى بوئيس - "يعني أيك سوچوده سورتوں میں سے ایک سو حیار سورتیں شمصیں معاف ہیں صرف دس سورتیں بنا لاؤ۔ ' سملے چینج میں انیانوں اور جنوں کا ذکر تھا اس میں میٹ دُون الله کالفظہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کوچھوڑ کرجنوں ،انسانوں ،فرشتوں کوبھی ساتھ ملالو۔ یہ چیلنج قبول کرنے کی بھی کسی نے ہمت ندگی۔

کواللہ تعالیٰ کے سوااگر ہوتم ہے۔ 'اللہ تعالیٰ کے سواساری کا کنات اکھی ہوجائے قرآن کریم جیسی ایک چھوٹی می سورت ہی لے آؤ۔ قرآن کریم کی سورتوں میں سے تین سورتیں سب سے چھوٹی ہیں۔ سورة العصر، سورة العمر اور سورة الکوٹر۔ ان تین آیات والی سورتوں ہتنی کوئی چھوٹی ہی سورت ہی لے آؤ۔ اور ساتھ ہی فرمادیا وکٹ تنفیکو ا' اورتم ہرگز نہیں لاسکو گے۔''آج تک صدیاں گزرگی ہیں کوئی چھوٹی سی سورت نہیں لاسکا اور نہ لا سکا اور نہ لا سکے گا قیامت تک لیکن شوشے چھوٹر نے سے کوئی باز نہیں آتا۔ چھوٹے سے جھوٹا آدی ہمی ضاموش ہوجائے اس کا بھی تصور بھی نہ کرنا۔ بلکہ جھوٹا زیادہ با تیں کرتا ہے۔ ہار مانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ مشہور کہاوت ہے'' کیا یدی کا شور با۔''

یہ بیدی روڑی (کوڑاکرکٹ کے ڈھیر) پر پھرری تھی وہاں دھاگے تھے ان میں اس کے پاؤں پھنس گئے۔اڑتی ہے پھڑ پھڑاکرگر جاتی ہے۔کوے نے دیکھا خالہ پھنس ہوئی ہے اس کوچھڑا دول ۔آکراس نے بوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی زمین تول رہی ہوں۔ بدی زمین کوتول رہی ہے۔اندازہ لگاؤ! خاموش تو بدی بھی ندرہی ۔ تو دنیا میں خاموش کوئی نہیں رہتا۔ باطل سے باطل فرقے والا بھی بھی خاموش نہیں رہے گا۔ گر سمجھ دارلوگ باتوں ہے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھیا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔

توفر مایا پس چاہے کہ لائیں وہ کوئی بات اس قرآن جیسی اگروہ سے ہیں ائم خُلِقُو اُمِن غَیْرِ شَیْ کَ بہال ثی کالفظ فالق پر بولا گیا ہے۔ کیاوہ بیدا کے عیں فالق کے بغیر فالق کے بغیر اللہ تعالی نے ان کو بیدا نہیں کیا اَئم مُدُالْ خُلِقُونَ یا وہ خود بیدا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو بیدا نہیں کیا اَئم مُدُالْ خُلِقُونَ یا وہ خود بیدا کرنے والے بیں خود فالق بنے پھرتے ہیں اَئم خَلَقُو الله مُوسِق الْاَرْضَ یا انھوں نے بیدا کیا آسانوں کو اور زمین کو بَلُلَا یُوقِدُ وَ سَ بِلَدُوہ یَقِینَ نہیں رکھے کسی چیز کا دنہ بیدا کیا آسانوں کو اور زمین کو بَلُلَا یُوقِدُ وَ سَ بِلَدُہ وَ یَقِینَ نہیں رکھے کسی چیز کا دنہ

ايمان كا، نة وحيدكا، نه رسالت كا، نه قيامت كالالكتاب لوكائر له فالقرال عَلَى رَجُلِ مِنَ انْقَرْ يَتَيْنِ عَظِيْمِ [زخرف: ١٣١]" كيول نبيس اتارا گياية رآن كى براے آدمی پردوبستیوں میں ہے۔" مکہ مرمہ میں دلید بن مغیرہ بردامال دارآ دمی ہے اس پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ طائف میں عروہ بن مسعود تقفی برا سردار تھا اس پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ قرآن کے لیے بیتیم ہی رہ گیا تھا۔ رب کو بیتیم ہی ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آمعِنْدَهُمْ خَرَآبِنُ دَبِّكَ كَياان كَ بِال بَن آب كرب كِرْان کہ وہ جس کو جا ہیں نبوت دیں اور جس پر جا ہیں قرآن نازل کریں اُم مُصَدُّ الْمُتَصَيْظِرُ وَنَ ياده دارو في لكي موع بين كماس طرح كي تقيد كرت بين أَمْلَهُ عُ سُلَمْ - سُلَمْ كامعنى إيرهى - ياان كياسيرهى على يَسْتَعِعُونَ فِيهِ جَسَيْ جِرْ هِ كَرِينَةِ مِين رب تعالى كى باتنس كهان كو پنجبر كي ضرورت نبيس ہے۔ حالانكه الله تعالى اور مخلوق کے درمیان واسطہ پنجبر ہیں۔رب تعالی پنجمبر کو احکام دیتے ہیں وہ مخلوق تک پہناتا ہے۔اگرایی بات ہے کہان کے پاس سرحی ہے کہ جس پر چڑھ کرخود سنتے ہیں فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ يُل عِلْ عَلَا عَان كاسنفوالا بِسُلْطِن مُبِين كوئي كملى دلیل۔اس بات پرواضح دلیل بیش کرے کہ دیکھو! بیسٹرھی میرے پاس ہاس پرچڑھ کر میں عرش تک جاتا ہوں اور رب تعالیٰ کے حکم میں خودسنتا ہوں بفرشتوں کودیکھتا ہوں۔ محض شوشے چھوڑنے سے پچھیں بنآ۔

پھر بہت ی قو میں تھیں جن میں عرب کے مشرک بھی تھے جو کہتے تھے کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اس لیے پردے میں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اُم لَهُ انْبَدُونَ کیارب تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تہارے لیے بیٹے ہیں۔ البَدُتُ وَلَکُمُ الْبَدُونَ کیارب تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تہارے لیے بیٹے ہیں۔

البطو ر

کیسی تقسیم ہے کہ جو چیز اپنے کیے پہند نہیں کرتے وہ اللہ تعالی کے لیے پہند کرتے ہیں۔
سورۃ النحل آیت نمبر ۵۸ میں ہے و إذا بُشِر اَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى "اور جب خوش خبری
دی جاتی ہے ان میں سے کی کو بین کی ظلّ وَجُهَهُ مُسُودًا وَهُو کَظِیمٌ ہوجاتا ہے
اس کا چبرہ سیاہ اور اس کا دل گھنے لگ جاتا ہے۔" بلکہ بعض ایسے تھے جو گھر سے بھاگ
جاتے تھے کہ لڑکی بیدا ہوگئ ہے۔

ایک تاریخی داقعه:

تاریخی واقعہ ہے کہ ابوتمزہ ایک چودھری تھا جو بڑا مال دار اور خوب صورت جوان تھا۔ ڈیراس کاہر وفت آبادرہتا تھا، مجلس گلی رہتی تھی ۔ لوگوں کوشراب کباب کھلاتا پلاتارہتا تھا۔ ڈیراس کاہر وفت آبادرہتا تھا، مجلس گلی ہوئی تھی کہ لونڈی نے آکر کان میں کہا آپ کے ہاں لڑکی تھا۔ چنا نچہ ایک دن مجلس گلی ہوئی تھی کہ لونڈی نے آکر کان میں کہا آپ کے ہاں لڑکی ہوئی ہے۔ جب اس نے بیسنا تو اس کا جہرہ سیاہ ہوگیا مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور پھروا پس گھرنہیں آیا۔ اس کی بیوی نے تصیدہ پڑھا جس کا ایک شعربہ ہے:

مالى حمزة لا يَاتِينًا غضبانًا ان لا نكدا لينن تالله ما ذاك في ايدينا نحن كزرع لزارعين نبتست فيسمسا تسذرعه ونسا

"میرے فادندکو کیا ہوگیا ہے میرا کیا قصور ہے۔ ہمارے افتیار میں کیا ہے؟ لڑکی پیدا ہوئی ہے تھار میں کیا ہے؟ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو رب تعالی نے پیدا کی ہے یا میں نے پیدا کی ہے؟ ہم تو ایسے ہی ہیں جسے کھیت ہوتی ہے تا ہم تو وہی کچھا گائیں گی جو نے ہمارے اندر ڈالا جائے گا۔"

اوظالمو! اینے لیے لڑ کے بیند کرتے ہواوررب تعالی کے لیے لڑ کیاں۔ اللہ تعالی

کے پینمبر کی بات تہاری بھے میں کیوں نہیں آتی۔ یہ آپ کی بات کیوں نہیں سنتے اور بھتے ؟

اَ مُتَسُلُهُ مُعْ اَ جُرًا کیا آپ ان سے سوال کرتے ہیں کی معاوضے کا کہ ان کوخطرہ ہوکہ ہمارے اوپر بوجھ ڈالے گاہم سے چندہ مانے گاکیا اس لیے بھا گتے ہیں؟ فَہُمْ مِنْ فِنْ مِنْ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ لیے بھا گتے ہیں؟ فَہُمْ مِنْ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ اللّٰ عَلَيْ اللّٰ ال

### destable and the second

# آمرُعِنْكُ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمُ يَكْتُبُونَ ٥

الْمُ يُرِينُ وَنَ كَيْنُ الْمَالَانِينَ كَفَرُواهُمُ الْمَكِينُ وَنَ اَمْ لَهُمَ الْمُكِينُ وَنَ اَمْ لَهُمْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَيْرُاللّهِ سُبُحُنَ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَيْرُاللّهِ مَا يَعْمَلُوا مَعَالِكُ مَّرَكُونُ وَ وَإِنْ يَرَوْا كِمُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

آغ عِنْدَهُ مُ الْغَيْبُ كَيَالُ كَيْلُ الْعَبْبُ فَهُمْ يَكُنُّ بُوْنَ الْعَبْبُ فَهُمْ يَكُنُّ بُوْنَ الْعَلِي الْعَبْبُ فَى الْمُعْ يَلِي الْمُعْ يَلِي الْمُعْ يَلِي الْمُعْ يَلِي اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اليال دن سے فِيْهِ يُصْعَقُون جس ميں وہ بِہوش كردية جائيں كَ يَوْمَ جَسُونَ لَايْغُنِي عَنْهُمُ نَهِيل كَفَايت كرف كَل كَيْدُهُمُ ان كى تدبير شَيْئًا كَيْحَجُمُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ اورندان كى مدى جائے كَى وَإِنَّ لِلَّذِيْرِ اور بِي شك ان لوكول كے ليے ظلموا جوظالم بي عَذَابًا عذاب م دُوْنَ ذٰلِكَ اس سے پہلے وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمُ لَيُن اكثران ك لايعُلمَنون نهين جانة واضيز اورآب مبركرين لِمُعَامِرَةِكَ الْخِرْبِ كَعْمُ مِ فَإِنَّكَ بِأَعْيَنِنَا لِي لِمُكَارِبًا لَيُ الْحِمْلَ آبِ ماری آنکھوں کے سامنے ہیں وَسَیّع بِحَدْدَ بِتلک اور سیج بیان کریں این رب كى حمد كى حِيْنِ تَقُومُ جس وقت آب المحت بين وَمِنَ اليِّل اور رات كو فَسَيّخهُ يس اس كُنَّ بيع بيان كري وَإِذْبَارَ النَّبُوعِ اورستارول کے پشت پھیرنے کے بعد سبیج بیان کریں۔

عالم الغيب اورانبآء الغيب كافرق:

الله تعالی کی ایک صفت ہے عالم الغیب والشہاوۃ۔آسانوں اورزمینوں کا ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ صفت صرف پروردگار کی ہے۔ سورۃ کُل آیت نمبر کے میں ہے لیڈ و مَنْ ہُن ہو السّلوت و الدّر فن "اورالله تعالی بی کے لیے ہے غیب آسانوں کا اور ذمین کا۔"اس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایک ہیں غیب کی خبریں الله تعالی نے اپنے پیغیبروں کو بتلائی ہیں کی کوم اور کسی کو کہ ورکسی کو زیادہ۔ سب سے زیادہ خبریں الله تبارک و تعالی نے حضرت محمد رسول الله مَنْ الله مَنْ

میں۔ کونکہ آپ مَنْ اَنْ اَلْمَ مَنَات مِن آ اَنْهَ آءِ الْفَيْسِ اَوْحِیْهِ اِلَیْكَ " بیغیہ آل عمران آیت بمبر ۲۳ میں ہے ذایک مِنْ آ نُبَاءِ الْفَیْسِ اُوْحِیْهِ اِلَیْكَ " بیغیب کی خبروں میں ہے جہم آپ کی طرف وی کرتے ہیں۔ "اور سورة ہود آیت نمبر ۴۳ میں ہے تیل کی اُنْہَاءِ الْفَیْسِ اُوْحِیْهَا اِلَیْكَ " بیا تیل فیس کے جی ہم وی تیل کے مِن آب کی طرف میں ہے ہیں ہم وی تیل کی اُنہاءِ الْفَیْسِ اُوْحِیْهَا اِلَیْكَ " بیا تیل فیس کے خبروں میں ہے ہیں ہم وی کرتے ہیں آپ کی طرف ۔ "

انبیائے کرام بیلی نے جو پچھ بیان کیا ہے وہ غائب کی خبریں ہیں غیب نہیں ہے۔ آخضرت مَن اللہ نے اپنے سے پہلے کے واقعات بھی بیان فرمائے اور اپنے بعد قیامت تک آنے والے اہم اہم واقعات بیان فرمائے۔ فرمایا یا جوج ماجوج چھوڑے جا کیں گے، دجال نکلے گا، حضرت میسی ملائے کا ظہور کا ہوگا، مہدی آئیں گے۔ بیشار زلال آئیں گے۔ ای طرح آپ میں ملائے کے جمیں بتایا کہ قبر میں نیک آدی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ئیرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، میدان محشر میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے گئیں تھا ہے اور اپنے میں تھا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے گئیں تھا ہے میں تو اس میں تو سے گزرتا ہے، جنت میں کیا ہوگا، دوز نے میں کیا ہوگا۔ ہمیں تو سی چیز کاعلم نہیں تھا ہے ساتھ کیا مور پر آپ میں گیا ہوگا۔ ہمیں تو سی کی سب کی سب کی سب کی جیر کی خبر میں جی جو تھیں بتلائی جیں۔ ہی سب کی سب غیب کی خبر میں جی جو تی خبری بتلائے جیں۔ ان چیز وں میں مخلوق عالم اسباب میں پخیبری جنائے گا۔

رب تعالی فرماتے ہیں آئم عِنْدَهُ مُرائعَیْبُ کیاان کے پاس غیب ہے۔ جو لوگ آپ مَنْ لَئِیْ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کیاان کے پاس غیب ہے فہند یکٹ بُون کوگ آپ مَنْ لِئِیْ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کیاان کے پاس غیب ہے فہند یکٹ بُون کی لیس وہ اس کو لکھتے ہیں وہاں سے دیکھ کرکہ پہلے کیا ہوا اور آئندہ کیا ہوگا، قبر، حشر میں کیا ہوگا، جنت ، دوز ن کے حالات کیا ہیں۔ یہ چیزیں انھوں نے ازخود حاصل کرلی ہیں۔

ظاہر بات ہے کہ ساری چیزیں پیغیبروں نے بتلائی ہیں اور ان چیز دل ہیں ہم ان کے عتاج ہیں۔ بیضرورت نبوت کی دلیل ہے۔ پیغیبر کے بغیر سئلہ طرنہیں ہوسکا کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ رب تعالی کس چیز سے راضی ہے اور کس چیز سے ناراض ہے۔ بید طلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے۔ اس جہان کی با تیں، اگلے جہان کی با تیں، بیسب غیب کی خبریں جی اور پیغیبروں نے بتلائی ہیں۔ ان کے پاس کون ساغیب ہے کہ وہاں سے دیکھ کران کوان چیز وں کاعلم ہوگیا ہے۔ آئیری ڈون گئیڈا کیا یہ ارادہ کرتے ہیں سے دیکھ کران کوان چیز وں کاعلم ہوگیا ہے۔ آئیری ڈون گئیڈا کیا یہ ارادہ کرتے ہیں کسی تدبیر کا فالذین گؤر فوالے مالئیکی ڈون کی سے وہ کوگا فر ہیں وہ کی آئی تدبیر میں چینسیں گے۔

### دارالندوه میں ایک اہم میٹنگ:

اس سے مرادوہ تد بیر ہے جو بھرت سے پہلے انھوں نے آنخضرت مَنْ الْفِلْ کے متعلق دار الندوہ میں کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا دارا تھا جہاں بیٹے کریدلوگ پیس مارتے تھے۔ یہ مسجد حرام کے قریب ہی تھا مگر اب دہ مسجد حرام میں شامل ہوگیا ہے۔ کیونکہ مسجد حرام کی توسیع کر کی گئی ہے۔ اس وقت چند خاندان تھے انھوں نے جو بھی بات کرنا ہوتی تھی دار الندوہ میں کرتے تھے۔

چنانچ ابوجہل، عتب، اور ولید وغیرہ نے مشورہ کیا کہ محد متالیق کی تبلیغ روز بہدوز بروستی چلی جاری ہے، مے بان کو مارا بھی ہے ان کے ساتھی زخمی بھی کیے ،شہید بھی کیے ، شہید بھی کیے ، شہید بھی کی بین سال تک نظر بند بھی کیالیکن اس کے پروگرام میں کی نہیں ہوئی ہم نے اب آخری فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ تمام خاندانوں کے سربراہوں کی میٹنگ بلائی گئی ۔ چوکیدار کو میرواروں کے نام لکھ کردیئے کہ ان کے سوااندرکوئی نہ آئے۔ جب سارے اکتھے ہو گئے مرداروں کے نام لکھ کردیئے کہ ان کے سوااندرکوئی نہ آئے۔ جب سارے اکتھے ہو گئے

ابھی گفتگوشروع نہیں ہوئی تھی کہ ایک پررگ شخصیت آئی وہ مقامی نہیں تھا۔ چوکیدار نے اندر جا کر بتلایا کہ ایک پررگ بڑی عمرہ شکل وصورت کا آیا ہے یہاں کا معلوم نہیں ہوتا اندرآنا چا ہتا ہے اس کو آنے دول یا نہیں؟ انھوں نے کہا کہ اس کو بوچھوتم کہاں سے آئے ہو۔ چوکیدار نے بوچھ کر بتلایا کہ وہ نجد سے آیا ہے نجد مکہ مرمہ سے کافی دور ہے انھوں نے کہا کہ اس کو اندرآ نے دو۔ وہ بھی آ کرمبر کی خثیبت سے بیٹھ گیا۔ یہ آنے والا ابلیس لعین کہا کہ اس کو اندرآ نے دو۔ وہ بھی آ کرمبر کی خثیبت سے بیٹھ گیا۔ یہ آنے والا ابلیس لعین تفاجو ہزرگ کی شکل بنا کر آیا تھا۔ ایجنڈ ہے کے مطابق گفتگوشر وع ہوئی۔ کہنے گئے کہ ہم سب اپنا پوراز ورلگا چکے جیں لیکن اس کے مشن جس کی نہیں آئی ہم سب اکتائے ہیں۔ آئ ہم سب اکتائے ہیں۔ آئ ہم سب اکتائے ہیں۔ آئی ہم سب کو بلایا ہے کوئی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ ایک آدی نے اٹھ کر کہا کہ اس کونظر بند کر دو۔ نہ اُس کو کوئی ملے اور نہ دہ کمی کو۔ پچھاوگوں نے آئی کی تائید کی۔ ایوجہل نے اٹھ کر کہا مشہور مقولہ ہے۔ اس کی تائید کی۔ ایوجہل نے اٹھ کر کہا مشہور مقولہ ہے۔ اس کی تائید کی۔ ایوجہل نے اٹھ کر کہا مشہور مقولہ ہے ۔

#### · مَنُ جَرّب المجرّبُ فقد خلت به الندامة

"جوآ دمی تجربہ شدہ بات کا تجربہ کرتا ہے وہ شرمندہ ہوتا ہے۔" ایک بات کا دوبارہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوا تین سال تک ہم نے ان کوشعب ابی طالب میں قید کیا ہر طرح سے پہرہ دیا رات کو بھی اور دن کو بھی ۔ لیکن ان دنوں میں بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت ابوذر غفاری رَقَادُ جیسی شخصیت انہی دنوں میں مسلمان ہوئی۔ لہٰذا ایک چیز کا بار بارتجر بنہیں کرنا چاہے۔ محرک نے کہا کہ میں اپنی تجویز واپس لیتا ہوں۔

دوسراا شااس نے کہااس کوجلاوطن کردونہ تم اس کودیکھواورنہ وہ تم کودیکھے۔ایک دو نے اس کی بھی تائید کی۔ ابوجہل نے کھڑے ہوکر کہا تمہاری تجویز بھی صحیح نہیں ہے اس نے اس کی بھی تائید کی۔ ابوجہل نے کھڑے ہوکر کہا تمہاری تجویز بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ تم جانتے ہواس کی زبان آھل مین الْعَسْلِ ''شہدہے بھی زیادہ میشی ہے۔'

تیرہ سال ہم نے اس کا قرف کر مقابلہ کیا ہے مگر روک نہیں سکے۔ وہ جس علاقے میں بھی جائے گا ہماری طرح کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کرے گا وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا کر جماعت تیار کر لے گا اور تم پر جملہ کر کے تعمیں کچل دے گا اور تمہارے مظالم کا جواب دے گا۔ تو اس تجویز کے در ایس لیتا ہوں۔

اب تیسرااٹھااس نے کہا پھرایک بی صورت باتی پی ہے کہاس کوتی کردو۔ وہ نجد

ہے جو بزرگ مہمان آیا تھااس نے کہا کہ جھے بھی بہی دائے مناسب گئی ہے۔ سب نے
اس رائے کی تائید کی اور قل کے لیے آدی نتخب کر لیے گئے۔ رائے بھی مقرر ہوگئی، وقت

بھی مقرر ہوگیا۔ ان لوگوں نے جب آپ تالی کے گھر کا محاصرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب
پر نیند مسلط کردی۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ آنخضرت تالی کے ان کے سرول پرٹی ڈال
کرتشر یف لے جس کورب رکھاس کوکون چھے۔ بلکہ تھوڑے ہے عرصہ کے بعد
سیسب مشورہ کرنے والے بدر کے میدان میں ذلت کی موت سرے۔ اس کے متعالی رب
تعالی فر ماتے ہیں کہ کیا ہے ارادہ کرتے ہیں تدبیر کا کہ آنخضرت تالی کو گھری کے بین تدبیر کا کہ آنخضرت تالی کو گھری ہیں۔ وہ خود
اور دین اس طرح مث جائے۔ پس وہ لوگ جو کا فر ہیں وہی آتے ہیں تدبیر کی ۔ وہ خود
تہ ہیں کہ کیا ہے ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ جو کا فر ہیں وہی آتے ہیں تدبیر کی ۔ وہ خود

فرمایا آم الله غیرالله کیاان کے لیے اللہ تعالی کے سواکوئی اورالہ ہے، معبود ہے، نذرونیاز کے لائق ہے، مشکل کشا اور جاجت روا ہے؟ سُبہ لحن الله عَمَّا يَشْرِ الله عَدَّ الله عَمَّا كَثَا الله عَمَّا يَشْرِ الله عَدْنَ لَا لَكُ مَا الله عَالَى كا الله عَالَى كا الله عَلَى الله عَمَالِ كَا الله عَلَى الله عَلَى

# حلال وحرام كااختيار صرف رب تعالى كويه :

خدائی اختیارات اللہ تعالیٰ نے کسی کوئییں دیئے۔حضرت فاطمہ دَٹاٹھ سے کسی نے كما كم العلى رَفاتُهُ ابوجهل كالرى جوريد رفاته سع تكاح كرنا جاست بين \_ آتخضرت مَثالِيكُ نے حضرت علی اَن اُلْمَد کو بلا کر فر مایا کہ میں نے سناہے کہتم جو بریہ کے ساتھ تکاح کرنا جا ہتے مو - كمن لكم بال حضرت! اراده توب فرمايان لوا كست مُحَدِّمًا حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَدَامً " " مِن حرام كوحلال اورحلال كوحرام نبيس كرسكتا\_" مين اس كامجاز نبيس بون بيدب تعالیٰ کا کام ہے۔اس کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی انتھی نہیں ہوسکتیں۔میری بیٹی کا مزاج اور ہے اوراس کی بیٹی کامزاج اور ہے۔میری بیٹی اس کےساتھ گزارانہیں کرسکتی۔مطلب یہ ہے كه الرئم ال كے ساتھ نكاح كرنا جا ہے ہوتو ميري بيني كوطلاق دے دو۔ چنانچہ حضرت على یک تن کے حضرت فاطمہ روائن کی زندگی میں اور کوئی نکاح نہیں کیا۔ ان کے بعد متعدد عورتوں سے نکاح کیے۔ اکیس اڑ کے اور انیس لڑ کیاں ہوئیں۔ حرام ، حلال کا اختیار صرف رب تعالیٰ کو ہے۔کون اس سے یو چھ سکتا ہے کہ چھوٹا سا بٹیر حلال کیا ہے جو ایک لقمہ بنآ ہاورا تنابر اہاتھی حرام کیا ہے جس کو پورا قصبہ کھا سکتا ہے؟

كقريب بس آتے فذر هذ پس آپ چھوڑ دين ان كو خلى يُلقَّوْ ايَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ يهال تك كمالا قات كري اين الدون سي جس ون مي بيب موش كيه جا تيس مح، قيامت كون قصعق مَنْ في السَّمُواتِ وَ مَنْ فِي الدُّرْص إِلَّا مَنْ شَاء الله [الزمر: ١٨] " بيس بهوش بوجائ كاجوب آسانول مي اورجوب ز مین میں مروہ جس کواللہ جا ہے۔' سب پر بے ہوشی طاری ہوگی سوائے موی مان اللہ جا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے آنخضرت مَلْنِیّن نے فرمایا کہ مجھے جب ہوش آئے گاتو میں دیکھوں گا کہ موی مالیا عرش کا یابہ بکڑ کر کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالی نے ان کو بے ہوشی سے متثنیٰ کیا ہے یا طور کے اوپر ان کو جو بے ہوشی ہوئی تھی اس كيدليس بهوشنبين موئے فرماياس دن كاانظاركريں يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ عَيْدُهُ مُنْ مَنْ الله من ال كوكفايت نبيس كرك كان كى كيدان كو يجم بحى - كتني بهى تدبيري كرين وه وفت نبيل عليكا وَلاهُمهُ مِنْصَرُ وَب اور ندان كَي مدد كي جائے گ وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَّمُواعَذَابًا وَفِي ذَلِكَ اوربِ شك ان لوكوں كے كيے جوظالم بي عذاب ہے اس عذاب سے پہلے مجمی شکست ، بھی قط سانی ، بھی باری بھی کسی طرح کا عذاب بمى كى طرح كاعذاب وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لِلْيَعْلَمُونَ لَيَكُنُ أَكْرُونَ مُنْ اللَّهُ الْ كَنْ اللَّهُ جانة واضير اورآب مبركري اعنى كريم مَنْ الله ان كاحركتول ير، ان كى باتول ر لِمُصْعِدَ بِلْتُ الْهِ رَبِكُم كَي فاطر فَانْكَ بِاعْيُنِنَا لِي بِمُكَ آبِ ماری آکھوں کے سامنے ہیں، ماری گرانی میں ہیں یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے و سَيْغ بِحَدْدَ بِنْكَ اور بين بيان كرين ايغ رب كى حمد كى سبحان الله و بحمده پرهيس ين تَقُومُ جس وتت آب انصت بين -

بعض مفسرین کرام اور است بین کرام است بین نیند سے واس وقت پرهیں البحمد لله الّذِی اُحْیانا بقد ما اَمَاتنا وَ اِللّهِ النّشُود سُبْحَانَكَ اللّهُمْ پرهیں۔اور بعض حفرات قربات بین کہ جس وقت آپ بلغ کے لیے کور ہوتے ہیں تو پہلے خطب بعض حفرات قربات بین کہ جس وقت آپ بلغ کے لیے کور ہوتے ہیں کہ جس وقت آپ بلغ کے لیے کور ہوتے ہیں کہ جس وقت مجلس سے پرهیں المحمد لله نحمده و نستعینه به بعض فرباتے ہیں کہ جس وقت مجلس سے اُمُیں تواس وقت پڑھیں سُبْحَانَكَ اللّهُمْ وَ بِحَمْدِتُ لَا اِللّهَ اِلّا اَ نُتَ اَسْتَغْفِرُ تُنَ وَاسْتَعْفِرُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

حديث ياك من آتا ہے مسلم شريف كى روايت ہے أَحَبُ الْكَلَام إلى الله سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمِّيه "ألله تعالى كويه كلام بهت بياراب-"اور بخارى شريف مي روايت عار كلم الله تعالى كوير عياد عين سبحان الله وَالْحَمْدُ لِلْهُ وَلا إلسة إلَّا الله والله اكبر - تيسر على كاوردم وقت ركوياكم ازكم دوسوم تيدوزانه یر عواور دوسومر تبه استغفار پر عوادر دوسومر تبه درود شریف پر حوراس کے لیے وضو کی بھی شرط نہیں ہے۔ عور تیں جن ونوں میں نماز نہیں پڑھ سکتیں ان دنوں میں بھی پڑھیں کوئی یابندی نہیں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے پڑھو، گھر میں پڑھو، دکان اور دفتر میں پڑھو و إذبارَ النُّجُومِ اورستارول كے پشت بجير نے كے بعد من كے وقت طلوع آ فاب سے يملے . ستار نظر نہیں آتے اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے جوشیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور طلوع آفناب تک ذکرواذ کار میں رے اس کو کمل ج وعرے کا تواب ملتا ہے بغیر سی کی ہے۔

مثال کے طور پر فماز ہا جماعت پڑھ کر درس سنو۔اس کے مقالبے میں تم چوہیں

کھنے عبادت کروتو اس درس کا تواب زیادہ ہے۔ بعض لوگ درس کے دوران میں تبیج پھیرتے رہے ہیں۔ یہ بری غلطی اور نادانی کی بات ہے۔ درس بالکل خاموثی کے ساتھ سنو۔ یہ بہت بردی عبادت ہے۔ تو فر مایا ستاروں کے پشت پھیر نے کے وقت شبیج کرو۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالی کی حمد وثنا کثرت سے کرنی جا ہے۔ اللہ تعالی سب کوتو فیق عطافر مائے۔

(این)

तिष्टितिष्टितिष्टितिष्टिति

心事等にはないからなから、このないははないのでいきを上端まれない こころにかい

4

-

بين ألذة النج النح يزر

تفسير

**1000** 

(جلد ۱۹ ۱۹ ۱۳

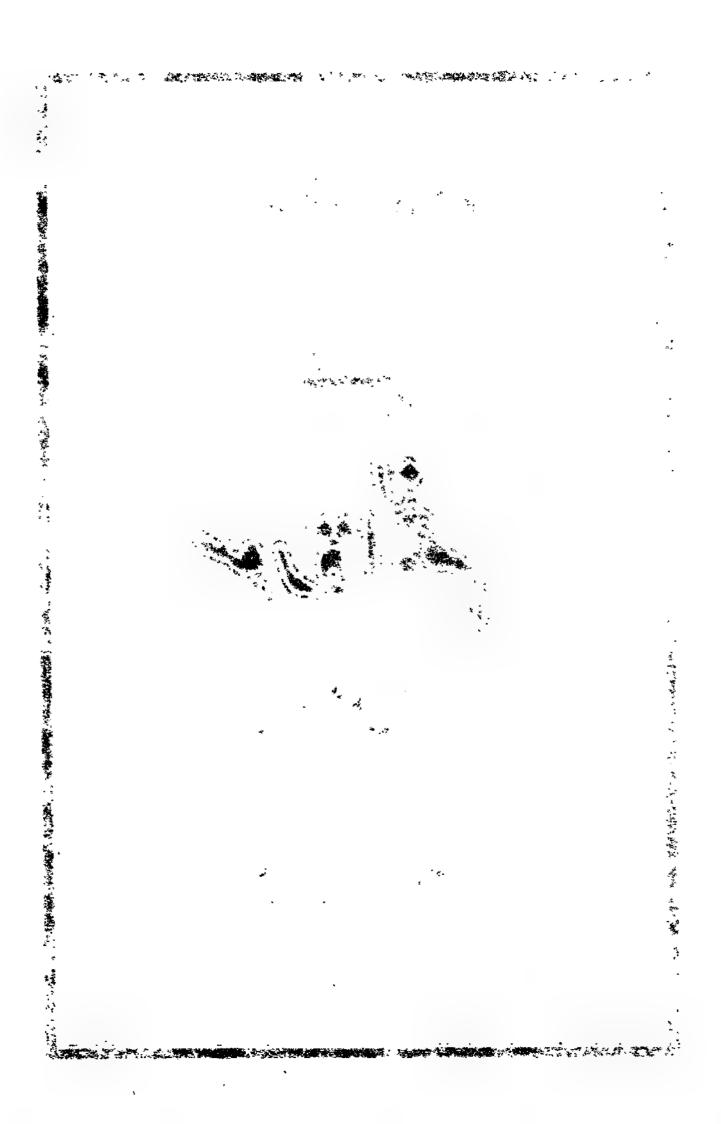

# ﴿ الياتِها ١٢ ﴾ ﴿ مَا مُنورَةُ النَّجُو مَكِيَّةٌ ٢٣ ﴾ ﴿ رَبُوعَاتُهَا ٣ ﴾ ﴿

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰرِ فَالرَّحِيْمِ تَ

وَالنَّجْمِ اور شم م سارے کی إِذَاهَوٰی جب وه گرا مَاضَلَّ صَاحِبُکُهُ نہیں بہکاتمہاراساتی وَمَاغَوٰی اور نہوہ بےراہ ہوا وَمَا يَنْطِقُ اور نہيں بولتاوہ عَنِ الْهَوٰی این خواہش سے اِن هُوَ اِلَّاوَحُی نہیں ہوتاوہ عَنِ الْهَوٰی این خواہش سے اِن هُوَ اِلَّاوَحُی نہیں ہوہ مگروی یُوْخی جووی کی جاتی ہے عَلَمَه تعلیم وی اس کو شَدِیدُ الْقُوٰی سخت قوتوں والے نے ذُوْمِرَ وَ جوطاقت والا ہے شَدیدُ الْقُوٰی پی وہ سیرہ ابوا وَهُوَ بِالْا فَقِ الْاَعْلَیٰ اوروہ بلند کنارے پرتھا فَاسْمَوٰی پی وہ سیرہ ابوا وَهُوَ بِاللَّا فَقِ الْاَعْلَىٰ اوروہ بلند کنارے پرتھا

أَ شَعَرَدَنَا كَمُروه قريب موا فَتَدَنى لِس اورقريب موا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن يس بوااندازه دو كمانول كا أوأذني ياس يجمى زياده قريب فأولجي إلى عَبْدِه پس اس نے وحی کی اینے بندے کی طرف مَآ اَوْ لحی جو وحی کی مَا كذب الفؤاد تبيس جمثلايا ول نے مارای جو کھاس نے ديكھا اَفَتُمُرُونَهُ كَيالِي مَ اس كماته جُمَّرُ اكرتے مو عَلَى مَايَرِي ان چیزوں پر جواس نے دیکھی ہیں وَلَقَدْرَاهُ اورالبت تحقیق پیغیر نے دیکھااس كو نَزْلَةً أَخْرَى ايك اور دفع بحى عِنْدَسِدْرَةِ الْمُنْتَهٰي سدرة النتهل کے پاس عِنْدَهَاجَنَّةُ الْمَاوٰی اس کے پاس جنت الماویٰ ہے إذبيغشي السِّدْرَةَ جس وقت وُهانب ليابيري كورخت كو مَايَغُهُم جس جيز ن و الله عنازًا عَازًا عَالَمَ عَنْ الْبُصَرُ الْبِيلِ مُرْهِي مُولَى نَكَاهُ وَمَاطَعُ اورنها آ کے برحی لَقَدْرَای البت تحقیق دیمی اس نے مِن ایتِربِدِالگناری اینے رب کی بڑی نشانیاں۔

### تعارف سورت:

ال سورت کا نام عجم ہے اور عجم کا لفظ پہلی آیت کریمہ ہی میں موجود ہے۔ بیسور ق کمہ کرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے بائیس سور تیں نازل ہو چکی تھیں اس کا تیکیسواں نبرہے۔ اس کے تین رکوع اور باسٹھ آیتیں ہیں۔

الله تبارک و تعالی شم اٹھاتے ہیں وَالنَّجُمِ إِذَاهَوٰ اور شم ہے ستارے کی جب وہ گرگیا۔ مراد ہے غروب ہوگیا۔ ہمارے تمہارے لیے قانون یہ ہے کہ ہم غیراللہ کی

قتم نہیں اٹھا سکتے ۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حکف بیفیر الله فقگ آشرک بالله جس نے غیر الله کا اس نے شرک کیا۔ ہم نہ ستار ے کو شم اٹھا سکتے ہیں ، نہ چاند کی ، نہ ہورج کی ، نہ ہو گئی ، خوبھی غیر اللہ ہاس کی شم اٹھا نا ہمار ۔ لیے جائز نہیں ہے۔ بیتا نون کلوق کے لیے ہے خالق کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالی پر کلوق والا قانون لا گؤئییں ہوتا۔ ہم کی چیز کو حلال ، حرام نہیں کر کتے ۔ اللہ تعالی نے ب شار چیز ہیں حلال اور ب ثار چیز ہیں حرام کی ہیں۔ ہم اپنے بچول کؤئییں مار کتے رب تعالی روز انہ ہزاروں کو مارتا ہے اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لہذار ب تعالی کی ذات کو اپنے اوپ اور اپنے آپ کورب تعالی کی ذات پر قیاس نہ کرو۔ تو فر مایا شم ہے ستارے کی۔ بیکون سا متارہ ہے؟ این عباس مؤلی فرماتے ہیں کہ کشاں مراد ہے۔ بیا کہ مضارے ہوتے ہیں سی کو شریا کہتے ہیں۔ حضرت بجام میں بیٹے ہیں۔ حضرت بجام میشا فرماتے ہیں گئ نکت ہو فی السّماّء " آسان میں جُتے ہیں۔ حضرت بجام میشا فرماتے ہیں گئ نکت ہو فی السّماّء " آسان میں جُتے ہیں۔ سارے ہیں سب کی شم ہے۔ "

بعض مفسرین گرام ایسیم فرماتے بیں چاند مراد ہے کہ چاند کی روشی برنسبت دوسرے ستاروں کے زیادہ ہوتی ہے۔ امام انفش میشید فرماتے بیں جم سے زمین کے پودے مراد ہیں۔ رب تعالی فرماتے بی شم ہے ستارے کی جب وہ چلتے غروب ہو جائے منافی کے سافی سے ساتھی علمی ہے۔ ساتھی سے مراد جائے منافی کے سافی سے مراد ہوائے منافی کے ساخی سے مراد آنخضرت منافی ہیں و منافی اور نہوہ براہ ہوا۔ دیدہ ودانستہ غلط راستے پر چلنے کی دو ای صور تیں ہوتی ہیں۔ ایک بیاکہ آدمی غلط نبی کا شکار ہو کر غلط راستے پر چل پڑے۔ دوسرایہ کہ قصد اغلط راستے پر چلے ہیں اور نہ دونوں کی نفی فر مائی کہ آنخضرت منافیل فی دوسرایہ کہ قصد اغلط راستے پر چلے ہیں اور نہ دیدہ ودانستہ طور پر۔ جوراستہ رب تعالی نہی کا شکار ہو کر غلط راستہ بر چلے ہیں اور نہ دیدہ ودانستہ طور پر۔ جوراستہ رب تعالی نہی کا شکار ہو کر غلط راستہ بر چلے ہیں اور نہ دیدہ ودانستہ طور پر۔ جوراستہ رب تعالی نہی کا شکار ہو کر غلط راستہ بر چلے ہیں اور نہ دیدہ ودانستہ طور پر۔ جوراستہ رب تعالی

نے متعین کیا ہے اس پر چلے ہیں۔

اس بات کے ساتھ ستارے کی کیا مناسبت ہے کہ رب تعالیٰ نے ستارے کی قشم ا ٹھا کریہ بات بیان فر مائی ہے؟مفسرین کرام بیٹینے فر ماتے ہیں کہ جس *طرح ست*ارہ طلوع ہونے سے لے کرغروب ہونے تک لائن نہیں جھوڑ تا ای طرح استخضرت مَثَلَیْتُ سیدھے راہتے پر ہیں دائیں بائیںنہیں ہوتے۔اور یہ بات بھی سمجھ کیں کہستارے دونشم کے ہوتے ہیں۔ایک ثوابت ، جوانی جگہ کے رہتے ہیں ،انی جگہ سے ملتے نہیں ہیں۔اور ووسرے سیارات ہیں جو چلتے ہیں اور بے شارا یسے ستارے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کسی کا راستہ مشرق ہے مغرب کی طرف ہے اور کسی کا مغرب ہے مشرق کی طرف ہے۔کسی کا شال ہے جنوب اور کسی کا جنوب سے شال کی طرف ہے۔ اور ان کی تیز رفناری ہمارے تصور میں بھی نہیں آسکتی لیکن آج تک کسی نے نہیں سنا کہ تارہ ،ستارے کے ساتھ ٹکرایا ہو۔ جبکہ ہوائی جہاز اور بحری جہاز ٹکراتے رہتے ہیں ، گاڑیاں ٹکراتی ہیں ، بندے فکراتے ہیں مگروہ رب تعالیٰ کا نظام ہے۔ توجس طرح ستارہ اپنی لائن نہیں جھوڑ تا اى طرح حضرت محمد رسول الله مَتَالِيَكُ سيد هے رائے ہے نہيں بنتے وَ مَا يَنْطِقُ عَن انبھائی اوروہ نہیں بولتا اپنی خواہش ہے۔ یعنی جو بات زبان سے نکلتی ہے اس میں خواہش نفسانی کا دخل نہیں ہوتا ۔ ہاں!اگر تمھی اجتہادی غلطی ہوجائے تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فر ما دیتے ہیں اس سے اصلاح ہوجاتی ہے۔تورائے میں غلطی لگ سکتی ہے۔

واقعه تابيركل:

 سمجور پر ڈال رہے ہیں۔ اس کو وہ تابیر خل کہتے تھے اور اس سے پھل زیادہ ہوتا تھا۔ مجوروں میں نربھی ہوتے ہیں مادہ بھی ہوتے ہیں۔ اور علم نباتات والوں نے ثابت کیا ہے کہ ہریودے میں نرمادہ ہوتے ہیں۔

توخيرآ تخضرت عَلَيْ في في ان سے يو جها كه كيا كرر ب مو؟ تو ساتھوں نے بتلايا کہ تابیر کی کررہے ہیں۔ نر تھجور کا کھل لے کر مادہ تھجور پر چھٹرک دیتے ہیں۔اس طرح الله تعالیٰ کے فضل وکرم سے فصل بری اچھی ہوتی ہے۔ فر مایا اس کوچھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی دے سکتا ہے۔ آپ مَا لَيْ اَلْ كَا كُلُم تَعَا انھوں نے جھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ اس سال نصلیں بہت کم ہوئیں۔مثلاً:اگر کسی کی ہیں من تھجوریں ہوتی تھیں تو اس کو جار من ملیں۔ آنخضرت مَالِیَا کے جلایا کہ حضرت ہم نے آپ مَالِیَا کے حکم پرتابیر کل چھوڑ دی تقى فصليس كم بوئى بير \_اسموقع يرا تخضرت مَنْ الله الله الله الله الله الله مَثْلُكُمُ أُخْطِئ وَ أُصِيبُ " مين بهي تمهاري طرح بشر مول ميري رائ غلط بهي موسكتي إورتي جَى بوسكتى إذا أمَرْتُكُمْ شَيْءٌ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوهُ جب مِن تَمْصِلُ وَلَى دِينِ كَلَّ بات بتلاؤں تواس كوضرور لے ليا كروكيونك وہ رب تعالیٰ كی طرف سے ہوتی ہے اور جب میں شمص کوئی دنیا کی بات کہول تو (انتم اعلم بامور دنیا کم ) دنیا کے معاملات تم بہتر سمجھتے ہو۔''یعنی جب میں اپنی رائے ہے کوئی بات کہوں تو اس میں غلطی بھی ہو <sup>سک</sup>تی ہے۔ مگرآپ مَنْ اِللِّينَا نِے جورائے دی تھی اس میں کوئی نفس کی خوا ہش نہیں تھی بلکہ ہمدر دی تھی کہ کیا ضرورت ہے اس مشقت کی کہ ایک درخت پر چڑھو، اُنٹر و پھر دوسرے پر چڑھو، اُنٹر و۔ اس طرح بدر کے قیدیوں کے بارے میں جوآب مُنْكِیْنِ كی رائے تھی وہ ان کے حق میں مفید تھی اس میں نفس کی خواہش نہیں تھی ۔ تو اللہ تعالیٰ کا پینیمبر اپنی خواہش نفسانی

سے نہیں بولتا إن هُوَ إِلَا وَ عَیْ اَیْوْ لِی خِیسِ ہوتی وہ بات گروی جووی کی جاتی ہے عَلَمَهُ شَدِیدُ دُانَفُوی تعلیم دی تمہارے اس ساتھی محمہ مَلْ اَیْنَا کُو حَت تو توں والے نے ذو مِی وی طاقت والا ہے۔ اس سے مراد جرائیل علیجے ہیں۔ حضرت جرائیل مائیجے کی قوت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ جب اللہ تعالی نے حکم دیا حضرت لوط علیجے کی بستیوں کو اللہ کا تو انھوں نے ایک پُر پراٹھا کر الٹ کر پھینک دیں۔ جو بستیاں میلوں پر بستیوں کو اللہ کا تو انھوں نے ایک پُر پراٹھا کر الٹ کر پھینک دیں۔ جو بستیاں میلوں پر پھیلی ہوئی تھیں اور جرائیل مائیجے کو اللہ تعالی نے چھو پر عطافر مائے جیں۔ تو وہ کتنی طاقت والا ہے؟

تو فرمایاتعلیم دی اس کو تحت توت والے نے ذویر وَقِ جو طاقت والا ہے فاستوی پی وہ سیدھا ہوا و مُقوبِالا فَقِی الاَ عَلیْ اور وہ بلند کنارے برتھا فحقد دَن الله فقی الاَ عَلیْ اور وہ بلند کنارے برتھا فحقد دَن کی جروہ قریب ہوا فکان قاب قوسین پی اندازہ تھا دو کمانوں کا اَوَا ذَنی یاس سے بھی زیادہ قریب آنخضرت مَن الله اُنے جرائیل مالیے کو اسلی شکل میں ساری زندگی میں دو مرتبد دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب کدآپ مالی فارح احمل میں ساری زندگی میں دو مرتبد دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ جب کدآپ مالی فارح احمل میں سے جو جبل نور پر ہے، جبرائیل مالیہ نے آسان کے سارے کنارے کو گھرا ہوا تھا۔ دوسری مرتبہ معراج والی رات سدرة النتی کے پاس جبرائیل مالیہ کو اپنی اصل شکل میں دوسری مرتبہ معراج والی رات سدرة النتی کے پاس جبرائیل مالیہ کو اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی دفعہ تشریف لائے ہیں یا تو اعدری اندرول پر تھنٹی کی طرح آواز ہوتی تھی نظر نہیں آتے تھے یا کی دیہاتی کی شکل میں۔ اکثر حضرت دھیہ بن خلیف کمی دیکھتے تھے اور آپ مالیک ہیں دیکھتے تھے اور آپ مالیک ہی دیکھتے تھے اور آپ مالیک ہی دیکھتے تھے اور آپ مالیک ہی دیکھتے تھے اور آپ مالیک ہیں دیکھتے تھے اور آپ مالیک ہی دیکھتے تھے اور آپ مالیک ہیں دیکھتے تھے اور آپ مالیک ہی دیکھتے تھے اور آپ میں آتے تھے۔ دوسرے لوگ بھی دیکھتے تھے اور آپ میں آتے تھے۔ دوسرے لوگ بھی دیکھتے تھے اور آپ میں آتے تھے۔ دوسرے لوگ بھی دیکھتے تھے اور آپ میں آتے تھے۔ دوسرے لوگ بھی دیکھتے تھے اور آپ میں آپ دیکھ کے دوسرے لوگ بھی دیکھتے تھے اور آپ میں کو سیاتی کی دیکھتے تھے اور آپ میں کو دیکھ کے دوسرے کو سیاتی کی دیکھ کے دوسرے کو دوسرے کیں کو دوسرے کے دوسرے کو دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کو دو

معراج كى رات أتخضرت مَاكِينَا كَى الله تعالى عدملا قات:

قریب ہونے کوآپ اس تاظر میں سمجھیں کہ زمانہ جاہلیت میں لڑائی کے ہتھیار شیر، کمان، ہلواریا نیزہ ہوتے تھے۔ اگروشمن دور ہوتا تو تیر سے وارکرتے تھے، دوچار قدم پر ہوتا تو نیزہ استعال ہوتا اور دست بددست لڑائی ہلوار سے ہوتی تھی۔ اگر دوآ دی آپ سی دوسی کا حلف لیتے تو دونوں اپنی کمانوں کو برابر رکھ کر جوڑتے تھے کہ میں تمہار ادوست ہوں اور تم میرے دوست ہو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی لڑا تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور میرے ساتھ کوئی لڑا تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور میرے ساتھ ہوں گا ور میرے ساتھ کوئی لڑا تو تم میری طرف سے لڑو گے۔ تو فرمایا جرائیل عالیہ آئخضرت میرے ساتھ کوئی لڑا تو تم میری طرف سے لڑو گے۔ تو فرمایا جرائیل عالیہ آئخضرت میرے ساتھ کوئی لڑا تو تم میری طرف سے لڑو گے۔ تو فرمایا جرائیل عالیہ آئخضرت میں ہوئے جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر اور زیادہ اس سے قریب ہوئے قریب ہوئے جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر اور زیادہ اس سے قریب ہوئے قان کے الی عبدہ ماآؤ کی گیس اس نے وی کی اپنے بندے کی طرف جودی کی۔

مفسرین کرام پیجانی کا ایک گروه بید مطلب بیان کرتا ہے کہ دتی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بند ہے جرائیل مالئی کی طرف جوانھوں نے وحی کی آنخضرت مَنْ الْنِیْنَ کی طرف بین اللہ تعالیٰ نے جرائیل مالئی کو کھم دیا اور انھوں نے آنخضرت مَنْ اللّٰیْنَ کو کھم دیا ۔ جبکہ دوسرے معرات فرماتے جیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا قرب مراد ہے ۔ معران کی رات آنخضرت مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مَا مَنْ اللّٰمِ مَنْ اللّٰمُ مَا مُنْ اللّٰمُ مَا مُلْ مَا مُمَا مَا مَا مُنْ اللّٰمُ مَا مُنْ اللّٰمُ مَا مُلْمُ مَا مُ

٠.... بجإس نمازيں جو بعد ميں پانچ رو کئيں۔

اسسسورہ بقرہ کی آخری آیات امن الرسول سے معرکر آخرتک۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو خص رات کو یہ آبین پڑھے یہ آیات اس کے لیے کافی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر عادت ہے تہجد کی مگر کسی دن نہیں اٹھ سکا۔ اگر یہ آبین پڑھ کر سویا ہے تو اس کو اللہ تعالی تہجد کا ثو اب عطافر ماتے ہیں۔ اور یہ مطلب بھی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو چور، ڈاکو، دشمن اور شیطان ہے محفوظ رکھ گا۔

بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کو چور، ڈاکو، دشمن اور شیطان سے محفوظ رکھ گا۔

اسستیسری یہ بیثارت ملی کہ تمہاری امت میں سے اس شخص کی مغفرت کردوں گا جو اس حالت ہیں مراکد اس نے میرے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھے ہرایا۔

توفر مایا پس وی کی این بندے کی طرف جودتی کی متاک ذیب الفُوّادُ مَارَای نہیں جھٹا یا دل نے اس چیز کو جس کو دیکھا یعن نہیں غلطی کھائی آنخضرت میں گئے کے دل نے جو پچھاس نے دیکھا۔ معراج کی رات جو پچھ دیکھا اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ پہلا آسان ، دوسرا آسان ، تیسرا آسان ، چوتھا آسان ، پانچواں ، چھٹا، ساتواں آسان ، عرش بھی دیکھا ، جو پچھ کھو کور پردیکھا غلطی نہیں بھی دیکھا ، جنت بھی دیکھی ، دوز نے بھی دیکھا ، جو پچھ بھی دیکھا جج طور پردیکھا غلطی نہیں کھائی آفتہ کہ رُوْتَ علی متایزی کیا پستم اس کے ساتھ جھگڑ آگرتے ہوان چیز دل پرجواس نے دیکھی ہیں۔

جب آنخضرت مَنْ اللهِ عَلَيْنَ معراج سے واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت صدین اکبر مِنْ تو ملے۔ پوچھا حضرت! اِلْتَسَمَّسَتُكَ عَلَى فِيرَ الشِكَ فَلَمْ أَجِدُكَ معرات! اِلْتَسَمَّسَتُكَ عَلَى فِيرَ الشِكَ فَلَمْ أَجِدُك مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ

قیل وقال کے کہا اسٹنٹ وک وہ تاہدی کے بیات بری کا وقال کے کہا اسٹنٹ وک کے بیات بری انوکھی اور زائی تھی۔ کے بید کسے ہوسکتا ہے ہم یہاں ہے اونوں پر چلتے ہیں دو، دو مہینے لگ جاتے ہیں مبحد اقصلی وہنچنے میں اور بید کہتا ہے کہ میں رات کو وہاں بھی گیا پھر آسانوں پر جگیا ۔ او پر جانے والی بات چھوڑ دو ہمیں مبحد اقصلی کی چیز دل کے متعلق بتلا کے ان لوگول کے حافظ بڑے تیز ہوتے تھے۔ علامتیں انھول نے یاد کرر کھی تھیں۔ امتحان لینے کے لیے آگئے۔ کہنے لگا اے محمد ( اللی ایک کہتے ہیں میں مبحد اقصلی امتحان لینے کے لیے آگئے۔ کہنے لگا اے محمد ( اللی ایک کہتے ہیں میں مبحد اقصلی کیا ہوں ہمیں بتلاؤ کہ مبحد اقصلی کے بڑے مینار کتنے ہیں اور چھوٹے مینار کتنے ہیں؟ سنگ بیش کے ستون کتنے ہیں۔ اور سنگ مرمر کے کتنے ہیں، سنگ تھیتی کے کتنے ہیں۔ فر بایا وہ نشانیاں یو چھیں جو مجھے یا وہیں تھیں (اور نہ ہی آپ مالی گئے یہنے اسٹی یا دکر نے کے فر بایا وہ نشانیاں یو چھیں جو مجھے یا وہیں تھیں (اور نہ ہی آپ مالی گئے نیے۔ مرتب)

مثلاً: دیکھو! اس معجد کا سنگ بنیاد میں نے اپنے گنبگار ہاتھوں سے رکھا ہے اور سالہاسال سے میں اس میں آ جا رہا ہوں۔ اگرتم مجھ سے پوچھو کہ اس کی کھڑ کیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں تو میں نہیں بتلاسکتا۔ کیونکہ معجد میں آنے کا مقصد کھڑ کیاں گنا نہیں ہے۔

کافر کہنے گے ابو بکر کوتو مناسکتا ہے ہمیں منوائے تو بات ہے۔ ان کے لیے تماشا بن گیا۔ دوآرہے ہیں، چار جارہے ہیں کہ بتلا کیں جی! فلاں چیز کتنی ہے۔ ایک دن کافی اکٹھے ہوکر آئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آنحضرت مَثَلِی نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میر ہے سامنے کر دیا۔ وہ پوچھتے جاتے تھے اور میں بتلا تا جاتا تھالیکن ان ضدی لوگوں میں ہے ایک بھی ایمان نہ لایا۔ بس دعا کر واللہ تعالیٰ حق کے خلاف کی میں

ضدندر کھے۔ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔

توفر مایا کیا ہی جھڑا کرتے ہواں کے ساتھ ان چیز وں کے بارے میں جواس نے دیکھا نے دیکھا نے دیکھا نے دیکھا ہے دیکھا جرائیل مالیٹی کو مسرة اخسرای دوسری مرتبہ اصل شکل میں عِندَسِندَ قِالْمُنْتَ هٰی جبرائیل مالیٹی کو مسرة اخسرای دوسری مرتبہ اصل شکل میں عِندَسِندَ قِالْمُنْتَ هٰی سعرة المنتیٰ کے پاس۔ ساتویں آسان پر بیری کا درخت ہے بہت بڑا۔ آنخضرت مالیٹی کے پاس۔ ساتویں آسان پر بیری کا درخت ہے بہت بڑا۔ آنخضرت مالیٹی کے بار سے بیرائی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے بین اور اس کے بیرائی موٹے بیں اور اس کے بیرائی موٹے بیں جیب مقرقا۔ سدرة المنتیٰ بردانے اور چیب مقرقا۔ سدرة المنتیٰ بردانے اور پی اور اور بردانے الے فرشتوں کا ، دہاں جمع ہوتے ہیں۔

فرمایا عِنْدَهَاجَنَّة الْمَالُوی سدرة المنتها کے پاس جنت ہے جومومنوں کا شکاناہ اِذْیَخْشَی السِّدرَة مَایَغْشٰی جس وقت ڈھانپ لیا ہیری کے درخت کوجس چیز نے ڈھانپ لیا، پروائے، پنگے، پڑیال مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَاطَافِی نہیں فیرضی ہوئی اور نہ حد ہے آگے ہوجی ۔ رب فیرضی ہوئی اور نہ حد ہے آگے ہوجی ۔ رب تعالیٰ نے آپ عَلَیْ اَلَیْ ہِر چیز ایجی طرح، واضح انداز میں دکھائی لَقَنْدَای مِنْ الْیَتِ دَیّهِ اللّٰ نِیْ البَیْ ہُوں اللّٰ اللّٰ

descriptions of the second

افَرَءَيْ تُمُرِاللَّتَ وَالْعُرْى وَمَنُوةَ الثَّالِثَةَ وَمَنُوةَ الثَّالِثَةَ وَمُنُوةَ الثَّالِثَةُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِونُونَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُوالِمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُول

 البت تحقیق آپکی ان کے پاس مِن تَربِهِمُ ان کے رب کی طرف سے انھندی ہمایت آمیلانسان مائیدی کیاانسان کے لیے ہوہ جو چا ہے فیلا اللہ فیل اور دنیا وکٹ فیلا اللہ فیل اللہ فیل اور دنیا وکٹ میں اللہ فیل اللہ فیل اور دنیا وکٹ میں فیالسّہ اللہ فیلی آخرت والا وکٹ میں فیالسّہ وی السّہ وی السّہ وی السّہ وی السّہ وی اللہ میں اللہ

## مشرکین مکہ کے بنوں کی تفصیل:

اہل مکہ نے تین سوساٹھ بت کعبۃ اللہ کی بیرونی و بواروں پرنصب کے ہوئے سے ۔ جن میں ایراہیم مائیے کا مجسمہ بھی تھا، اساعیل مائیے کا مجسمہ بھی تھا، حضرت عیسی مائیے کا اور حضرت مریم عنداندہ کا مجسمہ بھی تھا۔ عرب میں رہنے والے سب لوگوں کو جوڑنے کے لیے انھوں نے یہ ڈھونگ رچایا ہوا تھا کہ یہودی بھی آئیں ،عیسائی بھی آئیں ۔ ان کے نزویک ان بتوں میں سب سے بروابت مہل تھا۔ کہتے سے آغظم عِنْدَ اللّٰہِ هُبَلَّ ۔ یہ حضرت آدم مائیے کے بیٹے ہا بیل مینیہ کا مجسمہ تھا جس کو بھائی قابیل نے شہید کیا تھا۔ حضرت آدم مائیے کے بیٹے ہا بیل مینیہ کا مجسمہ تھا جس کو بھائی قابیل نے شہید کیا تھا۔ مشرکین جنگوں میں اس کا فعرہ مارتے سے آغل ہیں ''مہل زندہ ہاد' ان کا خیال تھا کہ مشرکین جنگوں میں اس کا فعال تھا۔ کہتے ہے آغل ہیں ''مہل زندہ ہاد' ان کا خیال تھا کہ

وہ مظلوم شہید ہوا ہے اس مظلوم شہیر کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔

دوسرابرابت عرای تھااور تیسرا منات تھا۔ بعض مفسرین کرام ہوئی ہے۔
لات لفظ اللہ کی مونث ہے اور عرای کی عربی کی مونث ہے اور منات مقان کی مونث ہے۔
بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس مؤل ہے ہے کہ لات ایک آ دمی کا
نام تھا جو طاکف کار ہے والا تھا اور برا آخی ہ دمی تھا یک نے السّویہ تی لیا تھا ہوں کو ستو گھول گھول کر پلاتا تھا مفت۔'' یہ جب فوت ہوا تو طاکف میں
دنوں میں یہ حاجیوں کوستو گھول گھول کر پلاتا تھا مفت۔'' یہ جب فوت ہوا تو طاکف میں
اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر میلہ اور عرس شروع کر دیا گیا۔ جیسے آج کل بزرگوں کی قبروں پر

تولات کی قبر انھوں نے طائف میں بنائی ہوئی تھی۔ حافظ ابن کثیر بیسند فرمائے ہیں کہ قبر پر میلہ اور عرس بھی کرتے تھے اور اس کا ایک مجسمہ کے والوں نے بھی نصب کیا ہوا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی بیسند اپنی کتاب" بدور بازند" میں فرماتے ہیں کہ وگاؤہ ایستیفیڈوں بھن میں الشّد اید سے میں السّد میں السّد اید سے میں السّد میں السّد میں السّد اید سے میں السّد میں السّ

ان سے مدد مانگتے تھے۔ '' کہتے تھے یا لات آغِشنی یا منات آغِشنی ''اےلات میری مدد کر۔ 'جیسے یہاں کے اہل میری مدد کر۔ اے منات میری مدد کر، اے علی میری مدد کر۔ 'جیسے یہاں کے اہل بدعت کوتم نے دیکھا اور سنا ہوگا سیدنا عبد القادر جیلائی مینید سے مدد مانگتے ہیں اور کھل کر کہتے ہیں:

س امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یاغوث اعظم دست محیر

اگریہ چیزیں شرک نہیں ہیں تو شرک دنیا میں کس بلاکا نام ہے؟ عززی کے بارے میں نسائی شریف میں روایت ہے کہ ۸ ھیں جب مکہ مرمہ فتح ہوا تو آنحضرت مَالْقَالُانے نے حضرت خالدین ولیدین تو یونی و ایونی انگائی که جا کرعزی کوختم کرو( مکه مکرمه کے قریب چند میل کے فاصلے برعز ک کا ڈیراتھا، پچھ مکان اور پچھ درخت تھے۔ملنگوں نے وہاں ڈیرا لگایا ہوا تھا۔کوئی مرغاچڑھاواچڑھا جاتا اورکوئی بمراجھوڑ جاتا ،کوئی دودھ اورستو دے جاتا۔ یہ پڑھاوے ملنگ کھاتے ہیتے تھے۔ )حضرت خالد بن ولید رہاتھ چند ساتھیوں کو کے کر دہاں ہنتے۔مکان گرا دیتے ، درخت اکھیر دیئے اورملنگو ل کو بھگا دیا۔ جب واپس آئے تو آنخضرت مَلْقِ نَ فرمایاتم نے عرفی کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے حضرت!وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔فر مایاتم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جاؤعرہ ی کوختم کر کے آؤ۔ دوبارہ گئے تو وہاں دیکھا امرء کا ناشزہ ایک عورت ہاس نے سرکے بال بھیرے ہوئے ہیں اورسر برخاک ڈال رہی ہاور کہدرہی ہے عُزی کُفر انگ "عرف ی تیراتو گھر بتاہ کر دیا گیاہے، تیری ناشکری کی گئی ہے ''واویلا کررہی تھی۔حضرت خالد بن ولید بناتھ نے تلوار ہے اس کا سرقلم کر دیا۔اصل میں وہ ایک پری تھی بھی ظاہر ہوتی تھی اور بھی حیب

جاتی تھی۔ جب واپس آکر بتلایا کہ وہاں ایک عورت تھی سر کے بال اس نے بھیرے ہو کے تقے اور واویلا کررہی تھی میں نے اس کا سرقلم کردیا ہے۔ آپ مَالْنِیْلُ نے فر مایا تسلک المعنی و کم تعبد بعد الدوم "ہاں یوٹ کھی آج کے بعد اس کی عبادت نہیں ہوگی۔"
گے۔"

اور منات ایک نیک آوی تھا۔ اتنا پارسا تھا کہ لوگ اس کی نیکی کی مثالیل بیان کرتے تھے۔ اس کے فوت ہونے کے بعد لوگوں نے اس کا مجمعہ بنا کراس کی پوجاشروع کردی۔ عولی پینڈیٹل کے فاصلے پرتھا، لات بھی قریب تھا اور منات طائف میں۔ جو کمہ کرمہ ہے چھر (۵۵) میل کے فاصلے پر ہے۔ اس لیے اُخدرای فرمایا کہ جوان سے ہنا ہوا ہے۔ فرمایا لات ، منات ، عولی کے پاس پی تین ہندولیوں کو دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہنا ہوا ہے۔ فرمایا لات ، منات ، عولی کو دیے ہیں ، نہ ولیوں کو دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخضرت یَنْ لَیْکُمُ ضَدَّ الله وَلَا الله الله منالی کہ منا کے بیس ہوں تہارے لیف و نقصان کا۔ 'اور رسے گئی اس میں مورة الاعراف آیت تمبر ۱۸۸ میں ہوں تمبیل بنتی کی تفعی و نقصان کا۔ 'اور میں اینے لیف قد قدان کا شیال کے شیال کے میں ایک بیس ہوں تنظیق نقعی و نقصان کا۔ 'اور میں اینے لیف و نقصان کا۔' اور میں اینے لیف و نقصان کا۔' اور میں اینے لیف و نقصان کا۔' میں اینے لیف و نقصان کا۔'

اگرنفع اور نفصان آپ بڑھی کے اختیار میں ہوتا تو احد کے مقام پر آپ بڑھی کا جرہ مہارک شہید نہ ہوتا ، آپ بڑھی کا چرہ مہارک زخی نہ ہوتا ، یہ کلیفیں پیش نہ آئیں۔ دانت مہارک شہید نہ ہوتا ، آپ بڑھی کا چرہ مہارک زخی نہ ہوتا ، یہ کلیفیس پیش نہ آئیں۔ خدائی اختیارات مرف خدا کے پاس ہیں۔ ضعیف الاعتقادلوگ بچھتے ہیں کہ بیروں کے پاس خدائی اختیارات ہیں ، ملک کو دیکھ کر کہیں کے خدا جانے اس کے پاس کیا ہے۔ ہمائی اکسی کے پاس بھونیں ہے۔

بحصلے دنوں گوجرانو الاسے ایک نوجوان نے آ کرکہا کہ میں آپ کامرید ہونا جا ہتا ہوں کیا نو گے؟ میں نے کہا میں لیتا دیتا کچھ نہیں ہوں چند با تیں بتلاؤں گاان پڑمل کرنا ہے۔توحید دسنت پر قائم رہناہے،شرک و بدعت کے قریب نہیں جانا ،نمازیں پڑھنی ہیں۔ قرآن برها ہوا ہے تو اس کی تلاوت کرنی ہے، تیسرے کلے کا ورد کرنا ہے، استغفار اور درودشریف پر هنا ہے۔ جائز کام کرنے ہیں ، ناجائز سے بچنا ہے۔ حلال طریقے سے روزی بھی کمانی ہے۔ پچے دنوں کے بعد آیا اور کہنے لگا میں آپ کامرید ہوا تھا مگرمیر اکوئی كام بهى تبيس مواللندااب مين آپ كامر بينبين مول \_ مين في كما بهت اليمي بات ب-اگرتواس لیےم ید ہواتھا کہم ید ہونے کے بعد تھے خزانے ل جائیں گے، تھے بادشاہی ال جائے گی تو بھی ! میرے یاس تو مجھنیں ہے۔ اگر اس لیے ہوئے تھے تو یہ بالکل یاطل بات ہے۔اللہ تعالیٰ کے نصل وکرم سے میرے ہزاروں مرید ہیں جواللہ اللہ کرنے والے بیں اگرمیرے یاس کھے ہوتا تو میں سب سے میلے اسنے گھٹنوں کا در دھیک کرتا۔ بمائى! ماراتو كام بيسيدها راسته بتلانا \_ نماز يرهو، روزه ركهو،الله الله كرو، آخرت کی فکر کرو، جائز طریقے ہے دنیا بھی کماؤ، میں شمصیں بادشاہی تونہیں دے سکتا۔ توفرمايا أَفَوَءَيْدُهُ كياديكماجتم في بتلاؤ اللَّت وَالْعُرِّي لات اور عرضي و مَنْ وَالثَّالِثَةَ اورمنات كوجوتيسراب الأخرى جويتي بنا بواب اَلَكُورُ الدَّكُرُ كَيامُهار علي بين بين وَلَهُ الْأَنْفِي اوررب تعالى كے ليے بیران ہیں۔سورۃ النحل آیت مبر ۵۵ میں ہے ویج علون لله البنات "اور بناتے میں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں۔' اور کہتے تھے کہ فرشتے رب تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اوظالموا تمہارے لیے لڑکے اور رب تعالی کے لیے لڑکیاں بِلُكَ إِذَا قِسْمَةَ ضِيْرِی

یہ تقسیم اس وقت بڑی بھونڈی ہے، ناقص ہے۔ اپنے لیے تو تم لڑکی کا تصور بھی ناجا کر بھھتے ہو۔ مسیس جب کہا جائے کہ لڑکی ہوئی ہے تو تمہارا منہ کالا ہوجا تا ہے آور رب تعالیٰ کے لیے لڑکیاں تجویز کرتے ہو۔ آج بھی کئی لوگ ہیں کہ لڑکی ہوجائے تو کہتے ہیں ہائے ہائے کیا ہوگیا ( بلکہ لڑکیاں ہونے کی وجہ سے طلاقیں ہوئی ہیں۔ مرتب )

لڑکی ، لڑکادینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے:

بھائی لڑی ، لڑکے کا ہونا بندون کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالی کے اختیار میں نہیں ہے۔ چانچہ سورة الشوری میں ہے اللہ تعالی کے لیے ہے باوشاہی آسانوں کی اور زمین کی یکھنٹی مایشآء "پیدا کرتا ہے جوچا ہے یہ بیٹ یشن یشناءُ اِن اَقَ بخشا ہے جس کوچا ہے بیٹیاں ویہ یہ بیٹیاں ویہ یہ بیٹیاں ویہ یہ بیٹیاں ویہ یہ بیٹی اللہ کوڈ اور بخشا ہے جس کوچا ہے بیٹے اور بیٹیاں ویہ یہ میٹی من یشناءُ اللہ کوڑ اور بخشا ہے جس کوچا ہے بانجھ اِنّه علیم قیدیر بیٹیاں ویہ عمل من یشناءُ عقیمی اور بناتا ہے جس کوچا ہے بانجھ اِنّه علیم قیدیر بیٹی وہ بالی دہ سب کھ جس کوچا ہے بانجھ اِنّه علیم قیدیر بیٹی وہ سب کھ جس کوچا ہے بانجھ اِنّه علیم قیدیر بیٹی ہونا ہے۔ رب تعالی نہ وی ہونا ہے۔ رب تعالی نہ وی جو بیٹی ساری عمر ڈاکٹروں کے پاس پھرتے رہیں ، کیم بھی نہیں ہوگا۔ جب رب تعوید کرائیں ، کالی مرجیں اور اجوائن دم کرا کرکھا ئیں ، پچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب رب تعالی بی نے نہیں دینا تو پھرکون دے گا؟

(جولوگ پیروں کے پاس اور در باروں پر جاتے ہیں اور منیں مانگتے ہیں اور بچہ پکی ہوجاتے ہیں اور وہ یہ بچھتے ہیں کہ ہمیں بابے بنے دیا ہے۔ ان کو بھی رب ہی دیتا ہے۔ اس کوآپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ہرکام کا ایک وفت مقرر کیا ہے، ہرشے کا ایک وفت مقرر کیا ہے، ہرشے کا ایک وفت مقرر کیا ہے، ہرشے کا ایک وفت مقرر کیا ہے ، ہرشے کا ایک وفت مقرر کیا ہے ، ہوتا اس طرح ہے مقرر کیا ہے قد بھوگل الله یک لی شکی و قدد اکل امر مُستَقَر ۔ ہوتا اس طرح ہے

مرتب)

224

البت حقیق آ چکی ان کے پاس ان کےرب کی طرف سے ہدایت قر آن کریم کی صورت میں۔ یقرآن یاک زیدایت ہے مدی للناس ہے۔ میں بارہا کہ چکا ہوں جو آدی قرآن یاک کالفظی ترجمہ ہی بڑھ لے گاسمجھ کرتشری جاہے نہ ہواس کو اسلام سمجھ آ جائے گا۔ شرک و بدعت کے قریب نہیں جائے گالیکن ہم نے تو قرآن صرف تیج، ساتے کے لیے رکھا ہوا ہے یاقسموں کے لیے رکھا ہوا ہے یا جانورول کو نیچے سے گزارنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ بھائی قرآن کو پڑھو، مجھو، اہل خانہ کو پڑھاؤ، سمجھاؤ۔ پہنہارا فرض ہے۔قیامت والے دن سوال ہوگا وكل تَلَيّت وكل دُريْت "تون قرآن نديرُ هانه سمجھا۔ 'بیصرف مولویوں اور طالب علموں کے لیے ہیں ہے بلکسب کے لیے ہیں۔ توفر مایارب تعالی کی طرف سے ہدایت آچکی ہے آئ لِلْإِنسَان مَاتَمَنیٰ کیا انسان کے لیے ہوہ جوجا ہے۔ فَیلْدِالْاخِرَةُ وَالْا وَلَى پُلِ اللّٰهِ قَالَى بِي كَ لِيهِ ہے آخرت اور دنیا۔ آخرت بھی اس کی اور دنیا بھی اس کی۔ دنیا بھی اس سے طلب کرواور آخرت بهى اى سے طلب كرو فر مايا وكفيف شكك في السَّمُوتِ اور كتن فرشت

آخرت بھی ای سے طلب کرو۔ فر مایا وَکَمْ قِنْ مَالَتْ فِی السَّمُوٰتِ اور کُتُنْ فَرشتے ہیں آسانوں میں لَا تُغْنِی شَفَاعَتُهُمْ شَیْنًا نہیں کفایت کرتی ان کی سفارش کی جو بھی نہیں کام دیتی ان کی سفارش کی کھی اِلایس بَعْدِان کے کہ بھی کام دیتی ان کی سفارش کی کھی اِلایس بَعْدِان کے لیے جانے ویر ضی اور پند کر اجازت دے اللہ تعالی لیمن بھو۔ وہ لوگ فرشتوں کی پوجا اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالی کی بیاری بیٹیوں کی بات ردنییں کرتا۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ میرے کھی کی بیاری بیٹیوں کی بات ردنییں کرتا۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ میرے کھی کے بینیوں کی بیٹیوں کی بات ردنییں کرتا۔ اللہ تعالی نے فر مایا کہ میرے کھی کے بیٹیرکوئی سفارش نہیں کرسکتا۔

فرشتوں كا حال توبيہ كه جب الله تعالى جبرائيل كوكوئى تھم دينا چاہتے ہيں توباقی

فرشتوں کے ہوش وحواس خطا ہوجاتے ہیں۔ دوسروں سے پوچھتے ہیں مساذا قسال رہے۔ اس استال کی عظمت و کبرائی کی رہے۔ اس استال کی عظمت و کبرائی کی وجہ سے ان کے اوسان خطا ہوجاتے ہیں۔ وہ رب تعالی سے جبری طور پر کیا منوا سکتے وجہ سے ان کے اوسان خطا ہوجاتے ہیں۔ وہ رب تعالی سے جبری طور پر کیا منوا سکتے ہیں۔

تو فرمایا کتنے فرشتے بیں آسانوں میں کہ نیس کام دیتی ان کی سفارش کھ بھی گر ابعداس کے کہ اللہ تعالی اجازت دے جس کے لیے وہ راضی ہو اِنَّ الَّذِینَ بِ شک وہ لوگ لَا یُونِ کَ اللہ خِرَةِ جوا کمان نہیں رکھتے آخرت پر اَیکسَدُونَ الْمَلَیْکَةَ نام رکھتے بیں فرشتوں کے تَسْمِیدَ الله نی عورتوں بھے نام کہ فرشتے الله تعالیٰ کی نام رکھتے بیں فرشتوں کے تَسْمِیدَ الله نی عورتوں بھے نام کہ فرشتے الله تعالیٰ کی نوری بیٹیاں بیں ۔ یہ بالکل غلط کہتے بیں آگے اس کی تر دید آئے گی۔ فرشتے الله تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ مخلوق نور سے پیدا ہوئے بیں اور معموم بیں ، نہ کھاتے بیں ، نہ بھتے بیں ، نہ بھتے بیں ، نہ کھات ان میں جنسی خواہشات ہیں ، نہ سوتے ہیں اور نہ تھتے ہیں ۔ ہر بر آدمی کے ساتھ اعمال ان میں جنسی خواہشات ہیں ، نہ سوتے ہیں اور نہ ان کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ پاک کلمات کی سے والے اور در ودشر یف پہنچانے والے علیحہ ہیں دہ نظر نہیں آئے۔



وَمَالَهُمْ يَهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَتَمِعُونَ الْالْظُنَّ وَإِنَّ الْظُنَّ لَايُعْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا هَ فَاغْرِضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّى هُ عَنْ ذِلْرِنَا وَلَمُيُرِ فَ اللَّا الْحَلَوْ اللَّهُ الْحَيْوَ الْعَيْوَ اللَّهُ الْحَيْقَ الْكُنْ الْحَالَةُ اللَّهُ الْحَلَمُ الْحَلَمُ الْحَيْقَ الْحَيْقِ الْحَيْقِ الْحَلَمُ الْحَيْقِ الْمُعْلِمُ الْمُعْقِلُ الْمُعْتِلَا الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْتِلَا الْحَيْقِ الْمُعْلَمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتِلَا الْمُعْتِلَمُ الْمُلِلْكُولِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْتِلُمُ الْمُعِلَى الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلُمُ الْمُعْتِلُمُ الْمُعْتِلُمُ الْمُلْمُ الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلُمُ الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلَا الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلِلْمُ الْمُعْتِلِمُ الْمُعْتِلِمُ ا

وَمَالَهُمْ بِهِ اورَبِينَ ہِانَ کے لیے اس بارے مِنْ عِلْمِ کُومِلُمُ ان یَ تَبِیْ بِیروی کرتے گرگان کی وَإِنَّ الظَّنَ اور بِ ان یَ تَبِیْ فَی الْحَقِی شَیْتًا نہیں کفایت کرتا حق کے سامنے کھے بھی شک گمان کو یُغینی مِن الْحَقِی شَیْتًا نہیں کفایت کرتا حق کے سامنے کھے بھی فَاغیر فس پس آپ اعراض کریں عَن بَیْن تَوَلَی اس ہے جس نے مندموث لیا عَن ذِکر نَا ہمارے ذکر سے وَلَمْ یُورِ ذِالِالْحَیٰوةَ اللّٰہُ یُنَا اور نہیں اراوہ کیا اس نے گرونیا کی زندگی کا ذٰلِک مَنلَفُهُمْ مِن الْحِلْمِ اللّٰ عَن ذِکر نیا کی زندگی کا ذٰلِک مَنلَفُهُمْ مِن الْحِلْمِ اللّٰ عَن وَحُوبِ جَان کے عَلَم کی اِنْ رَبّاک بِ اِن کے اِن کے اِن کے مندمون کے ایک کے ایک میں نے کہا ہم کے ایک کے ای

اَعْلَمْ بِمَنِ اهْتَدْي اوروه خوب جانتا ہے اس کوجس فے ہدایت یائی وَلِلهِ مَافِي السَّمَوْتِ اور الله تعالى بى كے ليے ہے جو پھے ہے آسانوں میں وَمَافِي الأرْضِ اورجو يجهب زمين من ليجزى الذين آساء وابماعيلوا تاكه بدلہ دے ان لوگوں کو جنھوں نے برائی کی اس کا جواٹھوں نے مل کیا ویجزی الَّذِيْنَ أَحْسَنُوا بِالْحَسْلِي اورتاكم بدله دے ان لوكوں كوجفوں في احمالي كى الجِهابدلم الَّذِينَ اوروه لوك يَجْتَنِبُونَ كَبِّيرَ الْإِثْنِمِ وه يَحِيُّ بِي برك گناہوں سے وَالْفَوَاحِشُ اور بِحِيانَى كَى باتوں سے اللااللَّمَةِ مُر صغيره كناه إنَّ رَبِّك بِشُك آپكارب وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وسيعً مغفرت والام هُوَاعْلَمُ بِكُو وه خوب جانتا مِنْم كو إذا نُشَاكُمُ جس وقت الى في بيدا كياتم كو مِنَ الْأَرْضِ زَمِن عَ وَإِذْ أَنْتُمُ أَجِنَّةً اورجس وقت تم يج تص في بمطون أمَّه يَكُمُ الى ماؤل كي بيول مل فلا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ لِي صفالَى نهيش كروايي جانول كى هُوَاعْلَمُ بِمَن اتَّفى وہ خوب جانتاہے اس کو جو متقی ہے۔

## ربطآيات:

کل کے درس میں میہ بات گزری تھی کہ ایک سی الکتیا کہ تنہ تنہ الانٹی الکتیا کہ تنہ الانٹی درس میں میہ بات گزری تھی کام ۔' فرشتوں کورب تعالی کی بیٹیاں بناتے ہیں۔اللہ جارک و تعالی اس کار دکرتے ہوئے فرماتے ہیں۔اللہ جارک و تعالی تارے میں کھام کے فرشتے رب تعالی کی بیٹیاں ہیں، عورتیں اور نہیں ہے ان کے لیے اس بارے میں کھام کے فرشتے رب تعالی کی بیٹیاں ہیں، عورتیں

ہیں اس کے متعلق ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ اور آپ حضرات کی دفعہ سن چکے ہو کہ الخضرت عَلَيْ فَرايا خُلِقَتِ الْمَلْئِكَةُ مِنْ نُود " كَفِر شَة نور سے بيداكي کئے ہیں۔'اللہ تعالیٰ نے خاک بھی پیدا کی ہے نور بھی پیدا کیا ہے، آگ بھی بیدا کی ہے، یانی بھی پیدا کیا ہے۔ جونور مخلوق ہے بیفرشتوں کا مادہ ہے۔ وہ نور نہیں ہے جورب تعالی كى صفت مداورندى اس نور سے كوئى شے بيدا ہوئى مداتو فرشتوں كواللد تعالى نے مخلوق نورے پیدا کیا ہے اور جنات کوآگے سے پیدا کیا ہے والْجَآنَ خَلَقْلَهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَادِ السَّمُومِ [الحجر: ٢٥]" اورجنول كوبهم في بيداكيااس يهليآ كى لو ے۔ 'اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے عور تیں ہیں ان کو پہنے بھی علم نہیں ہے۔رب تعالیٰ نے جو فر مایا ہے وہی حق ہے اور اللہ تعالی کے پیغیر کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے وہ حق ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں نہ مرد ہیں نہ مورتیں ، نہاڑ کے ہیں نہاڑ کیاں ہیں اِن یَقَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ نہیں پیروی کرتے وہ محر گمان کی من گھڑت باتیں ان کی چل رہی ہیں وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيًّ اور بِشك ممان كفايت بيس كرتاحق كم مقابل من مجه بھی جن کوتوعلم کے ساتھ بی پایا جاسکتا ہے۔ اور کوئی عقیدہ قطعی دلیل کے بغیر ثابت نہیں

## ندكوره آيت كريمه عصم عكرين حديث كاباطل استدلال:

اس آیت کریمہ سے منکرین حدیث بید عولیٰ کرتے ہیں کہ احادیث کی کوئی حثیت نہیں ہے (معاذ اللہ تعالیٰ کریم میں فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قر آن کریم میں فرماتے ہیں وَ إِنَّ الطَّرِ اَ لَا يَعْنَى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اور بِ شَک ظِن کفایت نہیں کرتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی ۔'اس طرح یہ عوام کودھوکا دیتے ہیں ۔ یا در کھنا! ساری احادیث طنی مقابلے میں کچھ بھی ۔'اس طرح یہ عوام کودھوکا دیتے ہیں۔ یا در کھنا! ساری احادیث طنی

نہیں ہیں۔جواحادیث متواتر ہیں وہ اس طرح قطعی ہیں جس طرح قر آن کریم قطعی ہے۔ متواتر اسے کہتے ہیں کہ جس کو صحابہ کرام مَنْ اللہ کی کافی تعداد نے بیان کیا ہو۔ پھر تابعین اور تع تابعین نے بھی کثرت کے ساتھ نقل کیا ہو۔ جیسے نماز منقول ہوتی چلی آرہی ہے، كلمنقل موتا چلا آرما ہے،قرآن كريم نقل موتا چلا آرما ہے۔ تو ان كابيركمنا كرمارى احادیث ظنی ہیں یہ بالکل صریح جموث ہے۔ (مزید سجھنے اور تفصیل کے لیے حضرت کی كتاب انكار حديث كے نتائج اور شوق حديث كامطالعه كريں \_مرتب) تو فرمايا اور بے شك كمان كام بيس دياحق كے مقابلے ميں پھھی فاغرض عَنْ مَنْ اللَّهِ عَنْ فَدُولًا عَنْ فَدُولًا پس آب اعراض کریں اس ہے جس نے منہ موڑ لیا ہارے ذکر ہے، قر آن ہے۔قرآن كريم كاليك نام ذكر بهى = إنَّا تَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ كُرَوَ إِنَّا لَهُ لَلْفِظُونَ [سورة الحجر]'' بےشک ہم نے نازل کیاذ کر کو یعنی نصیحت والی کتاب کواور یے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔' تو فرمایا آب ان سے اعراض کریں جوقر آن سے اعراض کرتے بين بمين مانع وَلَعْ يَرِدُ إِلَّالْحَيْهِ وَالدُّنْيَا اورنبين اراده كياس في مردنيا كي زندگي كاليعنى صرف دنيا كومقصود بناليا - ورندد نيامين ره كرد نيا كمانا ناجا ترتبين بصرف د نياكو مقصود بنانا نا جائز ہے کہ ندنماز ، ندروز ہ ، نہ حج ، نه ز کو ۃ ، نہ حلال وحرام کی تمیز ، بدیری چیز ہے۔ باتی میر بات تم کی دفعہ ن میکے ہو کہ اسلام پندئیں کرتا کہ انسان فارغ رہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نو جوان کو پسندنہیں کرتا جو تندرست ہو کر فارغ رہے ، لوفر ہے۔ اس کے ساتھ رب تعالیٰ کی سخت نارافتکی ہے۔ کوئی نہ کوئی کام کرے جوجائز ہو۔ تو فر مایانہیں ارا دہ کیا اس نے گردنیا کی زندگی کا فیلائے مَنْلَغُ مُنْدِیْتِ العِلْمِ يبي اس كِعلم كامبلغ ب، يبي پنج باس كيام كي اس كاعلم دنيابي تك پنجيا ہے آخرت کی کوئی فکرنہیں ہے۔ حالانکہ دنیا میں آنے کا اصل مقصد آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ دنیا کمانا کری جیز ہے۔ دنیا کمانا کری چیز نہیں ہے۔ دنیا کمانا کری چیز نہیں ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رَحَاتُهُ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ جب ہجرت کر کے مرینه طبیبہ تشریف لائے تو ان کی حالت بیقی کہان کے پاس کھانے پینے کے لیے مجھنیں تھا۔ آنخضرت مَلْقِیْ نے سعد بن رہیج رَفی تو کوان کا بھائی بنایا کہ جب تک بیاسیے یا وُں پر کھر انہیں ہوتاتم نے ان کو کھلاٹا پلاٹا ہے۔ وہ ان کے گھرے کھاتے بیتے تھے۔ مگروہ باغیرت تھے تھوڑے دن گزرے تو تجارت شروع کر دی کیونکہ تاجر پیشہ تھے۔اللہ تعالیٰ نے تنجارت میں برکت دی ، شادی بھی کرلی اور مرتے وقت حاربیویاں تھیں۔وراثت کا آتھواں حصہ جب عورتوں برتقسیم ہواتو ایک ایک بیوی کوانتی اسی ہزار درہم ملے ۔حضرت ز بیر بن عوام رَق تُوبِهِی عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں ۔مرتے وقت ان کی بھی جار بیویاں تھیں۔ چه کروڑ کی جائیداد چھوڑی ۔ ہر ہر بیوی کواڑ تالیس لا کھروپیدملا۔ حضرت عثان رہاتھ کوتو الله تعالى نے اتناد يا تھا كه وه غنى كہلاتے تھے۔ بات كرنے كامقصديہ ہے كه شريعت سيبيس كہتى كەنە كماؤ كر جائز طريقے سے خرچ كروجائز طريقے سے - بدالله تعالى كى نعمت ہےاس کوضائع نہ کرو۔

توفر مایان کامیلغ علم صرف دنیا تک ہے اِن دَبُک هُوا عَلَم بِن اَن کَراستے ہے وَهُو رب خوب جانا ہے بِمَن ضَلَ عَن سَینیله جو گراه ہوااس کے داستے ہے وَهُو اَعْلَمُ بِمَن اَفْتَدَى اوروہ خوب جانتا ہے اس کوجس نے ہدایت حاصل کا ۔گراہوں کو مجمی جانتا ہے اور ہدایت یا فتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے اور ہدایت یا فتہ لوگوں کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا ویله مِمَافِی السَّموٰتِ وَمَافِی

الأزض اورالله تعالى بى كے ليے ہے جو كھے ہے آسانوں بيں اور جو كھے ہے زيمن ميں ہے اس كابھى ميں۔ آسانوں بيں جو كھے ہے اس كابھى فالق وبى ہے اور جو كھوز بين بيں ہے اس كابھى فالق وبى ہے ، ہم بھى اس كا چلا ہے ، اختيارات بھى مال وبى ہے ، ہم بھى اس كا چلا ہے ، اختيارات بھى سارے اس كے پاس بيں۔ اس نے خدائى اختيارات كى كونيس دينے۔ پھر ايك وقت سارے اس كے پاس بيں۔ اس نے خدائى اختيارات كى كونيس دينے۔ پھر ايك وقت آك لا نينزى اللّذين تاكه بدلددے ان لوگوں کو اَسَاءَ وَا جَمُوں نے برائى كى بساعی لؤا اس كا جو اُفھوں نے مل كيا۔ قيامت والے دن ظالم كے سامنے للم كانبار ليك بول كے وہ و دكھ كر گھرائے گا اور واويلا كرے گا ، اپنے ہاتھ كائے گا اور علم كانبار فكر بوت اللہ ہوں كے وہ و دكھ كر گھرائے گا اور واويلا كرے گا ، اپنے ہاتھ كائے گا اور علم گل فكر بي بين تاكہ ہم انتظام كريں بيشك ہم ايشان كريں بيشك ہم ايشان كريں۔ 'ليكن :

## اب پچھتائے کیا ہوت

جب چریاں چک گئیں کھیت

اب توبد کے دن ہے۔ اگر کسی نے رتی برابر بھی ظلم کیا ہوگا تواس کابدلہ پائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی جانور کو کند چھری کے ساتھ ذریح کرتا ہے تو یہ بھی ظلم ہے۔ عمد چھری سے ذریح کرنے والا بھی حساب دے گا۔

فرمایا و یَجْزِی الَّذِینَ اَحْسَنُو ایاله صَلَی اورتا که بدلدد الله تعالی ان اوگوں کو جنموں نے اجھے کام کیے اچھا بدلد۔ جنت سے بہتر بدلہ کیا ہوگا؟ اگرکسی نے رتی برابر بھی نیکی کی ہے اس کا بھی بدلد ملے گا۔ نیک اوگ کون ہیں؟ فرمایا الَّذِیْنَ یَجْسَنِبُون کَمْ مَنْ کَی کَمْ الله ملے گا۔ نیک اوگ کون ہیں؟ فرمایا الَّذِیْنَ یَجْسَنِبُون کَمْ مَنْ کَا ہُول سے وَالْفَوَاحِشَ اور بِحیالی کی کہ اوگ کی بیا ہوں سے وَالْفَوَاحِشَ اور بِحیالی کی باتوں سے۔ کبنیر گیا ہوں ہے براگناہ فواحِش فاحِشَة کی جمع ہے ، ب

حیائی۔ گناہ توسارے بی گناہ ہوتے ہیں مکرسات گناہ بہت بڑے ہیں۔

سات بزے گناہ:

آنخضرت مَنْ فَيْ الْمُ الْمُ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الله الله الله والله و

دوسرا: عقوق والدين "مال باپ كى دل آزارى سے بچو- "ميكى برا كناه ہے۔ وہ دل آزارى جا ہے قولاً ہو يا فعلاً ہو۔ بات اليكى كرے جس سے والدين كو تكليف ہويا كام ايسا كرے جس سے والدين كو تكليف ہو۔ بيبرا كناه ہے۔

تیسرا: اکل مال یتیم ، "یتیم کا ال کھانا۔"جوسارے کھاتے ہیں۔ تیج پر،
ساتویں پر، دسویں پر، چالیسویں پر۔ناک کوسنجا لتے پھرتے ہیں کہ برادری ناراض نہ
ہو۔رب ناراض ہوتا ہے تو کوئی پروائیس ہے۔ تو یتیم کا مال کھانا بڑا گناہ ہے۔

چوتھا: وقدف المعصنات المومنت: "پاکدائن کورتوں پرتہت لگانا۔"
ای طرح پاک دائمن مردوں پرتہت لگانا بھی ہوا گناہ ہے۔ اور مسئلہ یا در کھنا!اگر کسی نے
اپی آنکھوں ہے کسی کوزنا کرتے دیکھا ہے توجب تک اس کے پاس چارگواہ نہ ہوں بیان
نہ کر ہے۔اگر نین کواہ ، دوگواہ ہیں ،ایک گواہ بیان کرے گاتو اس کوڑ ہے گئیں گے۔ ہاں
چار شرعی گواہ ہوں پھر بیان کرسکتا ہے۔ بیقر آن کا مسئلہ ہے۔ بیآج کل گواہ تو کوئی نہیں
ہوتا تحض شہادت کی بنیاد پر کسی پر الزام لگانا ہوئے گنا ہوں میں سے ہے۔
جادو کرنا بھی ہوئے گنا ہوں ہیں سے ہے۔آج ساری دنیا جادو کے پیچے لگ گئی

ہے خدا کی پناہ! زیادہ بیمرض عورتوں میں ہے۔ اور یادر کھنا! ہر بیاری کی کڑی جادو کے ہاتھ ملا تا بھی اچھی بات نہیں ہے۔

بڑے گناہوں میں سے شراب چینا اور زنا کرنا ہے۔ اور برے گناہوں میں سے
التوتی یوم الزحف "میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھا گنا بھی ہے۔" اور بہت سے
بڑے گناہ جیل جن گناہوں پراللہ نعالی نے حدمقرر کی ہے کوڑوں کی یا رجم کی۔ وہ بھی
بڑے گناہ جیل جن گناہ جی

اوربے حیائی سے بیجے ہیں۔آج ان مغربی قوموں نے اتن بے حیائی پھیلائی ہے كەمسلمان كومسلمان نېيى رېخ ديا۔ بال!اگرمسلمان سىجىمىنى مىں مسلمان بول اوران چیزوں کے آگے بند باندہ دیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جبیبا کہ ضلع کرک کے لوگوں نے آج تک دہاں سینمانہیں بننے دیا۔ تمھیں یا دہنوگا کہ ہم نے بھی یہاں انیس سال تک سينمانېيں بننے ديا۔ پھرجس دفت يہاں فوجي جيماؤني بني تو ہم بےبس ہو گئے۔ ضلع كرك میں صرف دیو بندی مسلک کے لوگ ہیں دوسرا کوئی مسلک وہاں نہیں ہے۔انھوں نے برائی کا مقابلہ کیا نے اور ہمارے علاقے میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن بگاڑ دیئے گئے ہیں ، ایس ایس عجیب باتیں کرتے ہیں کہ ہم جیسے بوڑھوں کو بھی ان کاعلم نہیں ہے۔بندہ س سے حیران ہوجاتا ہے۔ کو فرمایادہ بے حیائی سے بیخے ہیں الااللّمة مرصغیرہ گناہ۔صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالی نے انتظام کیا ہے۔معیدی طرف آؤ گے ایک ایک قدم کے بدلے دس دس نیکیاں بھی ملیں گی اور ایک ایک صغیرہ گناہ بھی خود بخو دجھڑتا جائے گا۔وضو سے ،نماز سے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں اِنَ الْحَسنَاتِ يُ نُهِبْنَ السَّيِّنَات " في شك نيكيال برائيول وقتم كردين بيل " معفره كناه نيكيول كي

برکت سے ختم ہوجاتے ہیں۔

فرمایا اِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بِ شَكُ آپ كارب و سِعُ مغفرت والا ہے۔

اس کی مغفرت اتن و سِع ہے کہ چاہے قساری و نیا کو بخش دے محقوا غلمہ ہو ہے خوب جانتا ہے تم کو اِذا نَشا کُھُر بِ الاَرْفِ جس وقت اس نے پیدا کیا تم کو زمین خوب جانتا ہے تم کو اِذا نَشا کُھُر بِ الاَرْفِ وَاس جس وقت اس نے پیدا کیا تم کو رفین کے خلقہ مِنْ تُدوابِ فُم قال کَه کُنْ فَیکُون [آل عمران : ۵۹]" آدم مالیا کو ہوجا پی وہ ہوگیا۔"تم آدم کی اولا و ہو۔ وَ اِذا نَتُما َ جَنَّ فَی بُکُونِ اُمَّ اَلَٰ کُھُر بُونِ الله تعالی نے می اس نے کو مایا اس کو ہوجا پی وہ ہوگیا۔"تم آدم کی اولا و ہو۔ وَ اِذا نَشَعا جَنَّ فَی بُکُلُونِ اُمَّ اَلَٰ کُھُر۔ آجِنَّ تَعْ ہِ جَنِین کی جنین اس نے کو میں اس جو اور جس وقت تم اپنی ماؤں کے پیوں میں نے سے اس وقت بھی جان ہے۔ اللہ تعالی سے کوئی چیز نونی نیس ہاس کا علم ازلی ،ابدی ہے۔ جس وقت کوئی چیز نونی نیس ہاس کا علم ازلی ،ابدی ہے۔ جس وقت کوئی چیز موجو وزئیس تھی اس وقت بھی وہ ہر چیز کوجانیا تھا فَلَاتَدَ کُوا اَنْفُسَ کُھُون کی ایس اپنی صفائیاں مت بیان گروکہ میں ایسا ہوں رب تعالی سب کوجانیا ہا فَلَاتَدَ کُوانیا ہے۔

ویکھو! لوگ رسی طور پر الفاظ کھتے ہیں۔ حضرت مدنی مینید فرماتے تھے کہ بعض کھتے ہیں کمترین فلائق خدا کی مخلوق میں سب سے گھٹیا۔ لیکن اگراس کو کہو کہ تم چوڑے ہوتو لڑ پڑے گا۔ بھٹی! تم نے خود مانا ہے کہ میں کمترین لڑ پڑے گا۔ بھٹی! تم نے خود مانا ہے کہ میں کمترین فلائق ہوں اب لڑتے کیوں ہو۔ بیرسی با تیں ہوتی ہیں حقیقت تو کسی کی نہیں ہوتی ۔ لکھتے میں فدوی یعنی قربان ۔ لیکن بات کروتو لڑنے لگ جاتا ہے تو فدوی کیسے ہوگیا؟

توفر مایا بی صفائیاں مت بیان کرو هُوَا عُلَمَ بِمَنِ اللَّهِ مَنِ اللَّهُ عَلَمَ بِمَنِ اللَّهُ عَلَى خوب جانتا ہے اس کو جوم تی ہے۔ دعا کر واللہ تعالیٰ ہمیں سیج معنی میں متنی متنی میں متنی می

AND THE PARTY OF T

اَفْرَءُيْتَ الَّنِيْ تَوْلَى ﴿ وَاعْطَى قَلِيْ الْمُوكِيْنَا لِمِهَا فِيُ وَالْمُوكِيْنَا لِمِهَا فِي الْمُلْكُونِيَ وَالْمُوكِيْنَا لِمِهَا فِي الْمُلْكُونِيَ وَالْمُوكِيْنَا لِمِهَا فَيْ وَالْمُوكِيْنَا لَهِ الْمُلْكُونِ وَالْمَاكُونِي وَقَى ﴿ اللّهُ اللّهُ وَالْمُلْكُونِ وَالْمَاكُونِي وَقَى ﴿ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

الشِّعُرِي وَانَّهُ آهُلَكَ عَادَ الرُّولَى ﴿

يراى عن قريب اس كودكها في جائے گي شَعَيْجُزْمة جراس كوبدلددياجائے كُ الْجَرَآءَالْآوْفي بدله يورا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰي اور بِشُك آب كرب كاطرف انتاء ٢ وَأَنَّهُ هُوَأَضْعَكَ اور بِشُك وبي مجو شاتام وَأَبْلَى اورزُلاتام وَأَنَّهُ مُوَا مَاتَ اور بِكُلُ وبي مارتا م وَلَمْهَا اورزنده كرتام وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اور بِحُنك اى نيداكيا جوزًا الدُّكَرَوَالْأَنْفي نراور ماده مِن تُطْفَةٍ نطف ع إذًا تُمني جب يُكاياجاتام وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاةَ الْأُخْرَى اور بِحُثُكُ ال كذمه بدوسرى مرتبه الخانا وَأَنَّه مُوَاعَيٰ اور بشك وبى جس نے عَىٰ كرويا وَأَقَنِى اور محتاج بنايا وَأَنَّهُ مُو اور بِشُك وبى ب رَبُّ الشِّعْرِي شَعْرَىٰ كارب وَأَنَّهُ آهُلَكَ اور بِشُكُ وَبَى بِحِسْ نَهِ اللك كيا عَادَ "الأولى عادِاولى كو-

المخضرت مَالَيْكُ كاوليد بن مغيره كواسلام كي دعوت دينا:

کہ کرمہ کا ایک سر دار تھا ولید بن مغیرہ ۔ مشہور صحالی حضرت خالد بن ولید رہ تھے۔ کا والد تھا۔ اس کے بڑے م ٹریل (کڑیل) جوان تیرہ بیٹے ہتے۔ تیرہ بیٹوں میں سے تین مسلمان ہو نئے۔ خالد بن ولید، ولید بن ولید، سعد بن ولید مَفِظَة، درجنوں کے حساب سے اس کے غلام متھے، کی دکا نیس تھیں ، بڑا وسیع کارو بار تھا۔ اس لیے اس میں کافی تکبر مقا۔

ایک موقع را تخضرت تا این اس کوتنهائی میں بلاکر سمجمایا که آپ اجھے خاصے

سجھددارآدی ہیں رب تعالی نے آپ کودولت سے نوازا ہے، بیٹے دیئے ہیں، نوکر چاکر
دیئے ہیں، سارے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق
اور مالک ہے۔ اس بات کوتم بھی مانتے ہو۔ اس رب تعالیٰ نے جھے پیغیبر بنا کر بھیجا ہے۔
میری چالیس سالہ زندگی نبوت سے پہلے آپ کے سامنے گزری ہے۔ اس میں جھ سے
کوئی خطا ہوئی ہے تو بتاؤ۔ اس زندگی میں میں نے اگر کوئی خلاف واقع بات کی ہے تو
بتاؤ؟ اور قرآن باک کی پھھ آیات پڑھ کرسائیں۔ ان لوگوں کی زبان عربی تھی ہی ہے تھے۔ آپ نیٹ آپھی ہوں تو دل کوائیل
صفر آپ نیٹ آپھی کی گفتگو سے اسلام کی طرف پھھ مائل ہوا۔ با تیں آپھی ہوں تو دل کوائیل
کرتی ہیں۔ اس بات کا ابوجہل کو علم ہوا کیونکہ کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ ابوجہل برا
کرتی ہیں۔ اس بات کا ابوجہل کو علم ہوا کیونکہ کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ ابوجہل برا
گے اور اس کے نوکر چاکر بھی مسلمان ہو جا کیں گے۔ اس کا حلقہ احباب بھی وسیج ہے لبذا

ابوجہل رات کو ولید بن مغیرہ کے گھر پہنچا اپنے چندساتھی لے کر پریشر اور دباؤ 
ڈالنے کے لیے۔ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ ولید بن مغیرہ مسلمان ہونا چا ہتا ہے۔ ولید بن 
مغیرہ نے کہا کہ محمد (مَنْ اَنْ اِلَّهُ عَلَیْ اِللّٰ اِللّٰ مِیں وہ صحیح ہیں۔ اس لیے میرا 
ول چا ہتا ہے کہ میں مسلمان ہوجاؤں تا کہ آخرت کے عذاب سے فی جاؤں۔ اگر میں 
دل چا ہتا ہے کہ میں مسلمان ہوجاؤں تا کہ آخرت کے عذاب سے فی جاؤں۔ اگر میں 
نے با تیں نہ ما نیں تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے سزا ہوگی۔ ابوجہل گفتگو کا بڑا ماہر تھا۔ کہنے لگا 
تیسر سے جیسے آ دمی باپ وادا کا دین چھوڑ دیں ، دھڑ اچھوڑ دیں تو عور تیں کیا کہیں گی ، مر د 
کیا کہیں گے کہ غدار ہے ، بے وفا ہے۔ اس کی باتوں میں نہ آتا ، اس کی باتیں نہ مان ، 
کیا کہیں گے کہ غدار ہے ، بے وفا ہے۔ اس کی باتوں میں نہ آتا ، اس کی باتیں نہ مان ، 
کوگ تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ رہی بات عذاب سے ڈر نے کی تو آپ مجھے ہیے دے 
نوگ تیری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ رہی بات عذاب سے ڈر نے کی تو آپ مجھے ہیے دے

دیں تیراعذاب میں برداشت کرلوں گا۔ چونکہ مال دار آدی تھا اس نے ابوجہل کے حوالے کچھر قم کردی اور کہا کہ کچھ پھردے دوں گا کہ بیمیراعذاب أٹھالے گا۔

آتخضرت مَنْ النظار ميس تھے كه وليد بن مغيره اين كيارائے قائم كرتا ہے؟ اس نے آکر کہا کہ میں نے آپ کی گفتگوسی۔ باتیں آپ کی مجھے تھے معلوم ہوتی ہیں مگر میں دھڑا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔اور جو بقیہ رقم ابوجہل کودین تھی وہ بھی نہ دی۔اس كاذكر ، أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَى كيابِس آب في ديكها إلى فخص كوجس في منه پھیرلیا، اعراض کیا، ولید بن مغیرہ نے وَاَعْطٰی قَلِیلًا اوراس نے دیاتھوڑ اسامال وعدے کے مطابق قَاکمذی اور بہت شخت لکلاباتی نددیا اکسیه کامعنی ہوتا ہے چٹان ، سخت بچر ، جس کا تو ڑنامشکل ہوتا ہے۔اس کا لازمی معنی کرتے ہیں بڑاسخت نکلا اورآ گےرک گیا آعِنْدَهٔ عِلْمُ الْغَیْب کیاس کے پاس غیب کاعلم ہے فَھُو یَری پس وہ اس کو دیکھتا ہے کہ تیرا بوجھ دوسرا آ دمی اٹھالے گا اور قبر ،حشر اور دوزخ کے عذاب ے نے جائے گا اُم لَمْ يُنَبَّأْ بِمَافِي صُحْفِ مُوسَى كياس كونيس بيني وہ خرجوموى ما عليه كى كتابون من م محفول من م و إبر هيم النيف و في اورابراجيم عليه کے محیفوں میں ہے جس نے اپنادعدہ بورا کیا۔

سورہ بقرہ آیت نمبر ۱۲۳ میں ہے و افر اہتکی ابراہیم دبیة بہتکلیات فاتعهن "اوراس وقت کو دھیان میں لاؤ جب امتحان لیا ابراہیم مالیا کا اس کے رب نے چند باتوں میں پس انھوں نے ان باتوں کو پورا کر دیا۔"ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ خواب میں اللہ تعالی نے مطالبہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ذری کر دو۔ ابراہیم مالیا نے وہ مطالبہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ذری کر دو۔ ابراہیم مالیا نے وہ مطالبہ کیا کہ اپنے بیٹے کو ذری کر دو۔ ابراہیم مالیا نے دو ہزرگوں کو کھی پورا کر دیا۔ ان دو ہزرگوں کا نام اس لیے لیا کہ عرب میں اکثریت آئی دو ہزرگوں کو

مانے والوں کی تھی۔مردم شاری میں بہلانمبرمشرکوں کا تھااور دوسر انمبر یہود یوں کا تھا۔

ان میں کیا خبر ہے؟ اس کی دوشقیں ہیں۔ ایک: اَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ قِرْدَا خُری ۔ وازدة نفس کی صفت ہے۔ معنی ہوگا کہیں اٹھائے گا کوئی ہو جھ اٹھانے والافض دوسر نفس کا ہو جھ۔ وزر کا معنی ہے ہو جھ۔ وزیر کا لفظی معنی ہو جھ اٹھانے والافس دوسر نفس کا ہو جھ۔ وزر کا معنی ہے ہو جھ۔ وزیر کا لفظی معنی ہے ہو جھ اٹھانے ۔ مگر آج کل ہے ہو جھ اٹھانے ۔ مگر آج کل کے وزیر لوگوں کا مال اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کوٹھیاں بنا لیتے ہیں۔ تو کوئی نفس کی نفس کا ہو جھ ہیں اٹھائے گا۔ اور سورہ لقمان آیت نمبر ۲۲ میں ہے لکا یہ خیزی والد عن والد مقان آیت نمبر ۲۲ میں ہے لکا یہ خیزی والد عن والد می ولا میون ویک ایس ہے کا باب بیٹے کی طرف سے اور نہ بینا باپ کی طرف سے اور نہ بینا باپ کی طرف سے اور نہ بینا باپ کی طرف سے کھے بھی ۔ "اس میں عیسائیت اور یہودیت کا بھی رد ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے گنا ہوں کا کفارہ عیسی مائیت اور یہودیت کا بھی رد ہے۔ میسائی کے بدلے میں ہمارے گنا ہوں کا کفارہ عیسی مائیت اور یہودیت کا بھی رد ہے۔ میں اس

سوال یہ ہے کہ تم گناہ اور بذمعاشیاں کرودو ہزارسال بعد اور وہ سولی پر لئکا دیے جا کیں دو ہزارسال بہلے؟ کوئی عقل کی بات تو کرو۔ اور یہود کہتے ہیں آنٹون آبناء الله و آجبناء اسورہ ماکدہ ]" ہم اللہ تعالی کے بیٹے اور مجبوب ہیں "پیٹیبروں کی اولا دہیں ہمیں سز انہیں ہوگی۔ بےشک بیابراہیم مائیے، اسحاق مائیے، یعقوب مائیے اور دیگر پیٹیبروں کی اولا دہیں مگر رب تعالی نے ضابطہ تا دیا کہ کوئی نفس کسی دوسر نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے اولا دہیں مگر رب تعالی نے ضابطہ تا دیا کہ کوئی نفس کسی دوسر نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نہ باب بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باب کے کام آئے گا۔

اوردوسری شق ہے وَان لَیْسَ لِلْانْسَانِ اِلْاَمْاسَلٰی اور یہ کہیں ہے انسان کے لیے مگروہ جواس نے محنت کی وَانَ سَعْیَا اُسَوْفَ یُرای اور بِشک اس کی کوشش

عن قریب اس کودکھائی جائے گی۔

منكرين ايضال ثواب كارد

ایک فرقہ ہے جس کی تعداد کرا ہی میں کافی ہے اور دوسر سے علاقوں میں بھی موجود

میں جو کہتے ہیں کہ ایسال قواب درست نہیں ہے اور اس آبت سے استدلال کرتے ہیں۔
اور اس پر انھوں نے کافی کی میں اور رسالے بھی لکھے ہیں اور مفت تقییم کرتے ہیں۔ یہ
ایسال ثواب کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے وَاَن لَیْسَ لِلْانْسَانِ اِلَّا
ایسال ثواب کے منکر ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے وَاَن لَیْسَ لِلْانْسَانِ اِلَّا
ماسیٰ اور یہ کہیں ہے انسان کے لیے مگروہ جواس نے کوشش کی تو دوسروں کی دعاؤں
کا کیافا کدہ ہوگا؟ عوام ہوئے طبی ہوتے ہیں وہ مغالطے کا شکار ہوجاتے ہیں۔ پہلی بات تو
یہ جھو کہ اگر دوسرے کی دعاکافا کہ ہیں ہوتے ہیں وہ مغالطے کا شکار ہوجاتے ہیں۔ پہلی بات تو
اور ابراہیم مائے کی دعاکافا کرکیوں کیا ہے؟ سورہ ٹوح میں ہے دَبِّ اغْسِر ہِ لِسیٰ
وَلِوَ الِدَی قَ لِمَنْ وَحَلَ ہُمِتِی مُومِنَا وَلِلْمُومِ فِیْنَ وَالْمُومِ فَیْنَ وَالْمُومِ فَی نِی کُردافل ہو
ایک بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور جو میرے کھر میں مومن بن کر دافل ہو
اس کو بخش دے اور مومن مردوں! ورموکن مورق کی کو خش دے۔"

 ان بھائیوں کو جوہم سے سبقت لے گئے ایمان میں۔ 'اور جنازے میں دعا کرتے ہیں اللہ میں اللہ میں کہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ ہوئی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ ہوئی اللہ میں کہ میں اللہ میں کہ میں اللہ میں کہ ہوئے ہوئے اللہ میں کہ میں اللہ میں اللہ

اس آیت کریمہ سے ان کا استدلال کرنا بھی غلط ہے۔ بلکہ بیہ آیت کریمہ تو ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں تو اب پہنچا ہے۔ دیکھو!ایک آدی نے شادی کی اللہ تعالی نے اولا ددی، اس نے اولا دکی تربیت کی ، ان کوتعلیم دی۔ اس کے فوت ہوجانے کے بعد اولا ددعا کر ہے گی تو کیا بیاس کی کوشش کا نتیج نہیں ہے؟ ای طرح استاد نے شاگر دول پر محنت کی ۔ بیشا گرد استاد کے لیے دعا کریں گے تو استاد کی محنت کا نتیجہ ہوگا کہ اس نے محنت کی ۔ مغز کھیایا تعلیم دی۔ اس کا اچھا اخلاق تھا، دوست احباب کے ساتھ تعاون کیا، اس کے استحاری کوشش کی ۔ اب وہ دعا کریں گے تو بیاس کی کوشش کی ۔ اب وہ دعا کریں گے تو بیاس کی کوشش کا نتیجہ طریقے سے پیش آیا ، غریبوں کی خدمت کی ۔ اب وہ دعا کریں گے تو بیاس کی کوشش کا نتیجہ اورثم ہے۔

البذااس آیت کریمہ سے عدم ایسال ثواب کا استدلال کرنا غلط ہے۔ جائز طریقے سے صدقات، خیرات سب صحیح ہیں اور دعا نیں بھی صحیح ہیں۔ البتہ بدعات سے بچو کہ ان سے ثواب نہیں ہوگا بلکہ عذاب نازل ہوگا۔ یہ نیجہ، ساتا، دسوال، چالیسوال سے، بری سے عذاب لازم ہے ثواب بچھ بھی نہیں ہے۔ ایسال ثواب کے لیے دیکیں کھڑ کانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو علم بھی نہ ہو۔ معاملہ رب نعالی کے ساتھ ہے وہ عند ورائیں ہے۔ دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو علم بھی نہ ہو۔ معاملہ رب نعالی کے ساتھ ہے وہ عند ورائیں ہے۔

سدرسہ چل رہاہے اس میں بی بھی بڑھتے ہیں، بچیاں بھی بڑھتی ہیں۔ان کے

لیے کنگر چل رہا ہے خاموثی کے ساتھ آکر دے دو۔ جس نیت کے ساتھ دو گے تواب پہنچ جائے گا۔

تو فر مایا اور به کنہیں انسان کے لیے مگر وہ جواس نے کوشش کی اور اس کی کوشش عن قريب اس كودكها في جائر في في في في في المنظر المنافي المان كوبدله وياجات گاپورابدله وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهِ فِي اور بِشُك آپ كرب كي طرف انتهاء بـ اے بندے تونے رب تعالی کی طرف جانا ہے اس بات کونہ بھول وَانَّه هُوَ اَضْحَكَ وَ آبی اور بشک وہی اللہ تعالی ہی ہناتا ہے اور زلاتا ہے۔ دنیادے کر ہناتا ہے ،مم دے کرزلاتا ہے وَانَّه هُوَا مَاتَ وَاخْيَا اور بِحْک وہی ہے ارتااور زندہ کرتا۔ زندہ کرنااور مارنا بھی ای کا کام ہے وَاَتَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ اور بِشُک ای نے بیدا كياجورًا الذَّكرَوَالْأَنْفي نراورماده مِنْ لَطْفَةِ إِذَاتُمني نطف ع جب يُكاياجاتا ہے۔اس یانی کے قطرے سے اللہ تعالی کی قدرت سے لڑکا بھی پیدا ہوتا ہے اور لڑکی بھی پیداہوتی ہے وَانَ عَلَیْ النَّشَاةَ الْأَخْرِی اور بے شک ای کے ذمہ بدوسری دفعہ المَّانَا الكُّهُ جَهَانَ مِن وَأَنَّهُ مُوَاغَنَّى وَأَفَّى وَأَفَّى وَرِبِ شَكُ وَبِي بِهِ سَلَّ عَن كرديااورمختاج بنايا۔ أَقُبُ كَالِيكُ معنى توكرتے ہيں فقير بنايااور بعض مفسرين كرام اَقُنٰی قِنْیَه سے لیتے ہیں قاف کے سرے کے ساتھ۔ قِنْیَه کامعنی ہوتا ہو ایمر مال يتواس لحاظ معنى موكاكرب في كرديا اور وهر مال ديا وَأَتَّهُ هُوَ رَبُّ الشّغرٰی اور بے شک وہی ہے شعریٰ کارب۔ یہ قطب ستارے کے پاس ایک ستارہ ہے۔ریاضی والے اس کو غبور بھی کہتے ہیں اور جوز ابھی کہتے ہیں ۔عرب کے پچھلوگ شعری ستارے کی بوجا کرتے تھے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں شعری ستارے کی بوجا کرتے

ہوا درشعریٰ کے رب کی بوجانبیں کرتے۔

جس طرح آج کل بعض جائل تتم کے لوگ کہتے ہیں قطب ستارے کی طرف ٹانگیں نہ کرو۔ بھائی ایہ مصیں کس نے بتلایا ہے؟ پھر بعض کہتے ہیں کہ فلال کی قبر کی طرف پاؤں نہ کرو۔ بھائی ابر رگول کی قبر سے کون ساعلاقہ خالی ہے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ فرمایا وَانَّهُ آهٰلک عَادَ "الْا وَلَی اور بِ تُنگ وہی ہے جس نے ہلاک کیاعا واولی کو۔ جو ہود مالیے کی قوم تھی ۔ باقی مجرموں کا ذکر ان شاء اللہ آگے آئے گا۔

destruction of the second of t

## وَثَهُوْدَافَيُكَ آبَعَيْ ۗ وَقَوْمَ

نُوْ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُ مُكَانُواهُ مُ اطْلَمَ وَاطْعَیْ وَالْمُوْتَفِیکَةً اهُوٰی فَعَشْهَامَاعَشَی فَفِیاًی الآءِ رَبِك تَمَالٰی فَذَا الله کاشِفَهُ وَانْدُر الْاُوْلِ الْمُولِي الْاَنِ فَهُ فَلَيْسَ لَهَامِنُ دُوْنِ الله کاشِفَهُ وَانْتُمْ الْمُدُنِ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ فَوَتَضَعَكُونَ وَ لَلْهِ كَاشِعُونَ فَوَتَضَعَكُونَ وَ لَا يَكُونَ فَوَاعْبُدُونَ وَ وَانْتُمُ الْمُدُونَ وَكَالْمُعُدُونَ فَوَاعْبُدُونَ وَ لَا يَكُونَ فَوَاعْبُدُونَ فَوَاعْبُدُونَ وَ لَا يَكُونَ فَوَاعْبُدُونَ وَ وَانْتُمُ الْمُدُونَ وَاللّهِ وَاعْبُدُونَ وَ وَاللّهِ وَاعْبُدُونَ وَ اللّهِ وَاعْبُدُونَ وَ وَانْتُمْ الْمُدُونَ وَكَالْمُعُدُونَ وَاللّهِ وَاعْبُدُونَ وَاللّهِ وَاعْبُدُونَ وَاللّهِ وَاعْبُدُونَ وَا وَلَا اللّهِ وَاعْبُدُونَ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاعْبُدُونَ وَاللّهِ وَاعْبُدُونَ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاعْبُدُونَ وَاللّهِ وَاعْبُدُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعَالَقُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

وَثَمُودًا اور ثمود قوم كو بلاك كيا فَمَا آنِفِي يس كسي كو باقى ندج جور ا وَقَوْعَ نُوْجِ اورنوح مَاكِيم كَ قُوم كُومِلاك كيا مِنْ قَبْلُ الى سے يَهِ إِنَّهُمْ كَانُوا بِشُك تَصُوه هُمُ أَظْلَمَ وَأَظْنَى وه برُب ظالم اور برُب سرك وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوى اوراليُ بستى والول كُونُ ويا فَغَشَّهَا مَاغَشَّى اور وُ هانب ليا ال كواس چيز نے جس نے وُ هانب ليا فَياَيَ الآءِ دَبِّكَ لَيْ سَمَّ این رب کی س س نعت میں تَتَمَادی شک کروگ طذانذیر سے ورانے والا ہے مِن النَّذُرِ الْأُولَى بِهِ وَرانے والوں مِن سے اَ زِفَتِ الْازِفَةَ قريب آئى قريب آنے والى ليس كَمَا نہيں ہا ك لي مِنْ دُونِ اللهِ الله تعالى كسوا كاشِفَةً كوئى كھولنے والا أَفَينَ هٰذَالْمَدِيْثِ كَيالِسُ الربات عَ تَعْجَبُونَ تُم تَعِبَ رَتِي مِو وَتَضْحَكُونَ اور بنت ، و وَلَاتَبْكُونَ اورروتِ بمِن وَأَنْتُمْ سُمِدُونَ

اورتم غفلت میں پڑے ہوئے ہو فَاسْجَدُوْ اللهِ لِیس مجدہ کروتم اللہ تعالیٰ کو وَاعْبَدُوْ اللهِ اللهِ اللهِ الله تعالیٰ کو وَاعْبَدُوْ اللهِ الرعبادت کرواس کی۔

قوم عاوکی ہلاکت :

کل کے سبق کی آخری آ یہ بیس تھا وَآتَ آ اُھلک عَادَاالا وَلی و 'ان کی طرف اللہ تعالی نے ہود ملئے کو بھیجا۔
شک دہی ہے جس نے ہلاک کیا عادِ اولی کو۔'ان کی طرف اللہ تعالی نے ہود ملئے کو بھیجا۔
ان کے علاقے کا نام احقاف تھا جو یمن اور حضر موت ، عمان کے درمیان اور نجران کے قریب تھا۔ عرصہ در از تک ہود ملئے ان کو تبلیغ کرتے رہے لیکن بد بخت قوم نے نبی کی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالی نے ان پر بارش روک دی ، خشک سالی ہوگئی۔ چشے بھی خشک ہو گئے ، در خت سو کھ گئے ، فسلیس پیدا نہ ہو کیں۔ کی لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی کر لی۔ حضرت ہود ملئے ہے نفر مایا میری بات مان لواللہ تعالی تم پر خوب بارش برسائے گا اور تم پر رحمت بھی نازل کرے گا۔ کہنے گئے ہمیں موت منظور ہے مگر تیری وجہ سے بارش آ ئے تو ہمیں اس بارش کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے ۔ ضدی بھی کوئی صد ہوتی ہے۔ مثمری اس بارش کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے ۔ ضدی بحق کوئی صد ہوتی ہارش نہ ہوتو کہ ویش تین سال تک بارش نہ ہوئی۔ بارانی علاقہ ہو اور تین سال تک بارش نہ ہوتو اندازہ لگا لوان کا کیا حال ہو اہوگا۔ گروہ اپنی ضد پراڑ ہے دے۔

ایک دن بادل کا ایک کلا اان کے علاقے کی طرف آیا تو بھنگڑ اڈ الناشروع کردیا۔

کہنے گئے ملف اعلاق مُنْ مُنْظِرُ نَا [سورۃ الاحقاف، پارہ: ۲۲]" یہ بادل ہے ہم پر بارش برسائے گا۔" ہم آسودہ حال ہوجا کیں گے۔ بادل بالکل ان کے سروں کے قریب آگیا اور اس سے آواز آئی:

ج يِمَادُا رِمَادًا لَا تَنَدُ مِنْ عَادٍ أَحَدُا

'' ان کورا کھ کردے عادقوم کے کئی فردکونہ چھوڑ۔'' پھراس بادل سے ایسی تیز ہوانگلی کہ اس نے ان کوا ٹھا اٹھا کرز مین بے مارااور ہلاک کردیا۔

اب شود کاذکر ہے جس کو عاد ٹائی کہا جاتا ہے۔ فرمایا وَقَمُوْدَاْ اور ہلاک کیا قوم شمود کورب تعالیٰ نے فَمَاآبُنی پی نہ باتی چھوڑاان میں سے کی ایک کو وَقَوْمَ نَوْجَ مِنْ وَمَ مُود کورب تعالیٰ نے فَمَاآبُنی پی نہ باقی چھوڑاان میں سے کی ایک کو وَقَوْمَ نَوْجَ مِنْ وَبَالِی کیا اس سے پہلے۔ نوح مائیے کا ذمانہ ہود مائیے اور صالح مائیے نوح مائیے ہے بعد تشریف اور صالح مائیے ہو کہ مائی کا ہے۔ بود مائیے اور صالح مائیے نوح مائیے ہو سوسال تشریف لائے ہیں۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق نوح مائیے نے ساڑھے نوسوسال قوم کو ہیں کہا ور تبلیغ بھی اس انداز سے آئی دَعَوْتُ قومی کی گلا وَنَهُدًا " میں نے اپنی قوم کودن رات دعوت دی فیم آئی آغلنت کی موت دی اور میں نے ان کو پوشیدہ اسر وقت دی اور میں نے ان کو پوشیدہ طور بر بھی دعوت دی۔ "

# حضرت نوح مَالَئِلِيم كااندازِ بلغ:

مِّنُ إلىهِ غَيْرُه - الرجنازه الله كرجاري بي توبي محى ساتھ ساتھ چل رہے بي اور وعوت و الله مَا لَكُمْ مِنْ إله عَيْدُه والله مَا لَكُمْ مِنْ إله عَيْدُه - بازار من كولَى آ دی شے خریدر ہاہے ، کوئی نے رہاہے ، اس کو سمجھارہے ہیں۔جس انداز سے انھوں نے توم کوسمجھایا ہے آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ اتنا طویل عرصہ قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحيد كاسبق ديا \_ مربارهوي يار \_ يس آتا ب ومساامس مع ألا قيل الم [ مود: • ۴] '' پس نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑ ہے۔''حتی کہ ایک بیٹا اور بیوی بھی مسلمان نہ ہوئی۔ ایمان لانے والے کسی نے اسی لکھے ہیں بھی نے چورای لکھے یں کی نے قرے۔ سوکونیں کینجتے۔ اس سے انداز ہ لگاؤ کہ جن قبول کرنا کتنامشکل ہے۔ الله تعالى نے علم دیا كه شتى تيار كرد - جيسے ہمارے بال شيشم كى ككڑى بدى كى ہوتى ہے، سرحد میں اخروث کی اور ہندوستان میں ساگوان کی لکڑی بڑی کی اور مضبوط ہوتی ہے۔شام کے علاقے میں گو کھر کی لکڑی ہوتی ہے اس سے کشتی بنائی بچاس (۵۰)فث چوڑی اور اکانوے (۹۱) نٹ آٹھ انچ اونچی تھی۔ تین اس کے درجے تھے۔ نیچے والا ورجه سامان کا ، درمیان والا جانورول کا اور اویر والا انسانوں کا ۔ جب الله تعالیٰ نے طوفان بھیجا حضرت نوح مالنظام نے بیٹے سے کہا یابنی ادکٹ مَعْنا۔ یابنی تصغیرہے۔ اے میری پتری! ہارے ساتھ سوار ہوجاؤ'' ظالم قوم کے ساتھ ندر ہو۔ بیٹے نے کہا کہ يه يانى ميراكيا بكارْ على سَاوِى إلى جَهَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ [بود: ٣٣] " من پناہ پکڑوں گااس بہاڑ کی ،اس کی چوٹی پر پڑھ جاؤں گاجو مجھے بچالے گایاتی میں ڈو بنے ع- "فرمايا جين الكاعاصم النوم مِنْ أمر الله إلَّا مَنْ رَّحِم دَيْنَ " وتبيس بكوئى آج کے دن بچانے والا اللہ تعالی کے حکم سے مگروہ جس پررحم کیااس نے ''جومیری مشتی

پرسوار ہوگا وہی بے گا۔ یہ سیلاب سارے جہان میں آیا تھا۔ سات مہینے سر و دن ان ک
کشتی پانی پرچلتی رہی پھر رب تعالی کے حکم سے بارش رکی اور زمین نے پانی کوجذب کیا۔
کشتی جودی پہاڑ پر جارکی۔ آئ کل کے جغرافیے میں اس کا نام ارارات ہے۔ یہ واق
کصوبہ موصل کے جزیر سے میں ہے۔ ستر ہ ہزار فٹ سے زیادہ اس کی بلندی ہے۔
بڑاری شریف کی روایت کے مطابق اس امت کے پہلے لوگوں نے اس کا ذھانچا
دیکھا ہے آڈد کٹھا آؤائی طینو اللا مَّۃ۔

تو فر مایا اس سے پہلے نوح مالیے کی قوم کو ہلاک کیا اِنْصَدْ گانَهُ الْصَدْ أَظُلَمَ وَإَخْنِعُ بِي اللَّهِ وَهِ بِرْ مِ ظَالِمُ اور مركش تقدرونون الم تفضيل كے صيغي بيں۔ اور كس كوتباه كيا؟ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوٰى اورالني سِتى والول كُونُ فَريا- أَهُوٰى كَامْعَنَى بِ الٹاكردينا۔ بيستى سدوم كى بات ہے جن كى طرف حضرت لوط مائينے كو پنجمبر بنا كر بھيجا گيا۔ اصل میں تولوط مانیے عراق کے رہنے دالے تھے ابراہیم مانیے کے سکے جیتیج تھے۔ حضرت ابراہیم مالیہ کے بھائی کا نام فاران بھی لکھا ہے ااور ہاران بھی لکھا ہے لا ہوری ھا کے ساتھ، ہاران بن آزر۔حضرت ابراہیم مالیا نے جب عراق سے ججرت کی تو ان کے ساتھان کی بیوی سارہ عینالا جوان کے فیج کی لڑکی تھی اور بھیجالوط مالیے، بھی ساتھ تھا۔ ملک شام میں دمشق کے علاقے میں جب مہنچے تو لوط مائے کے کہستی سدوم جو بہت برداشہر تھا کی طرف بھیجا گیا۔ جب بدوہاں پہنچ تو ان لوگوں نے ان کی وضع قطع ،شکل وصورت و مکھان کورشتہ بھی دے دیالیکن اہلیہ نے کلمنہیں یو صابقین لڑکیاں ہو تیں انھوں نے والد كاساته ويا - جب عذاب آنے والاتھالوط مائيے نے اپنی بیٹیوں سے فر مایا كه يبال سے نکل چلو۔ بیٹیوں نے ماں کی بڑی منت ساجت کی کہای! ہمارے ساتھ چلو۔ تو دہ دور سے

ئى ہاتھ ہلاكر كہتى تھى دفع ہوجاؤيس نے كلم نہيں پڑھنا۔ اللہ تعالى كى طرف سے ان پر چار فتم كے عذاب تازل ہوئے۔ چاروں كا قرآن پاك ميں ذكر ہے فَطَمَسْنَا أَعْينُهُم " " اللہ تعالى نے ان كى آئھوں كى بينائى ختم كردى۔ " اللہ تعالى نے ان كى آئھوں كى بينائى ختم كردى۔ "

دوسراعذاب: صیحه کا تھا کہ ڈراؤنی آواز آئی جس سے ان کے کلیج بھٹ گئے۔ تیسراعذاب: کہان پر پھر برسائے گئے۔

چوشاعذاب: فَخَشْهَا مَاغَشْی "نهی چهاگیاال بستی پرده عذاب جوچها گیاال بستی پرده عذاب جوچها گیا۔ آنکھیں چینے کے بعد پھروں کی بارش کردی گئی، چیخ کے ذریعے کلیج پھاڑ دیے گئے۔ پھراٹھاکرالٹاکر کے پھینک دیا گیا فیاتیالآغِدَ بِلاَئْتَمَالٰی ۔ اللا الّبی یا الّبی کی جی ہے۔ اس کامعنی ہے نعمت۔ الآغ جی ہے۔ آگے خطاب ہے انسان کو۔ پس اپ رب کی کون کی نعمت کی بارے میں شک کرو گے۔ وجود نعمت ہے اس میں ہاتھ نعمت، باکون نعمت، میں نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، دل و دماغ نعمت، جگر گردے نعمت، یا وَل نعمت، آگھیں نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، دل و دماغ نعمت، جگر گردے نعمت، مال ،خوراک ،لباس نعمت ہی منحتوں کو شار نہیں کر سکتے ۔ فرمایا کے والو! ہا دَادَذِیْر فِیْنَ اللّٰ کَوَلْ ہے۔ ہا کا اشارہ آئخ ضرت پہلے گاڑی کی طرف ہے کہ بیڈرانے والا ہے دب نعمالٰ کے عذاب سے پہلے ڈرانے والوں میں ہے۔ اس جماعت سے جو پہلے تعالٰی کے عذاب سے پہلے ڈرانے والوں میں ہے۔ اس جماعت سے جو پہلے ڈرانے والوں میں ہے۔ اس جماعت سے جو پہلے ڈرانے والوں کی ہور مناہی ، اورائی وہ بی دشر ہوگا۔ ڈرانے والوں کی ہور مناہی ، ابراہیم مناہینے۔ اگر تم ڈرانے والے کی جور مناہوں کا ہوا تمہارا بھی وہ بی دشر ہوگا۔

بدرے پہلے بڑے اچھلتے کودتے تھے۔ بدر کی ذلت ناک فکست کے بعد کسی کو مندد کھانے کے قابل ندرے۔ فرمایا آزِفَتِ الازِفَةُ قریب آگی قریب آئے والی۔ مراد قیامت کے دقیام الساعہ بھی ہے، الحاقہ بھی ہے، القارع بھی ہے اوراز فہ بھی مراد قیامت کے دیامت کا نام الساعہ بھی ہے، الحاقہ بھی ہے، القارع بھی ہے اوراز فہ بھی

ہے۔ ریسب نام قرآن میں موجود ہیں۔

آنخضرت مل کے آنے سے پہلے کے لوگ کہتے سے کہ جب تک نبی آخر الز مال نہیں آئے گا قیامت نہیں آئے گی اور جب تک جا ند دو کھڑے نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔اب وہ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ چندنشانیوں کے سوا قیامت کی نشانیاں بوری ہو چی ہیں۔اب تو قیامت ہارے سر پر کھڑی ہے کہ آنخضرت منطق اے فرمایا قیامت کی نیشانیوں کے بارے میں کمل کثرت کے ساتھ ہول گے، نہ مارنے والے کوعلم ہوگا کہ اس کو کیوک ماراہے اور ندمرنے والے کوعلم ہوگا کہ مجھے کیول مارا گیا

آج حادثاتی دور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جوآ دمی گھرسے جائے اوررات کوخیریت ہے واپس آ جائے تو اسے دو فلل پڑھنے جاہئیں کہ ربا تیراشکر ہے میں خیریت سے گھر آ ڪيا ہوں۔

توفر مايا قريب آئل الم قريب آن والى كيس لهامن دُونِ الله كاشفة مين ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے سوااس کو کھولنے والا بسورۃ الاعراف آیت نمبرے ۱۸ یارہ ۹ میں ہے لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ " نهيس ظام ركر علااس كوونت يرمكرونى-" أَفَين هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُون كيالِس اس بات سے تم تعجب كرتے ہوكہ قيامت آئے گي وَتَضْحَكُونَ اور مِنْتُ بُو وَلَا تَبْكُونَ اورروت بيس بو-الرسمس قيامت كي بولنا كيول كا حساس بوتوبهن وروو وَأَنْتُدُ السِمدُ وْنَ - سلمِدُوْنَ كَالْمَعْنَى غَافِلُون کرتے ہیں اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔اوراس کامعنی متکبرون مجھی کرتے ہیں کہتم تکبر کرتے ہو۔اور منکوون مجمی کرتے ہیں کہتم انکار کرتے ہو۔سب معانی

صیح ہیں۔ فاشید واللہ پس تم مجدہ کرواللہ تعالیٰ کو واغید واراس کی عبادت کرو۔ بیآ بیت کر بحد بحدے والی ہے۔ بیس نے پڑھی ہے اور جس جس نے بھی تی ہے تمام مردعورتوں پرسجدہ لازم ہے نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا۔ اس کے لیے تمام وہی شرطیس ہیں جونماز کے لیے تمام وہی شرطیس ہیں جونماز کے لیے ہیں۔ اوضوہ وہ جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہوں سورج کے طلوع اور غروب اور زوال کے وقت نہیں کر سکتے۔ اگر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وقت ہے تو کرلو ور نہ بعد میں کر لینا۔ گھروں میں بھی جا کر کر سکتے ہیں، وفتر وں میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھے دہناضروری نہیں ہے۔

draticity of the

بنه أله الخم الخم

X ST TO STATE OF STAT

تفسير



(جلد ۱۹...



# وَ الْمَا ٥٥ اللَّهِ إِنَّ الْقَمَرِ مَكِنَةً ٢٢ اللَّهِ الْوَعَامَا ٣ اللَّهُ ٢٤ اللَّهُ الْمَا الله

بسم الله الرَّحمر الرَّحيم افْتَرَيْبِ السّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَهُرُ وَإِنْ يَرُوْالِيَةً يُغْرِضُوْا وَيَقُولُوْا سِعُرُّمُ مَن مَرِّ وَكُن بُوْا وَالبَّعُوْا الْهُوَاءَ هُمْ وَكُلُّ امْرِ مُسْتَقِرُ وَ وَلَقِنَ جَاءَهُمُ مِن الْأَنْيَآءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ فَحِكْمَةٌ بَالِغَةُ فَهَا تُغُنِ الثُّنُ رُفُّ فَتُولُّ عَنْهُ مُر يَوْمَ بِينُ عُ الدّاجِ إِلَى شَيْءِ ثُكُرُ فَ عَلَا خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْآجُدَاثِ كَأَنَّهُ مُرْجُولًا مُنْتَشِرُ وَ مُهُ مُطِعِينَ إِلَى السَّاعِ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيْرُ كُنَّ بِتُ قَبْلُهُ مُ قُومُ نُوجٍ فَكُنَّ بُواعِيْكُ نَا وَقَالُوا جَنُونٌ وَازْدُجِرٌ ۗ فَدَعَارَبَّ إِنِي مَعُلُوبٌ فَانْتَصِرُ فَفَتَعُنَا أَبُواب السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَ مِرِ اللهِ وَفَتِرُنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَعَى الْمَاءُ عَلَى آمْرِ قَدْ قُورُ ﴿ وَحَمَلُنا لَهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاتِ وَدُسُرِ ﴿ تَجُورَى بِأَعْيُنِنَا ۚ جُزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَلُ تُرَكُّنُهُ آلِيَّةً فَهَلْ مِنْ مُّ تَكُرُو فَكُنُّفَ كَانَ عَذَا إِنْ وَنُذُرِ وَلَقَلُ يَكُرُنَا الْقُرْانَ لِلذِّ كُرِفَهَ لُمِنْ م پرکر⊚ مُل کرد

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ قريب آئى قيامت وَانْشَقَ اور پهك گيا الْقَمَدُ عَانِد وَإِنْ يَرَوْا اور اگرديكيس بيلوگ ايةً كوئى نشانى

يُغْرِضُوا اعراض كرتم بين وَيَقُولُوا اور كَبْتُ بين سِخْرُ جادوب مُستَمِرُ طاقت ور وَكَذَّبُوا اورجم للاياانمول نے وَاتَّبَعُوا اور بيروى كى انھول نے اَهْوَآءَهُمْ این خواشات كى وَكُلَّامْرِ اور برمعامله مُسْتَقِرُ عُمْرا موام (اينوت ير) وَلَقَدْ جَآءَهُمْ اورالبت تحقيق آچكى ہیں ان کے یاس قب الآئباء خروں میں سے منافیہ وہ جن میں مُزْدَجَر وانت م حِكْمَة بالغَة حكمت ما نباء كويني والى فما تُغر النُّذُرُ يُسْبِينُ فَأَكُده دية وُرسَانَ واللَّه فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يُسَ آپ اعراض كري أن سے يَوْمَيَدْعُ الدَّاعِ جَس دن يكارے كا يكار نے والا الىشَىٰ أَنْكُو نَا كُوار چِيز كَي طرف خَشَعًا أَبْصَارُ هَمْ جَعَى مونَى مول كَ آئکس ان کی مَخْرُجُون کلیں کے مِن الْآجْداثِ قبرول سے كَانْهُمْ كُوياكهوه جَرَادً اللهال إلى مَنْتَشِرُ بكرى موسي مَّ فَطِدِيْنَ تَيزى سے چل رہموں گے اِلْك الدَّاعِ يَكَار نے والے كى طرف يَقُولُ الْكَفِرُونَ كَبِيل كَكَافُرُوكُ هٰذَا يَوْمُ عَسِرٌ بيدن بهت يخت ٢ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ جَعْلَاياان عيل قَوْمُ نُوج نوح عليه كَي قُوم نِي فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا لِيل جَعِثْلا يا أَعُول نِي مار بند عو وَ قَالَوْ اوركَهاانُعول نے عَجْنُور ويانہ وَ وَازْدُجِرَ جَمْرُكا مواب فَدَعَارَبَّةَ لِيل بِكَارِ السِّ فِ الشِّي رَبِ لَا أَنِّي مَغْلُوبٌ جِثْكُ مِن عاجز

مول فَانْتَصِرُ لِين آپ انقام لين فَفَتَحْنَا لِين كُولُ ديا بم نے أَيْوَاكِ السَّمَاءِ آسان كوروازول كو بما إلى كساته مُّنْهَير جوزورے بہنےوالاتھا وَفَجَرْنَاالْأَرْضَ اور چلاویتے ہم نے زمین میں عَيُونًا فِيضَ فَالْتَقِى الْمَآمِ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى أَمْرِ الكَّمُوالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلّى قَدْقُدرَ جوط كرديا كياها وَحَمَلُنْهُ اورجم في سواركيا ال كو على ذَاتِ اَلْوَاج تَخْوَل والى ي قَدُسُر اوركيلول والى ي تَجْرِي بِاَعْيُنِنَا جُولِتَى تقى بمارى أتكمول كسام جَزَامِ بدله قاليِّم الكاكاريُّ ایة نشانی فَهَلْمِنْ مُدّیر پس کیا ہے کوئی تھیجت حاصل کرنے والا فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُدُر لِي كيها تقامير اعذاب اورميرا ورانا وَلَقَدْ يَشَرْنَا الْقُرُانِ اورالبت حقيق بم ني آسان كرديا قرآن كو لِلذِّي نفيحت ك لي فَهَلْمِنْ مُدَّكِر بِل كياب كوني نفيحت حاصل كرنے والا-وحيتهميه وشان نزول:

اس سورت کا نام سورۃ القمرے۔ قمر کا معنی ہے چا ند قمر کا لفظ کہلی ہی آیت کریمہ میں موجود ہے جس کی نسبت سے اس سورت کا نام قمر رکھا ہے۔ اس سورت کا شان نزول اس طرح بتاتے ہیں کہ صناد بدقر لیش کا ٹولا ، ابوجہل ، ولید بن مخیرہ ، حارث بن ہشام ، اس طرح بتاتے ہیں کہ صناد بدقر لیش کا ٹولا ، ابوجہل ، ولید بن مخیرہ ، حارث بن ہشام ، اسود بن مطلب ، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ جو استھے اٹھتے ہیئے تھے اور ان سب کا مزاج ایک جیسا تھا۔ چا ندکی چودھویں تاریخ کی رات کا سال تھا استھے ہیئے ہے کہ آنخضرت متالیق کی کہ جیسا تھا۔ چا ندکی چودھویں تاریخ کی رات کا سال تھا استھے ہیئے ہے کہ آنخضرت متالیق کی کہ جیسا تھا۔ چا ندکی چودھویں تاریخ کی رات کا سال تھا استھے ہیئے ہے کہ آنخضرت متالیق کو کے بیٹھے میں کا مزاح کے بیٹھے میں کا مزاح کی در اس کا سال تھا استھے بیٹھے تھے کہ آنخضرت متالیق کی کہ در سے بیٹھے دیا کہ کھی کے استحارت متالیق کی در است کا سال تھا استھے بیٹھے تھے کہ آنخو میں تاریخ کی در است کا سال تھا استحارت کی کھی دو میں تاریخ کی در است کا سال تھا استحارت کی سال تھا استحارت کی در است کا سال تھا استحارت کی در استحار

سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آنخضرت بھائی نے چاندکی طرف اشارہ کیا۔ چاند دوکلڑے ہوگیا۔ ایک فکڑ اجبل ابو تبیس پرجو کعبۃ اللہ سے مشرق کی طرف ہے اور دوسر اکلڑا جبل قیفے کان پرجو بیت اللہ سے مغرب کی طرف ہے۔ سب نے دیکھا ایک دوسرے سے بوچھتے کہ واقعی تجھے بھی دو کلڑ نے نظر آرہے ہیں۔ وہ کہتا دوہی نظر آرہے ہیں۔ وہاں سے چند قدم دور جاکے دیکھا پھر بھی دو کلڑ نظر آرہے ہیں۔ آنخضرت مالی کے مراحات ورجا کے دیکھا پھر بھی دو کلڑ نظر آرہے ہیں۔ آنخضرت مالی کے خرمایا کہتم نے وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا۔ کہنے گئے تیرا جادو بردا طاقت ورہے اور ہم کیوں جادو کو مانیں؟

## شق القمر كاوا قعه تاريخ فرشته ميس:

تاریخ کی مشہور کتاب ہے" تاریخ فرشتہ" ملا س احمد احمد نگری نے لکھی ہے ہندوستان کے حالات پر۔ فاری زبان میں تھی اردوتر جمہ بھی ہوگیا ہے۔ پہلے نایاب تھی

ایک نخرمیرے پاس تھا ایک نخر پنجاب یو نیورشی میں تھا۔ شاید ایک آ دھ کی اور کے پاس ہو۔ اب اس کو اکور ہ خنگ والوں نے طبع کر دیا ہے۔ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ کھھا ہے کہ جبئی کے پاس ایک ریاست ہے جس کا نام مالا بار اور ملیبار بھی کہتے ہیں۔ وہاں کے ہندورا ہے کھے میدان میں بیٹھے تھے ان کی رانیاں بھی موجود تھیں اور خدمت گار عملہ بھی موجود تھا کہ افھوں نے دیکھا کہ چا ند دو گلڑے ہوگیا ہے۔ پڑھے کھے لوگ تھے۔ اپنی ڈائری طلب کر کے اس میں تاریخ اور وقت لکھا کہ ہم نے اس رات جا ندکودو نکلڑے ہوتے ویکھا ہے۔ ریاوگ قتین کرتے دنیا ہے رخصت ہوگئے۔

ان کی اولا و حقیق میں گی رہی یہاں تک کہ ۹۹ ھٹس مالک بن دینار اور ان کے چند ساتھی ایک ہوں کے ڈیروں پر چند ساتھی ایک ہوا ہوں کی شکل میں ریاست مالا بار میں پنچے۔ اُن راجوں کے ڈیروں پر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں یہی گفتگو ہور ہی تھی کہ فلال رات کو چا ند دو کھڑے ہوا تھا یہ ڈائر یوں میں ہمارے بروں نے اپنے و شخطوں کے ساتھ لکھا ہے اور ہمیں تا کید بھی کی تھی کہاس کی تحقیق کرنا کہ کیا قصہ ہوا ہے؟ تو عرب سے آئے ہوئے اول پڑے جن کی تعداد چیجی کھی ہے اور ساتھ کھی ہو ایک پڑے جن کی تعداد چیجی کھی ہے اور سات بھی کھی ہے کہ ہمیں معلوم ہے۔ اللہ تعالی نے ایک پینچ بر بھیجا جس کا نام محمد ﷺ ہے۔ اس کے والد صاحب کا نام عبد اللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ نبوت کے بعد مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ایک بہلے سارے لوگ اس کو اچھا جانے تھے نبوت کے بعد مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالی نے بہلے سارے لوگ اس کو اچھا جانے تھے نبوت کے بعد مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالی نے بور ہو یں رات کے چا ند کو دو کھڑے کر دیا اور پھر تمام قصہ سنایا قریش کمہ کے مطالبے نے جودھویں رات کے چا ند کو دو کھڑے کے دیا اور پھر تمام قصہ سنایا قریش کمہ کے مطالبے

جبراجوں نے بیقصدسناتوسارےان کے ہاتھ برمسلمان ہو مے دیکھو! جن

کی قسمت میں ایمان تھا مدینہ منورہ سے ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی مسلمان ہو گئے۔اور بدقسمت تھوہ جوقریب ہوتے ہوئے بھی محروم رہے۔

توفرمایا اِفْتَربَتِ السَّاعَةُ قریب آگی قیامت وَانْشَقَی اَنْفَدَ اور پھٹ گیا جائد، دوکلڑے ہوگیا وَان قَرواای اُ اور اگردیکھیں یہ لوگ کوئی نشانی تعریف کیا جائد، دوکلڑے ہوگیا وَان قَرواای اور کہتے ہیں سِنٹر مُنستَسِر وَیفُولُوا اور کہتے ہیں سِنٹر مُنستَسِر وَیفُولُوا اور کہتے ہیں سِنٹر مُنستَسِر وَی مُنستَسِر اگر مرہ سے لیں جیسا کتم نے چھلی سورت میں پڑھا ہے دُومِر ہِ توت والا۔ یہ جرائیل مالیے کی صفت ہے۔ تو معنی ہوگا طاقت ورجادو۔

بعض حضرات نے اس کا مجرد مرود سے لیا ہے۔ بولتے ہیں مرورز مان، زیانہ کا گرزا۔ تو پھر معنیٰ ہوگاختم ہونے والا جادو۔ یعنی دو تین دن رہے گا پھرختم ہوجائے گا اور بعضوں نے اِسْتِمْر اد سے لیا ہے۔ دوام کا معنی ہوگا کہ یہ جادو مسلسل چلا آ رہا ہے پہلے بعضوں نے اِسْتِمْر کا دیا ہے۔ دوام کا معنی ہوگا کہ یہ جادو انھوں نے جمٹلاد یا پینیم بھی کرتے آئے ہیں اور یہ بھی کررہا ہے وکے ڈبوا اور انھوں نے جمٹلاد یا وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِّمُ وَاللَّهُ وَاللَ

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اورالبت تحقیق آچکی ہیں ان کے پاس مِنَ الْائبَاءِ خبروں میں سے متا وہ فینہ مُزدَجُر جن میں ڈانٹ ہے، تو یخ ہے، عبرت ہے۔ لینی

صرف جا ندکا دو کلزے ہونا ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی چیزیں بیدد مکھ چکے ہیں۔

المخضرت مَنْ الله كَ يَجْمُ عِجْزات:

مسلم شریف میں روایت ہے آنخضرت عَلَیْنَ نے نے رایا اِنِسی لَا عَلَمُ حَجَدًا " بِنَک مِیں روایت ہے آنخضرت عَلَیْنَ نے نے رایا اِنِسی لَا عَلَمُ حَجَدًا " بِ نَک مِیں اس پُقری شناخت کرسکتا ہوں کہ جب میں نبوت ملنے سے پہلے اس کے یاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا اور سننے والے سنتے تھے۔''

ایک موقع پرآنخضرت متالیا کوتفائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ کھلا میدان تھا پردے والی جگر نہیں تھی۔ اس میدان میں دوطرف درخت تھے۔ آنخضرت متالیا نے ایک درخت کو اشارہ کیا تو وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ متالیا کے پاس آگیا چر دوسرے درخت کو اشارہ فر مایا تو وہ بھی زمین کو چیرتے ہوئے آپ متالیا کے پاس آگیا۔ پھر آپ متالیا کے پاس آگیا۔ پھر آپ متالیا کے ناس اس کیا۔ پھر آپ متالیا کے ناس اس کیا۔ پھر آپ متالیا کے ناس کے حاجت سے متالیا کے بعد آپ متالیا کے ان درختوں کو اشارہ کیا کہ اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ۔ وہ درخت اپنی جگہ جلے گئے۔

(بیجگہ بیت اللہ ہے مشرق اور شال کے کونے میں تھوڑے ہے فاصلے پر ہے اور دونوں درختوں کی جگہ پر انھوں نے مسجدیں بنادی ہیں۔ ایک مسجد سر کوں کے ایک طرف ہے اور دوسری مسجد سر کوں کے دوسری طرف ہے۔ اللہ تعالی نے مجھے دونوں مسجدیں دیکھنے کا شرف بخشا ہے اور وہاں کے ساتھی بتاتے ہیں کہ بیدرختوں والی جگہ پر بنائی گئیں ہیں۔ مرتب محمدنواز بلوچ)

ایک سفری بات ہے کہ پانی تھوڑا تھا ساتھی زیادہ تھے۔ آنخضرت تَالْ اِللَّا اِن عَالَ اِللَّا اِللَّهِ اِللَّا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نہریں چل رہی ہوں۔کوئی ایک معجز ہ تونہیں ہے بے شار معجز ہے ہیں۔

ایک موقع پر آنخضرت مَنْ الله انسار مدید کے ایک باغ میں تشریف فرما تھے ایک آدی نے آکر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نی ہوں۔ آپ مَنْ الله نے فرما یا کہ میں فقط کہتا نہیں ہوں بلکہ واقعتا اللہ تعالیٰ کا نی ہوں۔ کہنے لگا میری تسلی کے لیے پچھ کر دوتا کہ میں فقط کہتا نہیں ہوں بلکہ واقعتا اللہ تعالیٰ کا نی ہوں۔ کہنے لگا میری تسلی کے لیے پچھ کر دوتا کہ میں بھی مان لوں۔ آنخضرت مَنْ الله کے سے نو مان لوگے۔ کہنے لگا مان لوں گا۔ آنخضرت اس کا خوشہ ( کچھا ) میری گود میں آجائے تو مان لوگے۔ کہنے لگا مان لوں گا۔ آنخضرت مَنْ الله کے اشارہ فرمایا تر فدی شریف کی روایت ہے کچھا آپ مَنْ الله کی گود میں آگیا۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ مَنْ الله کے اس سیجھے کو اشارہ کیا تو وہ اپنی جگہ پر در خت کے ماتھ بر ظاہر ہوئے گر ماتھ جڑ گیا۔ اور اس طرح کے بے ثار مجزے آپ مَنْ اللّٰ کے ہاتھ بر ظاہر ہوئے گر حضوں نے نہیں مان تفاوہ نہیں مانے۔

توفر مایا البتہ تحقیق آ چی ان کے پاس وہ فہریں جن میں ڈانٹ ہے، زہر ہے، تو نیک ہے۔ سبت ہے، عبرت ہے جے ہے گا البقہ کے محمت ہے انتہاء کو پہنچنے والی ۔ بیٹر آن پاک انتہاء کو پہنچنے والی حمت ہے فکہ آٹنٹوں اللہ ڈر پس نہیں فا کدہ دیے ڈرسنانے والے ۔ نُدند ڈندید کی جمع ہے ڈرسنانے والے ۔ کی ونکہ ضدی آ دمی کا کوئی علاج نہیں ہوالے ۔ نُدند ڈندید کی جمع ہے ڈرسنانے والے ۔ کی ونکہ ضدی آ دمی کا کوئی علاج نہیں مانا ۔ دیگر ہے ۔ حضرت نوح علاج نہیں مانا ۔ دیگر ہے ۔ حضرت نوح علاج نہیں مانا ۔ دیگر پیغیمروں نے بھی پیغام رسالت کاحق اوا کیا گرقوم نے نہیں مانا ۔ پیغیمر بے جارے کیا کرتے پیغیمروں کا کام تو آتا ہی ہے کہ وہ حق کو واضح کر دیں ۔ منوانا تو ان کے فرائض میں داخل نہیں ہے ۔ فَتَوَقَ عَنْهُمُ پُس آ ہان سے اعراض کریں ۔ ان کے پیچھے پڑنے واضل نہیں ہے فَتَوَقَ عَنْهُمُ پُس آ ہان سے اعراض کریں ۔ ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منہ مانگام مجرو انھوں نے دیکھ لیا ہے نہیں مانے تو آ ہے پریشان نہ کی ضرورت نہیں ہے۔ منہ مانگام مجرو انھوں نے دیکھ لیا ہے نہیں مانے تو آ ہے پریشان نہ

ہوں ان کواس دن تک کے لیے چھوڑ دیں یو م یک دع الداع الی من الکھی جس دن یکارے گا بیکارنے والا تا گوار چزکی طرف۔اجنبی اور نرالی چیز کی طرف۔واعی سے مراو اسرافیل مالیتا ہیں۔ جب وہ دوبارہ ایسے بگل میں پھونک ماریں گے (حضرت نے سپیکر میں بھونک مار کربھی دکھائی) جب وہ دوبارہ بھونک ماریں گےتو مشرق ،مغرب،شال ، جنوب والهسب ا كفي بوجائيل ك خُشَعًا أنِصَارُ هُدُ- خُشَعًا خَسَاعًة كى جمع ہے۔آئکھیں ان کی جھی ہوئی ہوں گی۔ کیونکہ ساری حقیقت تو برزخ میں دیکھ چکے ہوں کے اور یہ بھی علم ہے کہ اب اور پٹائی ہونی ہے تو اسے اعمال بر شرمندہ ہوں کے يَخُرُ جُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ - احداث حدث كَ جُمَّ ہے- حدث كامعنى بقر-تكليل كي قبرول سے كَالْهُمْ بِهُوَ التَّمُنْ تَشِيرٌ - جَوَاد جَوَادَةٌ كَ جَمْ بِمُعْنَى مَرْى ، نڈی ۔ کو یا کہ وہ مکڑیاں ہیں، نڈیاں ہیں بھری ہوئیں۔جس طرح مکڑیاں ہے ہتگم ہوتی میں اس طرح قبروں سے تکلیں گے تو کوئی تر تیب نہیں ہوگی ۔ قبر کا ذکراس لیے فر مایا کہ عرب سے مشرک مردوں کو دفن کرتے تھے جلاتے نہیں تھے۔ یہودی اور عیسائی بھی دفن كرتے تھے۔ليكن جس كوجلايا كميايا اس كو درندے، يرندے كھا تھئے ،مجھلياں كھا تمكيں، بندے کھا گئے ،سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آکر کھڑے ہوں گے۔

رب تعالی کے لیے کوئی کام مشکل نہیں:

بخاری شریف اور مسلم شریف میں روابت ہے ایک آ دی بڑا گناہ گارتھا۔ مرتے وقت اس نے اپنے بیٹوں ہے کہا کہ میں تمہاراکس طرح کا باب ہوں؟ بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے ق میں بوے ایجھے ہیں۔ کہنے لگا کہ تم اٹھاؤ میں نے تعمیں ایک کام کہنا ہے وہ کرو گے۔ بیٹوں نے کہا اباجی! بات بتلاؤ پہلے تتم نہ اٹھوا کیں۔ کہنے لگا نہیں پہلے تتم

اٹھاؤ۔ پہلے سب سے قسمیں اٹھوائیں پھر کہا کہ میں جب مرجاؤں تو جھے جلا کر راٹھ کر وینا۔ ہٹریاں جل جا کیں توان کو پیس لینا۔ میری را کھ میں سے پھی تو سندر میں پھینک دینا اور پھی ہوا جس اڑا دینا۔ بیٹوں نے باپ کی دصیت پڑل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تھم دیا اور پانی کو تھم دیا اس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہوا۔ سارے ذرات کو اکٹھا کر کے بندہ بنا کر کھڑا کو تھم دیا اس کو ایس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہ ہوا۔ سارے ذرات کو اکٹھا کر کے بندہ بنا کر کھڑا کر دیا جیسا کہ مرنے سے پہلے تھا۔ رب تعالیٰ کو تو علم تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے گر ضابطے کے مطابق فر مایا اے بندے! بتا تو نے بیحرکت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا اے پروردگارا تیرے ڈرکی وجہ سے کی ہے کہ آپ نے جھے مال دیا، اولا ددی اور بہت پھو دیا کر دیا۔ بندول والا کوئی کا م نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ رب تعالیٰ کے سامنے را کھ ہو کر چیش ہوں شاید کہ وہ جھے معاف کر دیا۔ یہ ظلاصہ ہے بخاری اور سلم شریف کی روایت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی شے مشکل نہیں ہے۔

توفر نایاتکیس محقروں سے گویا کڑیاں ہیں بھری ہوئیں مفیطوین آلیالڈاع ہیں کارے جل رف ہوئی کارے جل رف ہے مسوعین پارے والے کی طرف جس طرف سے بھل کی آواز آرہی ہوگی اس طرف دوڑتے ہوئے جائیں کے یقول المنظور وی کہیں کے کافر طفذ ایڈو مرعیس یدن بہت خت ہے، بڑا مشکل ہے۔

مہیں کے کافر طفذ ایڈو مرعیس یدن بہت خت ہے، بڑا مشکل ہے۔

قریش مکہ نے منہ انگا مجز ہ دیکھ لیا کہ جا ندو دو کڑے ہوگیا پھر بھی نہ مانا تواس سے آخضرت میں گئی کو کافی دکھ اور صدمہ ہوا۔ اس پر اللہ تعالی نے چندوا قعات بیان فر مائے کہ آپ پریشان نہ ہوں اگر انھوں نے آپ کو جمثلایا ہے تو پہلے پیغیمروں کو بھی ان کی قوموں نے جمثلایا ہے تو پہلے پیغیمروں کو بھی ان کی قوموں نے آپ کو جمثلایا ہے تو پہلے پیغیمروں کو بھی ان کی قوموں نے جمثلایا ہے تو پہلے پیغیمروں کو بھی ان کی قوموں نے جمثلایا ہے تو پہلے پیغیمروں کو بھی ان کی قوموں نے جمثلایا ہے تو پہلے پیغیمروں کو بھی ان کی قوموں نے جمثلایا ہے تو پہلے پیغیمروں کو بھی ان کی قوموں نے جمثلایا ہے تو بہلے کا بھی تو بھی ان کی تو موں نے جمثلایا ہے تو بہلے کا بھی تو بھی کا بھی تو بھی کہ کہ تو بھی کا کھیں۔ فر مایا کے تو بھی کی کہ کو بھی کی کہ کو بھی کا کہ کو بھی کی کو بھی کی کہ کو بھی کی کی کی کہ کو بھی کی کو بھی کی کہ کو بھی کی کو بھی کی کہ کو بھی کی کہ کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کی کو بھی کی کا کھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو بھ

جھٹلایاان سے پہلے نوح مالیا کی قوم نے اللہ تعالی کے بیفیر کو فکے ڈبوا عبد کا اللہ تعالی اسے بہلے نوح مالیا کو مقالی اور کہا انھوں نے بھٹوئی یہ جھٹلایا انھوں نے ہمارے بندے نوح مالیا کو وقالوا اور کہا انھوں نے بھٹوئی یہ دیوانہ ہے۔ نوح مالیا کے بارے میں قوم نے کہا کہ یہ پاگل ہے قاز دیجر اور جھڑکا ہوا ہے۔

حضرت نوح ملايع، جب چندآ دميول كواكفها بيشا بواد يكهة توغنيمت بمجهة بوئ کہ اکٹھے ل گئے ہیں ان کوخل سناؤں قریب جاتے ، بیان شروع کرتے تو وہ ان کو دھکے ماركر باہر نكال ديے تھے كہ ياكل آ كيا ہے۔ تو آپ مَاكِيَة سے يہلے پيغبروں كوبھى جمثلايا الله على المرديواندكها كياب - توفر مايا ، كها انهول في ديواند ب جعر كا مواج فدعارية يس يكارانون مالي ناربكو أنن مَعْلُوْبُ فَانْتَصِرُ الدروكار! من مغلوب ہوگیا ہوں، عاجز ہوگیا ہی آب انقام لیں ان سے۔ان براب میرابس نہیں چاتا من تن پہنچا چکا ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ فَفَتَحْنَا أَبُو اَتِ السَّمَاء لِي ہم نے کھول دیے آسان كوروازے بمآء اليے يانى كساتھ مُنْهَيد جوزورے بنے والا تھا۔موسلا دھار بارش ان پر برسائی۔اوپرے بارش شروع ہوئی قَ فَجَرْ نَاالْاَرْضَ عُيُونًا اور جلادية بم في زمين من جشم بيز من كاياني اورآ سان كاياني فالسَّقَي الْمَا يَعَلَى أَمْر يُلُ لِي إِنْ الكِمعاطي رِوالكِكام ي قَدْفَدِر جوط موجِكا تها-تمام بجرم ال مين غرق كردية ك وحملنة اوربم في سواركيانوح ماية كو عَلَىذَاتِ أَلْوَاج - الواح لوح كَ جَمْع مِحْنَى يَخْتُول والى ي قَدُسُر - دُسُد كامعنى ہے میخ ۔ میخوں والی بر۔ چونکہ کشتی کی تختیوں کو میخوں سے مضبوط کیا جاتا ہے۔ ووکشتی تَجْرِی بِاغْیُنِنَا چُلی تھی ہاری آنکھوں کے سامنے، ہاری حفاظت میں جَزَآعِ لِمَنْ گان گفیر سیبدلہ ہوااس کا جس کی ناشکری کی گئی۔ بعنی اللہ تعالیٰ کی انھوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی انھوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے ان سب کوڑ بودیا۔

**MA+** 

اور یم معنی بھی کرتے ہیں یہ بدلہ تھااس کا جس کی ناقدری کی گئ و کفّذ لڈرکٹ ہما ایت اور البتہ تحقیق مجھوڑا ہم نے اس کشی کو نشانی ۔ بخاری شریف کی روایت ہے آڈرکٹ تھا آو این کم لمینی الا مئة "اس امت کے پہلے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کشی کا ڈھا نچاد یکھا ہے جبل ادارات پر فَهَلْ مِن مُدَّدِی پس ہے کوئی تھیجت حاصل کرنے والا جو تھیجت حاصل کرنے والا جو تھیجت حاصل کرنے والا جو تھیجت حاصل کرے فیسکین نے دالا جو تھیجت حاصل کرنے والا جو تھی نہ کے اور البت موا؟ وَلَقَدْ دَیّتُرُ نَالْقُرُ اَنَ لِلذِی کِ اور البت تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن تھیجت کے لیے فیم ل مون مُدی پر مور ہم جھو ہمل کرو، تو تر آن پاک پکار پکار کر کہدر ما ہے کہ جھے پر مور ہم جھو ہمل کرو، تو ترت بناؤ، رب تعالی کے عذاب سے بچو۔

#### de la companya de la

كُذَّبِتُ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَنَ إِنَّ وَنُذُرِهِ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلِيْهِمْ دِيْكًا صَرْصًا فِي يَوْمِ نَعْسِ مُسْتَوِرٌ فَ تَنْزِءُ السَّاسُ كَأَنَّهُمْ آغِيَازُنُخُيلِ مُنْقَعِرِهِ فَكَيْفَ كَأَنَ عَذَا فِي وَنُنَّارِهِ وَ لَقَدُ يَسَرُنَا الْقُرُانَ لِلدِّي لُرِفَهَ لُ مِنْ مُنَ كُرِفَ كُنَّ بَتُ مُودُ بِالنَّذُ رِهِ عَ فَقَالُواۤ أَبْشُرّا مِنّا وَاحِدًا لَكَيْعُ الْإِلَّا إِذًا لَغِيْ صَلَّ لِ وَسُعُرِهِ ءُ الْقِي اليَّ لُرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بِلْ هُوَكِنَ إِبُ الشِّرُ وسَيَعْلَمُونَ عَلَا امّن الْكُذَّابُ الْاَثِيرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتُنَاءً لَهُ مُوفَارُتِقِبُهُ مُ وَاصْطَبِرُهُ وَنَبِنَّهُمُ أَنَّ الْمَاءِ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرُبِ تُعْتَضَرُّهِ فَنَادَوْاصَاحِبَهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقِرَهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِهِ إِنَّآ ارْسَلْنَا عَلِيهِمْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةً فَكَانُوْ الْهَيْسِيْمِ الْمُعْتَظِرِ ١٠ وَلَقِدُ يَتَكُرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكْرِ فَهَالُ مِنْ مُكَّاكِهِ

ڪندن ميراعذاب وَنُدُر اورميراوُرانا إِنَّآارُسَلْنَا بِثَكَ بِي كيماتها عَدَائِي ميراعذاب وَنُدُر اورميراوُرانا إِنَّآارُسَلْنَا بِثُكَ بَحِبَى بَمِ عَدَائِي ميراعذاب وَنُدُر اورميراوُرانا إِنَّآارُسَلْنَا بِثُكَ بَحِبَى بَمِ فَي عَلَيْهِمُ اللهِ دِيْمًا ہوا صَرْصَرًا تندوتيز فِي يَوْعِنَحُسِ مَحُول دن مِيل مُّسْتَمِدٌ لگاتارہوا تَنْزِعُالنَّاسَ الهادُتى تقى وہ ہوا لوگول کو تَانَّهُمُهُمُ گويا كه وہ آغِبَازُ هَنْلِ مَجُور كے تن بِيل مَّنْقَعِدِ المَرْبِي مَنْقَعِدِ المَرْبِي مَنْقَعِدِ المَرْبِي مَنْقَدِ اور المَرْبِي مَنْقَامِراعذاب وَنُدُرِ اور المَرْبِي مَنْ المَامِي المَدَاب وَنُدُرِ اور المَرْبِي مَنْ المَامِيراعذاب وَنُدُرِ اور المَرْبِي مَنْ المَامِيراعذاب وَنُدُرِ اور

ميراورانا وَلَقَدْيَسَّرْنَاالْقُرُابِ اورالبت تحقیق مم في آسان كرديا قرآن لِلذِّكْرِ مَجْعَة كَ لِي فَهَلْمِنْ مُّدَّكِر لِي جُولَى نَصِحت ماصل كرنے والا كَنَّبَتْ تَمُودُ جَمْلًا يا ثمود قوم نے بِالنَّدُرِ ورانے والوں كو فَقَالُوا لِي كَمَا أَعُول فِي الْبَشَرَامِنَا وَاحِدًا كِيالِك بشرجوبم من \_ اكيلا نَّتَبعُهُ بم ال كي بيروى كري إنَّ آاذًا بِ شك بم ال وقت لَّفِيْ ضَلْلِ البَّتَكُمرا بَي مِن بول كَ قَسْعُرِ اور بِاللَّ بِن مِن بول كَ ءَأَنْقِى الذِّكْرُ عَلَيْهِ كَيادُ الأكيابِ ذكروى اللهِ مِنْ بَيْنِنَا مارك درمیان بل مُوَكِنَّاتِ بلكهوه براجمونات آیر اور براشریت سَيَعْلَمُونَ غَدًا عَن قريب وه جان ليس كِكُل مِّن الْكَذَابُ الْأَشِرُ كون ب براجهونا برامتكر إنَّامْرْسِلُوالتَّاقَةِ بِشُكَمْ مِصِحْ واللَّهِ بِي اوْمُنى كُو فِتْنَةً لَّهُمْ آزمائش ال كے ليے فَارْتَقِبْهُمْ لِي آپ انظار كرين ان كا وَاصْطَيِرُ اور صبر كرين وَنَيِنَهُمْ اور فبرد عدين ان كو أَنَّ الْمَآءَ بِشُك مِانَى قِسْمَةً القيم موجاك يَيْنَهُمُ ال ك درمیان کا شرب برایک کواس کی باری مُختَضَر بنجاب فَنَادَوُا لِيل بِلايااتِهُول نِي صَاحِبَهُمُ اللهِ مَاتَعَى كُو فَتَعَاظِ لِيل ال نے اتھ آ کے بر حایا فَعَقَرَ پس او منی کی ٹائلیں کا ث دیں فکے نف كَانَعَذَانِي لِي كيماتها ميراعذاب وَنُذُرِ اورميرا دُرانا إِنَّا أَرْسَلْنَا

فر مائے۔حضرت نوح ماليا كا واقعہ جوكل بيان مواتھا۔اب مود ماليا كى قوم كا ذكر فر ماتے

طلب كرتے تے ریٹ فیقسا عَدَابْ اَلِیمْ "بدہواہ جس میں دردناك عذاب بے "بدہواہ جس میں دردناك عذاب بے "بدہواہ جس می درناك عذاب ہے "بدہواہ دوان كے مردل كقريب آيا تواس سے آواز آئى جوانھول نے تى :
د مَادًا د مَادًا لَا تَذَدُ مِنْ عَادِ اَحَدًا

## کوئی دن منحوس نہیں:

بعض لوگوں نے ہوم محس سے بیہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ دن بھی منحس ہوتے ہیں لیکن ان کا بیاستدلال سیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ سورہ م بجدہ آبت نمبر ۱۲ منحس ہوتے ہیں لیکن ان کا بیاستدلال سیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ سورہ م بحدہ آبت نمبر ۲ میں ہے فکر سلنا علیہ م بیٹ میں ہے تھے اس کی منابع باس کے مواتندہ تیز منحوں دنوں میں ۔ "تو یہاں جمع کا لفظ ہے گئی دن ۔ وہ گئی دن کتے ہے ؟ اس کا فر کر سورۃ الحاقہ میں ہے سے خرکھا علیہ م سبتھ کیال و تھائیہ آبام "مواکوان پر مسلط کردیا جو سات را تیں اور آئے دن مسلسل ان پر چلتی رہی۔"اب اس کا تو مطلب بیہ ہے گئی دائی کہ ہفتے کے سارے دن ہی منحوں ہیں سعد دن تو ایک بھی ندرہا۔ پھر اگر دنوں میں ذاتی

توست ہوتی تو بود ملائے اوران کے ساتھی کس طرح بیجے؟ ان دنوں میں ان کا تو ایک
بال بھی ٹیز ھانہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ دنوں میں ذاتی طور پرنجوست نہیں ہے نحوست ان کے
کفرشرک کی وجہ سے تھی ، ان کی ہدا تھائی کی وجہ سے تھی۔ جو بدا عمال تھے ان کے حق میں
منحوس تھے اور جواجھے اعمال والے تھے ان کے حق میں سعد تھے کہ ان کا کوئی نقصان نہیں
ہوا۔ ونوں میں کوئی تحص اور سعر نہیں ہے۔ مب رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں
جوار نوں کی آئے ضرت ہوئی ان فضیلت بیان فر مائی ہے وہ سے جی وٹی بڑی عید کی فضیلت
الایام ہے تمام دنوں کا سرداد ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے ، چھوٹی بڑی عید کی فضیلت
ہوا۔ وزدن دن کی فضیلت ہے۔ تو ان دنوں کی شریعت نے فضیلت بیان فر مائی ہے
درند ذاتی طور یردنوں میں کوئی توست نہیں ہے۔

توفر مایاس ہوانے اکھاڑی پینکالوگوں کو گویا کہ اکھڑی ہوئی مجوروں کے سے ہیں فکینے گان عَدَائِ وَنَقَدُ یَسَرُ نَالْقُرُ اَنَّ فَکَیْفَ کَانَ عَدَائِ وَنَقَد یَسَرُ نَالْقُرُ اَنَّ وَکَفَد یَسَرُ نَالْقُرُ اَنَّ وَکَفَد یَسَرُ نَالْقُرُ اَنَّ وَکَیْفَ کَالِی وَنَقَد یَسَرُ نَالْقُرُ اَنَّ کُو بِحِصْے کے لیے فَهَلُ مِنَ مُدَیدِ لِلَّذِی ہِ اور البتہ تعین ہم نے آسان کرویا قرآن کو بجھنے کے لیے فَهَلُ مِن مُدَیدِ لِلَّذِی ہِ مِن ہُ وَاللہ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ

آنخضرت تَوَلَيْنَ فَر مایا که پیغیبروں کی مثال تم اس طرح سمجھو کہ آیک آوی کی مثالت ہوں گی اور باپ ایک ہی ہوگا۔ مختلف بیو بول سے اولا دہ ہے تو ان کی مائیں الگ الگ ہوں گی اور باپ ایک ہی ہوگا۔ اس طرح پیغیبروں کی شریعتیں علیحہ وعلیحہ ویں اور اصول میں سب متفق ہیں۔ تو ایک پیغیبر کوجھٹلا ناسب پیغیبروں کوجھٹلا نا ہوا۔

تو فرمایا جھٹلایا شمود قوم نے ڈرانے والوں کو فَقَالُوٓ اللّٰ اس کہا انھوں نے أَبَشَرًا مِنَّا ﴿ كِمَا أَيُكُ بِشْرِجُومُ مِن عَهِ وَاحِدًا أَكِلًا تُتَّبِعُهُ مِمَ اللَّي السَّا بیروی کریں۔حضرت نوح مالیاء کے دور سے لے کر استحضرت مالی کے زمانے تک مشرکوں کا بنظریہ بھی چاتا رہاہے کہ پنیم ریشنہیں ہونا جا ہے۔اس سے پہلے ہود عادے ک قُومَ نَ بِهِي كِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ لِمُثَلُّكُمْ يَا كُلُ مِمَّا تَا كُلُولُ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْدِيبُونَ [المومنون: ٣٣] "ونہيں ہے بيگرايك انسان تمہارے جيبا كھا تا ہان چیزوں میں سے جن سے تم کھاتے ہواور پتیا ہے اس میں سے جوتم میتے ہو۔ 'یہ کیسے نی بن گیا؟ادرانعول نے کیا کہاا کے بشرہم میں سے ہے اکیلااس کا ہم اتباع کریں اِنّا اِذًا ب شك ال وفت بم لَفِي ضَلْ قَسْعَر البنة بم ممراى من بول كاور باكل بن میں ہوں گے۔ پھرتو ہم یا گل ہوئے تا جوبشر کی بات مان لیں۔اور کہنے لگے ﷺ اُڈیٹے۔ الذِّخْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا كَيادُ اللَّاكِيابِ ذَكريعني وحي ال ير مار عدرميان -ال كونبوت ملی ہے ہم اللہ تعالی کونظر نہیں آئے تھے۔ یہی بات مشرکین مکہنے کہی تھی کے لا اُسڈل الله الْقُران عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمِ [الزخرف: ٣١] " كيول بيس اتارا الیابة قرآن کسی بڑے آ دمی پر دوبستیوں میں ہے۔'' دوبستیوں سے مراد مکہ اور طائف ہے کیونکہ جدواس ونت نہیں تھا پہنے بعد مین آباد ہوا ہے۔

### جده شهر کی وجه تسمیه

میں جب ج کرنے کے لیے گیا تو ڈرائیو ( سے پوچھا جو ہوا خوش طبع قتم کا آدی تھا کہ جدہ کوجدہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہنے گئا ہنا جگ ڈننا حواء " یہاں ہماری دادی حوا عیمائی ہیں۔ 'عربی میں جت قد دادی کو کہتے ہیں۔ ہیں نے اس کو کہا کہ براو مہر بانی آپ مجھے ان کی قبر دکھا دیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ وہ مجھے ایک قبرستان لے گیا اس نے مجھے ایک قبر دکھا کی جو بہت زیادہ لمی نہیں تھی عام قبر وال سے ایک آ دھ بالشت کمی ہوگ ۔ کہنے لگا ٹھنگ حوا " سے ہماری دادی حوا عیمائی ہم گئی ہوگ ۔ کہنے جات کا لگ می آئی ہم کے ہمیں کہ سکتے۔ (اب وہ قبر بھی مٹا کے برابر کردی گئی ہے۔ جات کے بار کردی گئی ہے۔ مرتب )

کہ کرمہ میں ولید بن مغیرہ بڑا ہال وارآ دمی تھا جس کے ایک بینے خالد بن ولید روزہ بیں۔ اورطا نف میں عروہ بن مسعود تقفی تھا جو طا نف کا سردارتھا۔ کہنے گئے کہ قرآن ان دوآ دمیوں میں ہے کسی ایک پر کیول نہیں اترا؟ رب کو نبوت کے لیے بیٹیم بی ملاتھا۔

یبی بات صالح عامین کی قوم نے کبی کہ کیا ڈالی کی نصیحت اس پر ہمارے درمیان ہے ہماری موجودگی میں بڑ تھو گئا ہے آئیو۔ کے قباب مبالغے کا صیغہ ہے، بڑا جھوٹا۔ اور ہماری موجودگی میں بڑ تھو گئا ہے آئیو۔ کے قباب مبالغے کا صیغہ ہو تا اور ہرا مربیکا بھی کرتے ہیں۔ صالح عامین کو کہنے گئے بلکہ وہ بڑا آئیس کے جواب دیا جھوٹا ہو نیا سے بڑا متکبر اور بڑا شریہ ہے العیاذ باللہ تعالی ۔ اللہ تعالی نے جواب دیا سینے کہ تو ن کی ہے اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی نے جواب دیا سینے کہ تو ن نے بڑا متکبر ، کون ہے سینے کہ تو ن نے گئا ہے اللہ تعالی ہے کہ کہ کہ کون ہے بڑا جھوٹا ، کون ہے بڑا متکبر ، کون ہے بڑا متکبر ، کون ہے بڑا جھوٹا ، کون ہے بڑا حقالی ہے بڑا متکبر ، کون ہے بڑا حقور کا میں ہو بڑا کے گا ہے اللہ کھوٹا ہے گا۔

الله تعالى نے ان لوگوں كے مطالبے پر چُمان سے اونثنى تكال دى۔ فرمايا إنّا

مُرَسِلُواالنَّاقَةِ بِحُمْكَ بَم بِصِحِ والعِينِ اوْمَنِي وَفِئْنَةُ لَقُدْ ان كَا رَائش مَرْسِلُواالنَّاقَةِ بِهُمْ بِهِ النَّالُولِينَ النَّا وَاضْطَابِرَ اور مبرَّري وف كَ لَي فَارْتَقِبْهُمْ بِهِنَ إِنْ النَّالُولِينَ النَّا وَاضْطَابِرَ اور مبرَّري وف وف كربي وف يرائي كرد بين البي مثن من من بانى كا ايك چشمة قابين كى بارى مقرر بوگئى كه ايك ون بياوننى بيئ كى اورايك دن تمهار عوانور بين كان كان كربيد

فرمايا وَنَبِنَهُ مَد اورآب ال كوفيرد عدي أنَّ الْمَالَةِ فِسْمَةُ بَيْنَهُ مُ بِ شک یانی تقسیم ہو چکا ہے ان کے درمیان ۔ آیک دن اونٹی کی باری ہوگی اور ایک دن تمہارے جانوروں کی گ اُٹر ب مُنخفَضَر مرایک کواس کی باری پر پہنچنا ہے۔ تمهارے جانوراین باری پر حاضر ہوں اور اونتنی اپنی باری پر حاضر ہو۔ وہاں ایک عورت تھی جس كا نام تفاعُنيز و بنت عنم \_ خاونداس كا فوت موكّيا تفااس كي جوان ساله لز كيان تفيس جانورال کے بہت زیادہ تھے، بھیڑ بکریاں، گائیں، بھینیں، ادنث، جب ان کے جانوروں کے بینے کی باری ہوتی تھی اس کے کھے جانور پیاسے رہ جاتے تھے کیونکہ زیادہ تھے۔اس شہر میں توغندے بدمعاش تھے۔مورۃ انحل آیت نمبر ۴۸ بارہ ١٩ میں ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُغْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ - برك غند ے کا نام قیدار بن صالح تھا۔ بعض قد ارتھی لکھ دیتے ہیں۔ اس عورت نے اس کے ساتھ ساز بازی اور کہا کہ میری جوان سال او کیاں ہیں جوازی تم کہو کے میں شمصیں دے دول گی شرط بیہ ہے کہ صالح مالنے کی اونٹن سے میری جان چھڑ اؤ۔ کیونکہ اس کی وجہ سے میرے جانور پیاسے رہ جاتے ہیں۔قیدارجس کا قد چھوٹا ، آئکھیں نیلی اور مجسم شیطان تھا۔اس نے اسے یارول سے مشورہ کیا۔ پہلے تو اٹھول نے کہا کہ پہلے صالح ملائلے اور ال کے گھر والوں کو ہلاک کریں پھر اونٹنی کو ماریں۔ پھر کہنے لگنہیں پہلے اونٹنی کا کام تمام

کرتے ہیں۔ چنانچ قیدار نے اونٹی کی ٹائلیں کاٹ دیں۔ اونٹی نے عجیب سم کی آواز اکالی، بربرائی۔ حضرت صالح مالیاء ہوئے ہوئے قوم کے پاس پنچ کہ قوم کی جابی کا وقت آگیا ہے۔ قوم سے فرمایا دیکھو! آج جمعرات ہے اللہ تعالی شخصیں تین دن کی مزید مہلت دیتا ہے۔ قیم سے فرمایا دیکھو! آج جمعرات ہے اللہ تعالی شخصیں تین دن کی مزید مہلت دیتا ہے۔ قبلہ فیڈ آیام ذلیق وَعُد عَیْدُ مَکْدُونِ [ ہود: ۲۵] کل تم انہو گے تو سرخ ہوں گے، چوتھ انہو گے تو جرے سبز ہوں گے، پرسوں انہو گے تو سرخ ہوں گے، چوتھ انہو گے تو چرے سیاہ ہوں گے۔ باز آ جاؤ تو بہ کرلواب بھی اللہ تعالی مہریان ہوسکتا ہے۔ لیکن وہ بخت دل شخصانی نے نوبیس کی۔ اللہ تعالی نے ان برعذاب بھیجا۔

اللَّه تعالَىٰ فرماتے ہیں کم فَنَادَ وَاصَّاحِبَهُ مُو کَیْ اَنْھُول نے یکاراایے ساتھی کو فَتَعَاظِي يساس نِ الله الماته آم برها يا تكوار ليكر فَعَقَرَ يس اس نِ اوْمَنى كى المُنْسِ كَاتُ وَي فَكِيْفَ كَانَ عَذَانِ وَنُدُر يُسَكِس طرح تماميراعذاب اورميرا ورانا-كياكرريان ير؟ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مُصَيْحَةً وَاحِدة بِمُلَجِيج بم ن ان برایک آواز حضرت جرائیل مالیتی نے ایک ڈراؤنی آوازنکائی فیکائوا پس ہو كَ وه كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِر جيروندي بولي بوبارْ مشيد مامعني چورا رب تعالی نے ان کا چورا چورا کردیا جس طرح باڑ کو جانورروند کر چورا چورا کردیتے ہیں اس طرح چوراچورا كرديا وَلَقَدْ يَسَّرْ نَالْقُرْ أَنَ لِلدِّهُ وَ اورالبته تَعْقِق مِم فِي سَان كرديا قرآن كونفيحت كي فيهل مِن مُدّير السي محكى نفيحت حاصل كرنے والا۔ قرآن یکار یکار کر کهه رما ہے قرآن پر حوسمجھوا ورنھیجت حاصل کروعمل کرو۔ رب تعالیٰ توفیق مطافر مائے۔(امین)

affication and the

## كُنَّبِتُ قُوْمُ لُوْطٍ

فَطَمَسْنَا آغِينَهُمْ لِي بم فِم الدين ان كي أنكس فَدُوقُواعَذَائِ لي چكموتم ميراعذاب وَسُدُر أورميرادُرانا وَلَقَدْصَبَّحَهُمْ بُكُرةً أور البت تحقیق صبح سورے آیا ان بر عَدَاتِ عذاب مُسْتَقِدُ عَلَيْ والا فَذُوْقُواعَذَا إِنْ وَنُذُر لِي يَهُومُ مِيراعُذَابِ اور مِيرا وُرانًا وَلَقَدْ يَتَرْنَا الْقُرُاكِ لِلذِّ اورالبت تحقيق بم نے آسان كرديا قرآن فيحت كے ليے فَهَلُمِنْ مُنْ اللَّهِ فِي مِهِ كُولَي تُعْيِحت ماصل كرنے والا وَلَقَدْجَاءَالَ فِرْعَوْنِ اورالبت تحقیق آئے فرعونیوں کے یاس النَّذُرُ ورانے والے كَدَّبُوابِالِينَا جَمِلُا يا أَعُول فِي مارى نَشَانِيول لُو كُلِمَا سبكُو فَأَخَذُ نُقَمْ يسجم نے پراان کو اَخْدَعَزِيْزِ مُقْتَدِدِ زبروست قدرت والے کا پرنا أَمْلَكُمْ يَاتَهَارَ لِيهِ مِنْ آءَةً فِي الزُّبُرِ بِرأَتُ كَتَابُول مِن -تفصیل بہلے بیان ہو چی ہے کہ مے کے سرداروں نے آنخضرت علی اسے منہ مانگام مجزہ طلب کیا کہ آگر جا ند دوکارے ہوجائے تو ہم ایمان لے آئیں سے۔تفصیلی روايات من آتا ہے كم الخضرت عَلَيْنَ فِي فرمايا إنَّما الله تعند الله "معجزك الله تعالى كے قبضه قدرت میں ہیں ليكن اگررب تعالى ميرى تقىديق كے ليے ايسا كردے تو مان لو کے ' ملینے لکے ماں! مان لیس کے۔اللہ تعالی نے جا تدکودو مکر سے کردیا انھول نے آتھوں سے دیکھالیکن یقین جانو! ایک مختم بھی ایمان نہ لایا سے وہ مستم كه كرجمتنا ويا\_آ تخضرت مَالَيْنَ كُوطبى طور يرصدمه ببنجاتو الله تعالى في آب مَالَيْنَ كَاكُن كَاسَلَ

كے ليے انبيائے كرام عليظ كے واقعات بيان فرمائے \_نوح عليے كا، بودتوم كا ذكر فرمايا پھر شمود توم کا کہ انھوں نے صالح مالئے کو جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا۔ اب چوتھے نمبر پر قوم لوط كاذكر ہے۔

### واقعة قوم لوط عالسِّك :

فرمایا كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ بِالنَّدُرِ حَجَمُلًا يَا قُوم لُوط نے ڈرانے والوں كو۔ لوط مَلْئِلِهِ ، ابراہیم مَالِئِه کے بھتیج تھے حاران بن آ ڈرے بیٹے ح حلوے والی بعض لا ہوری ھاکے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں اور بعض فاران ، ف کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں۔ حفرت ابراہیم مالیے نے جب عراق سے شام کے لیے ہجرت کی تو یہ ساتھ تھے۔شام دمشق بلسطین کاعلاقد تو ابراہیم مائیے کے سپر دہوا کہ ان کوآپ نے تبلیغ کرنی ہے اور شہر سدوم جس کے اردگرد اور بھی بستیاں تھیں بہلوط مانے کے حوالے کیا کہ ان کی تبلیغ تمہارے ذمہے۔نیکن ان لوگول نے لوط مائنے کی تکذیب کی۔ چونکہ ایک پیمبر کو جھٹلانا سب كوجمثلانا باس كيجمع كاصيغدلائ فرمايا إنّا أرْسَلْنَاعَلَيْهِ وَحَاصِبًا بِ شك بصح بم نے ان يرسكرين إلا الله وله مكرلوط ماليد كرا ان والے۔ اس قوم پر الله تعالی نے جارفتم کے عذاب نازل فرمائے۔ دو کا ذکر یہاں ہے۔ پھر برسائے جونشان کے ہوئے تھے [سورہ ہود] اور دوسر اان کی آ تکھیں مٹادیں۔ تيسر عداب كاذكرسورة الحجرياره ١٩٨٨ مي عَلَى فَنْ الصَّيْحَةُ " يس كاراان كو يخي نے "اور چوتفاعذاب: فَجَعَلْنَا عَالِمَهَا سَافِلَهَا "لهي كرويا جم نے ان بستيول ك اوبروالے حصے كو ينجے۔ "حضرت جبرائيل ماينے نے ان كے علاقے كوير برا تھا كرالٹا کر کے گرادیا۔ تواس کا ذکر ہے کہ تھنگے ہم نے ان پرسٹک ریزے مگرلوط مالنیا ہے گھر

فرمایا وَلَقَدْاَنْدُرَهُمْ اورالبت تخین دُرایاان کولوط مالیا نے بَظَشَنَا ماری پکڑے، ہماری گرفت سے کہ اگرتم الله تعالی کی نافر مانی سے باز نہیں آو گے تواللہ تعالی کی نافر مانی سے باز نہیں آو گے تواللہ تعالی کی گرفت میں آجاو کے لیکن فَتَمَارَوْا بِالنَّدُ وَ لِی انھوں نے شک کیا دُرائے والوں کی باتوں میں۔ کہنے گے ویسے ہی باتیں کرتے ہیں۔

فرشتے پہلے اہرا ہیم مالیے کے پاس آئے معزز مہمانوں کی شکل میں بدی عمر میں۔
حافظ ابن کیٹر میلید لکھتے ہیں ایک جرائیل مالیے تھے، ایک میکائیل مالیے تھے، ایک
اسرافیل مالیے تھے۔ چھ بھی لکھتے ہیں، دس اور بارہ بھی لکھتے ہیں۔ اور جب حضرت لوط
مالین مالیے کے پاس آئے تو چھوٹی عمروں میں۔ تیرہ سال، چودہ سال، پندرہ سال کی عمر میں۔
اللہ تعالی نے فرشتوں کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ جوشکل چا ہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت
جبرائیل مالیے کی وفعہ آنحضرت میں ایک پاس حضرت وجیہ بن خلیفہ کی بڑاتوں کی شکل میں
تے اور بھی کی دیمیاتی کی شکل میں آئے۔

توجب بيفرشة آئة وم كعلم مواقوم بدى بدمعاش تمى جنسى خوابشات عورتول

کے بجائے مردوں سے پوری کرتی تھی۔ دوڑتے ہوئے لوط مائیے کے پاس آگئے لوط مائیے ہوئے اوط مائیے کے پاس آگئے لوط مائیے ہوئے رہایا ہوئان ہوئے۔ فرمایا ہو گار یہ بنتاتی مین اطھر ککم [سورہ ہود]' سے میری بیٹیوں کارشتہ لے لواور مہمانوں میری بیٹیوں کارشتہ لے لواور مہمانوں کے بارے میں جھے رسوانہ کرو۔

متدرک حاکم میں اس کی ایک تغییر یہ بیان کی گئے ہے کہ اپنی اڑکیوں کارشتہ کیا کہتم میں سے جوسر دار ہیں اثر درسوخ والے آدمی ہیں میں ان کو اپنی بیٹیوں کارشتہ دیتا ہوں تا کہ دہ اپنی توم پر دباؤ ڈالیس کہ بیلوگ میرے مہمانوں کو پریشان نہ کریں۔ برسی قربانی ہے۔

جب كه جمهورمفسرين كرام أو النظم فرمات بيل كه هاؤلاء بناتي سقوم كا روحانى باپ بوتا به بهل وجه به كه الله تبارك وتعالى بين مراد بين - كيونكه و بغير قوم كا روحانى باپ بوتا به بهل وجه به كه الله تبارك وتعالى في آخضرت ما في كا زواج مطهرات كومومنول كى ما نيس فرمايا به و آذوا به مطهرات كومومنول كى ما نيس في اور مال فرع به أمّها تها من بين - "اور مال فرع به باب كى - ما نيس تب بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين - "اور مال فرع به باب كى - ما نيس تب بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين كه جب آب ما في المومنول كى ما نيس بين كه جب آب ما في ما نيس بين كه جب آب ما في ما نيس بين كه جب آب ما في ما نيس بين كه ب

پیغمبربه منزله باپ کے ہوتاہے ۔

ایک موقع پر بہودیوں نے حضرت سلمان فاری دَوَّتُو کو گھرلیا۔ کہنے سلمان ناری دَوُتُ کو گھرلیا۔ کہنے سلمان انبی بھی بڑاعدہ ہے یہ علیم گئل شی و حتی البخر اء ق '' وہ شمصیں ہرشے بتا تا ہے بہال تک کہ بیشاب پا خانہ کرنے کا طریقہ بھی بتا تا ہے۔'' حضرت سلمان فاری دَوُلُو بڑے تجر بہکار ہے۔ مافظ ابن مجرعسقلانی میشید فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ ان کی عمرا رُحائی سوسال تھی اور اس پرتمام مؤرضین کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بری صحت عطافر مائی تنی

ایسے حمول ہوتا تھا جیسے ماٹھ متر سال کے ہیں۔ یہود یوں سے کہاہاں! ہمارے پغیرہمیں پیشاب، پاخا نے کاطریقہ بھی بتاتے ہیں۔ ہمیں فرمایا ہے کہ پیشاب کرتے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرونہ پشت کرو۔ یہ کون سائر اکام ہے؟ انھوں نے ہمیں بتایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجانہ کرو، ہٹری کے ساتھ صفائی نہ کرو۔ اچھی با تیں بتلائی ہیں۔ اس کے بعد اسخضرت بتلائی ہیں۔ اس کے بعد اسخضرت بتلائی ہیں۔ اس کے بعد نے جھے یہود یوں نے گھر لیا تھا انھوں نے جھے سے یہوال کیا۔ ہم نے یہ جواب دیا۔ آخ جھے یہود یوں نے گھر لیا تھا انھوں نے جھے سے یہوال کیا۔ ہم نے یہ جواب دیا۔ آخضرت بالی نے نظر مایا وائد کے لیے کہم میشل الوالد یو کیونہ '' میں تہارے لیے ایسے ہی ہوں جسے باپ اوالا دے لیے ہوتا ہے۔ ''تم سب میری اولا د ہو۔ باپ اپنی اولا د کوچھوٹی جھوٹی با تیں بھی سکھا تا ہے۔ مثلاً میٹاناک با کیں ہاتھ سے صاف کرنی ہوا کیں ہاتھ سے نہیں کرنی، جوتا با کیں ہاتھ سے کھڑنا ہے وغیرہ۔

 پانچوال واقعہ فرمایا و کقد نجا آ آل فور عود کالقد ہوتا تھا جیے ایران کے فرع فرخون کے پاس ڈرانے والے فرعون معرکے باوشاہ کالقب ہوتا تھا جیے ایران کے باوشاہ کالقب کر کی اور روم کے باوشاہ کا نام قیعر اور یمن کے باوشاہ کا نام تیج ہوتا تھا۔ موئی علیت کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریّا ن تھا۔ برواشا طر اور چالاک تھا جیے آئ کل کے ہمارے لیڈر ہیں۔ بیسب اس کے شاگر وہیں۔ بردا ظالم اور چالاک تھا جیے آئ کل کے ہمارے لیڈر ہیں۔ بیسب اس کے شاگر وہیں۔ بردا ظالم اور جا برتھا۔ اللہ تعالی نے موئی علیت اوران کے برئے بھائی ہارون علیت کو اس کے پاس اور جا برتھا۔ اللہ تعالی نے موئی علیت اوران کے برئے بھائی ہارون علیت کو ایک پاس کے شائز اہا ایت کو اور اس کی تو موڈر ایا ٹو شائیاں بھی دکھا کیں سے نہر ایک اور اس کی تو موڈر ایا ٹو شائیاں بھی دکھا کی سے نہر ایک ان کو موٹر کی ان موٹر کی ان ان کو کر اور اس کی تا کہ تھا تھا ہے گئر تا ہوں کر برا النا کی کہنا تھا اور جس نے کہا تھا می تھیا۔ تکٹم میٹن والیہ تھیون و

توفر مایا ہم نے ان کو پکر اقدرت والے عالب کا پکر نا۔ یہ واقعات ذکر کرنے

کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں اے کے کے کافر وا آئے گفار گفر خیر قین اُولا ہے کہ میارے کافر بہتر ہیں ان سے مال کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، بادشاہی اور فوج کے لحاظ سے کہ وہ تباہ ہوگئے اور تم نی جاؤ گے۔ تم باز ندآئے تو آئی کی طرح تباہ ہوگے اور تم نی جاؤ گے۔ تم باز ندآئے تو آئی کی طرح تباہ ہوگ اُخری آغ وی اللہ بیر اُت اُخری تھے ہوگے ہے ہوگے ہے ہوگے ہے ہوگے ہوگے ہوگا ہے براُت کمسی ہوئی ہے محیفوں میں کہتم جو چاہو کرتے پھر و تعصی کوئی نہیں پکرے گا۔ یہ واقعات کاسی ہوئی ہے محیفوں میں کہتم جو چاہو کرتے پھر و تعصی کوئی نہیں پکرے گا۔ یہ واقعات بیان کرکے اللہ تعالی نے سمجھایا ہے کہ پیشروں کی تکذیب کا بیجہ اور انجام کیا ہے اور ہونکوں نے آپ بیگر گھٹا کا ہے ہو کہ کہ کے بیٹے ہوں کو بھی جھٹا یا ہے تو پہلے پینیمروں کو بھی حیطالیا گیا ہے۔ یہ بیشان نہ ہوں۔

destinates

آمْرِيقُولُونَ نَحَنُ جَمِيْعُ مُنْتَحِعُ هَنْتَحِعُ هَيْهُ زَمُ الْجَمْهُ وَيُولُونَ الْكُبُرِهِ بَلِ السَّاعَةُ مُوْعِنَ مُمُ وَالسَّاعَةُ اَدْهَى الْجَمْهُ وَيُولُونَ الْكُبُرِهِ بَلِ السَّاعَةُ مُوْعِنَ مُمُ وَالسَّاعَةُ اَدْهَى إِلَّهُ مَا وَيُعْرِهِ بِنَ فَي صَلِل وَسُعْرِهِ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي الْبَارِعَلَى وَجُوهِ مِنْ ذُوْقُوا مَسَ سَقَرَهِ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَانُهُ اللَّالِعَلَى وَجُوهِ مِنْ ذُوْقُوا مَسَ سَقَرَهِ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَانُهُ اللَّالِعَلَى وَجُوهِ مِنْ ذُوْقُوا مَسَ سَقَرَهِ إِنَّا كُلُ صَلَيْ وَكُوهُ وَلَقَلُ الْمُلْكَالُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ الْمُلْكَالُونُ وَلَقَلُ اللَّهُ الْمُلْكَالُونُ وَلَقَلُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا لَكُنْ مُولِ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُولُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْفَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اَمْيَقُولُونَ كياوه كَمْ يِن نَخْنَ بِم جَعِيْعٌ سباكُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ اللهُ

پیداکیا ہے ہِقَدَدِ انسَان ہے وَمَا آمُرُنَا اور نیس ہے ہماراتھم اِلّا وَالِيہ بِقَدَدِ اسْرَائِ ہِ وَمَا آمُرُنَا اور نیس ہے ہماری ہیں اَفْدَاعَے ہُم مہاری ہیں اَفْدَاعَے ہُم مہاری ہیں اَفْدَاعَے ہُم مہاری ہیں ہمانی ہیں اَفْدَاعَے ہُم مہاری ہیں ہمانی ہیں ہمانی ہیں ہمانی ہیں ہمانی ہوں ہمانی ہ

اللہ تبارک وتعالی نے اس سورت میں پہلی نافر مان قو موں کی تبائی کا ذکر کرنے

یعد فر مایا اے کے والو! کیا تمہارے کا فر ان کافروں سے بہتر ہیں قوت میں، طاقت
میں، مال میں، تعداد میں کہتم جو پچھ کرتے پھروتم کوکوئی نہیں ہو چھے گایا تمہارے لیے
برات کھی ہوئی ہے پہلے محفوں میں کہ تمہاری گرفت نہیں ہوگی ۔ آ کے اس کا جواب ہے
کرفت ہوگی ۔ تو ان کو جب عذاب کی گرفت کی دھم کی دی جاتی تھی تو وہ یہ بچھتے تھے کہ یہ
تھوڑ ہے سے مسلمان ہمیں تکلیف پہنچا ئیں ہے، ہم پرحملہ کریں کے تو ظاہری طور پرتواس
کاکوئی معنی نہیں تھا۔ کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، اسلم بھی تھوڑ اتھا۔ اس کے
مقابلے میں کافر ہر لیاظ سے بہت زیادہ تھے تو وہ کہتے تھے۔ فر مایا آخی تھوڈ کو کسیا یہ

کہتے ہیں نکٹ جَمِیْج ہم سب اکٹے ہیں، زیادہ ہیں گنتیس ہے۔ بدلیس گے۔ مکم رمہ میں یا خالص مسلمان سے یا خالص کافر سے منافق کوئی نہیں تھا۔ یہ منافقت کافتنہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا ہے کہ وہاں یہودیوں کا غلبہ تھا۔ انھوں نے جب یہ مجھا کہ ہم ان کے ساتھ طاہری فکر نہیں لے سکتے تو انھوں نے بیراستہ اختیار کیا کہ طاہری طور پر کلمہ پڑھ کراندر سے اپنا کام کرو۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین کی اکثریت یہودیوں میں سے تھی۔ کے کوگ بڑے کے اور میانہ طبقہ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی ہوئے۔ کے ساتھ طبقہ بھی ہے۔ کے ساتھ طبقہ ہیں تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی ہوئے۔

تو كافرول نے كہا كە اگرتم نے ہم پرحمله كيا تو ہم بدله ليس كے كہ ہم زيادہ ہيں،
اكتھے ہيں۔اللہ تعالی نے فرمایا سَيُفِرَ مُرالْجَمْعُ عَن قريب ان كی جماعت فکست كھاجائے گی وَيُولُونَ الدُّبُرَ اور پھيريں كے پشتوں كو پشتيں پھير كر بھا كيس كے۔
ماجائے گی وَيُولُونَ الدُّبُرَ اور پھيريں كے پشتوں كو پشتيں پھير كر بھا كيس كے۔
واقعہ غروہ بدر:

بخاری شریف میں روایت ہے آنخضرت عَلَیْنَ عَین سو بارہ ساتھیوں کو لے کر مدینہ طیبہ سے چلے تیرھویں آپ عَلَیْنَ خود تھے۔ عرب کا علاقہ پھر یلا ہے وہاں پھر ہی پھر ہی پھر ہیں۔ اس زمانے میں سرکیس بھی نہیں تھی اور ایسے ساتھی بھی تھے جن کے پاؤں میں جو تانہیں تھا۔ وہاں نگلے پاؤں چلنا کوئی کھیل نہیں تھا اور ایسے بھی تھے کہ جن کے سر پرٹو پی پوتانہیں تھا۔ وہاں نگلے پاؤں چلنا کوئی کھیل نہیں تھا اور ایسے بھی تھے کہ جن کے سر پرٹو پی پکڑی نہیں تھا۔ آٹھ تھو تھو اور ایسے بھی تھے کہ جن کے سر پرٹو پی پکڑی نہیں تھا۔ آٹھ تھو تھو جن کے پاس کھانے پینے کے لیے پہونہیں تھا۔ آٹھ تھو تھو ار یں ، چھوزر ہیں ، دو گھوڑ ہے ، ستر اونٹ ہیں۔ یہ کل اٹا شہ ہے۔ مدینہ طیبہ سے بدر پرانے اسی میل کی مسافت پر تھا۔ آٹخفرت عَلَیْنَ ایک موار ہوتے تھے۔ ایک میل ایک سوار ہوتا۔

کیوں کہ افغنی تینوں کو برداشت نہیں کر سی تھی۔ جب آئخضرت تافیق کے پیدل چلنے کی باری آتی تو یہ دونوں بزرگ کہتے حضرت! نکھن کہ شہری عَنْت " بہم آپ کی طرف سے پیدل چلیں گے آپ سوار رہیں۔" آنخضرت تنفیق فرماتے رب تعالی نے مجھے طاقت دی ہے میں بھی چلوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے رائے میں میرے پاؤں پر بھی گردو غبار پڑے دو ہری طرف کا کہ اللہ تعالیٰ کے رائے میں میرے پاؤں پر بھی گردو غبار پڑے اور پنی باری پر چلوں گا۔ جس وقت بدر کے مقام پر پہنچ تو پائی کے کوئوں پر کافر بقضہ کر چکے تھے۔ دو ہری طرف ریت کا شلا تھا جہاں مسلمانوں کو جگہ ملی۔ شیطان نے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ہم حق پر ہیں اور ہمیں پائی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وسوسہ دور فرمایا کہ بارش نازل فرمائی جس سے ریت جم گئے۔ پائی کا انتظام بھی ہوگیا مسلمانوں نے مشکیں بحر لیس، برتن بحر لیے اور جہاں کافر کھڑے ہے دہاں پر پائی جمح مسلمانوں نے مشکیس بحر لیس، برتن بحر لیے اور جہاں کافر کھڑے ہے دہاں پر پائی جمح مسلمانوں نے مشکیس بحر لیس، برتن بحر لیے اور جہاں کافر کھڑے ہے دہاں پر پائی جمح مسلمانوں نے مشکیس بحر لیس، برتن بحر لیے اور جہاں کافر کھڑے ہوگئی، ان کا چلنا بھر بامشکل ہوگیا۔

آخضرت مَنْ اللَّهُ عَنَاء کی نماز پڑھا کر سرخ رنگ کے چڑے کے فیمے میں تشریف لے گئے اور گڑ گڑا کر دعا کی اے پروردگار! بید میری پندرہ سال کی کمائی ہے جو میں یہاں لے کرآیا ہوں اے پروردگار! اگر یہ ہلاک ہو گئے تو آپ کی خالص تو حید کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے پروردگار! بیہ ہمارا جی ان کا سہارا آپ ہیں۔ اے پروردگار! ان کی خوراک کا انتظام فرما یہ بھو کے ہیں ، اے پروردگار! ان کی خد فرما۔ حضرت صدین اکبر رفا شخصے ہا ہر سے جب انھوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ میٹائی وعا کر رہے ہیں اور رورے ہیں اور آپ میٹائی کی پرونت طاری ہے تو اندر چلے گئے۔ کہنے کے حضرت! بس کریں نقش آ گوٹ تھے کہی دیدت تاری ہے تو اندر چلے گئے۔ کہنے کے حضرت! بس کریں نقش آ گوٹ تھے کہی دیدت تاری ہے تائی ہی وزاری کی اور اری کی ایک تاریخ کا کی دعا کورونہیں کرے گا۔" آپ میٹائی خیمہ سے باہر تشریف

لائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اور آپ ٹائنٹیکی زبان مبارک پریدالفاظ جاری تھے سَيُهُ زَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ " "عن قريب ان كى جماعت كوشكست موكى اور به بشتن پھيركر بھا كيں گے۔"مسلمانوں كى فتح كاكوئى تصور بھى نہيں كرسكتا تھا۔اس ليے كہ مقابلے میں ایک ہزار آ دمی ہے اور ہرایک کے پاس تکوار، نیزہ، تیر کمان ہے۔ إدهرتین سو تیرہ، آٹھ تلواریں، چھزر ہیں، دو تھوڑے اورستر اونٹ ہیں۔ ظاہری طور پر کیا مقابلہ ہے؟ صبح ہوئی تو کافروں نے للکارا آؤ جوتم میں سے بہادر ہیں باہرتکلیں بہادر کافروں کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ربیعہ میدان میں آئے کہ یہ اینے آپ کو برا بہادر بہجے تھے۔ اس (دوسری) طرف سے انصار مدینہ کے چندنو جوان سامنے آئے۔عتبہ نے آواز دی تم کون ہو، کیا نام ہیں۔انھوں نے بتلایا کہم انصار ہیں یہ جمارے نام ہیں۔ کہنے لگے تم والس طلے جاؤتم ہماری محرے آدمی نہیں ہوتہارے ساتھ لانے کوہم اپن تو بین سجھتے بي - الرب بعائيول قريشيول كونكالو-آنخضرت مَنْ الله في فرمايا قم يا حدزة ،قم يا عبلى قدم يها ابها عبيدة مَثَلُتُمُ ومعرت عمر والأنز ومعرت على الأنز ومعرت الوعبيده الكار میدان میں آئے۔حضرت ابوعبیدہ زائز شہید ہوئے اور کافرنٹیوں مارے سکتے۔اس کے بعد پھرعام از ائی شروع ہوئی۔

سورہ انفال میں ذکر ہے اللہ تعالی نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدفر مائی۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رَقَة فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کی میرے قریب ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے جس کی ٹوپی ، پگڑی اور لباس سفید ہے اور اعلی عمرہ گھوڑا ہے۔ میں نے اس بندے و نہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑے کو کہد ہا ہے آقی میں میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑے کو کہد ہا ہے آقی میں میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑے کو کہد ہا ہے آقی میں میں نے اس بندے کونہ پہلے بھی دیکھانہ بعد میں ۔وہ اپنے گھوڑے کو کہد ہاتے گرجا تا

تھا۔ میں جبران ہوا کہ یہ بندہ کون ہے؟ ای طرح میں نے ایک اور گھڑسوار کو بھی دیکھا۔ جنگ کے اختیام پر میں نے آنخضرت مَثَلِیْنَ کے سامنے ذکر کیا۔ آپ مَثَلِیْنَ مسکرائے اور فرمایا ہیز دم اس گھوڈ کا نام ہے جس پر حضرت جبرائیل مائیے سوار تھے۔

تو الله تعالى نے صحابہ ﷺ كى نصرت فر مائى فرشنوں كے ساتھ۔ آج بھى اگر ہم ان كے نقش قدم پر چليس تو الله تعالى ہمارى نصرت ضرور فر مائيں گے۔مولا نا ظفر على خال مرحوم نے كيا خوب كہا ہے:

و نفائے بدر بیدا کر فرشتے تیری نفرت کو از کے بیری نفرت کو از کے بیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی

کافروں کے تین سرداروں کے سواباتی سب مارے سے اور بیرتین بھی اس لیے بیچ کہ ان کامسلمان ہوتارب تعالی کے علم میں تھا۔ ابوسفیان ، عکر مداور صفوان بن امید۔ بیتیوں ۸ ھیں مسلمان ہوگئے تھے۔ دب تعالی کی حکمت تھی۔

کافر جب مکہ مکرمہ سے چلے تھے تاریخ نے ان کی عجیب منظرکتی کی ہے۔وہ اپنے ساتھ ضرورت سے زاید اونٹ لے کر چلے، سریلی آ واز نور جہاں جیسی ،گانے والیال ساتھ لے کر چلے ، شراب کے بحرے ہوئے مکلے اور بوتلمیں ساتھ لے کر چلے کہ فتح ہونے کے بعد آس پاس کے قبیلوں کی دعوت کریں گے ،عورتیں ہماری جیت کے گیت گائیں گی ،

شراب چلے گی ، بھنگڑے ڈالیس گے۔رب تعالی کی قدرت سے ستر بڑے بڑے مارے گئے اور ستر گرفآر ہوئے ، باقیوں کو بھا گئے کا راستہ نہ ملا کہ کدھر جانا ہے۔ اونٹ مسلمانوں کے لیے غیمت بنے۔شراب کی بوتلیں پیٹا تو نصیب نہ ہو کیں ان غریبوں کے ہاتھ موت کے بیالے بھر بھر کے ہیے ۔عورتوں نے گیت گانے کی بجائے تعزیت کے مرجے پڑھے۔ کارا دادامر گیا ، ہمارا نا امر گیا ، ہمارا فاوند مرگیا ، ہمارا بھتیجا مرگیا۔ اور جو بھاگ گئے تھے دہ چیے مہینے ،سال سال گھروں میں داخل نہیں ہوئے کہ کیا مندو کھا کیں گے۔

تو فرمایا عن قریب اس مجمع کو شکست دی جائے گی اور یہ پشت پھیر کر بھا گیں کے۔اگلاعذاب بہل الشّاعَ فَمَوْعِدَهُمْ بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے وَالشّاعَةُ أَذَهٰی اور قیامت بلای دہشت والی ہے۔ آج دینا کی عدالتوں میں کوئی جب پیش ہوتا ہے تو اس کا بدن کا نپ جاتا ہے اور وہ تو رب تعالیٰ کی تجی عدالت ہوگی جہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا اور وہاں کسی قسم کا کوئی داونہیں چل سکے گا و مدودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوجائے گا اور وہاں کسی قسم کا کوئی داونہیں چل سکے گا و اُمدین ہے کر وا۔

ٱلْحَقُّ مُرُّ وَلَوْكَانَ فِيهِ دُرْ

" حق كر وابوتا ہے اگر چاس میں موتی ہوں۔ " معنی ہوگا قیامت بری كر وی ہے اِنَّ الْمُخْدِ مِنْ نَ ہِ ہِ اور جنون میں ہیں۔ الْمُخْدِ مِنْ نَ ہِ ہِ شَک مِم اِن مَن مِن ہِ اور جنون میں ہیں۔ حق كی بات ان كو مجھ مبیل آتی ۔ اللہ تعالی كے پنج بر كے متعلق جوان كے دليے سرا با خير خواه ہے كذاب اور ساحر كے لفظ ہولتے ہیں۔

اس کیا حالت ہوگا؟ یَوْمَیُسُحَبُوْنَ جس دن یہ مصینے جا کیں گے فیالنارِ آگ میں عَلی وَجُوْمِهُمُ این چروں کے بل۔ بری کمی کمی زنجیروں میں جکڑے آگ میں عَلی وَجُوْمِهُمُ این چیروں کے بل۔ بری کمی کی زنجیروں میں جکڑے

ہوئے ہوں گے۔فرشے ان کو پکڑ کرالے منہ آگ میں ڈالیں گے اور رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا دُو قُواْمَتَ سَقَدَ۔ سفر کامعنی ہے آگ کے شعلے۔ آگ کے شعلوں کا مزو چھو۔ و نیا میں تم نے حق کا مقابلہ کیا ، تینبر کی مخالفت کی ،قر آن کو جمٹلایا آج آگ کا مزوج چھو اِنا مُل فَی خَلَف ہُو قَدَدِ بِ خَلْک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اندازے کے ساتھ۔ مرد، عورتیں ، کا لے ،گورے ، سالم ، ناقص ، پتلے ،موٹے سب اندازے کے ساتھ پیدافر مائے ہیں۔ وہ اپنی محمتوں کو خوب جانتا ساتھ پیدافر مائے ہیں۔ وہ اپنی محمتوں کو خوب جانتا ساتھ پیدافر مائے ہیں۔ وہ اپنی محمتوں کو خوب جانتا ہے۔

فرمایا وَمَا آمْرُ نَا اِلْا وَاحِدَةُ ای مَسْرُةُ وَاحِدَةُ اورنیس ہے ہماراہم مرایک ہی دفعہ کا فرح ہے ہواور ہتا ہی دفعہ کا فرح ہے ہواور ہتا نہیں جانا کہ آکھ بندکی آئے یانہیں ای طرح ہم پلک کے جھیئے میں قیامت ہر پاکردیں نہیں جانا کہ آکھ بندکی آئے یانہیں ای طرح ہم پلک کے جھیئے میں قیامت ہر پاکردیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدی دکان پر بیٹے ہوں کے دکان دار کپڑ انکال کردکھائے گا،گا کہ لینے کے لیے بھاؤ طے کررہے ہوں کے کہ قیامت ہر پاہوجائے گی۔ فرمایا و گا،گا کہ لینے کے لیے بھاؤ طے کررہے ہوں کے کہ قیامت ہر پاہوجائے گی۔ فرمایا و تھندا ہلک کی ہیں انقدا ہلک کی ہیں تہاری جسی جماعتیں۔ تہارے جسٹے مجرموں کے گروہ ہم نے پہلے ہی ہلاک کی ہیں جن کا ذکرتم پہلے پڑھ کے ہو۔ اگر پازئیں آؤ کے تو تمہارا بھی آئی جسیا حشر ہوگا فَہَان مِن کا ذکرتم پہلے پڑھ کے ہو۔ اگر پازئیں آؤ کے تو تمہارا بھی آئی جسیا حشر ہوگا فَہَان مِن کا ذکرتم پہلے پڑھ کے ہو۔ اگر پازئیں آؤ کے تو تمہارا بھی آئی جسیا حشر ہوگا فَہَان مِن کا ذکرتم پہلے پڑھ کے ہو۔ اگر پازئیں آؤ کے تو تمہارا بھی آئی جسیا حشر ہوگا فَہَان مِن کا ذکرتم پہلے پڑھ کے ہو۔ اگر پازئیں آؤ کے تو تمہارا بھی آئی جسیا حشر ہوگا فَہَان مِن کا دِی نہیں ہوگا کی ہوجا کی قائر قبول نہیں کرتے۔

فرمایا و کُلُفَی فَعَدُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّمِ وه چیز جوانھوں نے کی ہوہ کتابوں میں کھی ہوئے ہیں و کے لُکھے ہوئے ہیں و کے لُکھے ہوئے ہیں و کے لُکھے ہوئے ہیں کتابوں میں کھی ہوئے ہیں ایک کے لکھے ہوئے ہیں کا میں کھی ہوئے ہیں کا میں کھی ہوئے ہیں کا میں کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کے کہ کا کہ کا

مَسْتَظَرُ اور ہر چھوٹی چیز اور بڑی چیز کھی ہوئی ہے۔ اگر کسی نے زبان سے پھوٹیس بولا اچھائی یا برائی کا آ کھے سے اشارہ کیا ہے تو وہ بھی کھا ہوا ہے۔ اگر کسی کو آ کھ سے گھور کر ویکھا ہے تو وہ بھی کھا ہوا ہے۔ قیامت والے دن بندہ جب اپنا تا مدا کمال پڑھے گا تو ہے گا متال هٰذَالْدِکْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰم

de la companya de la

بننذالة الخجالج

المکیل)

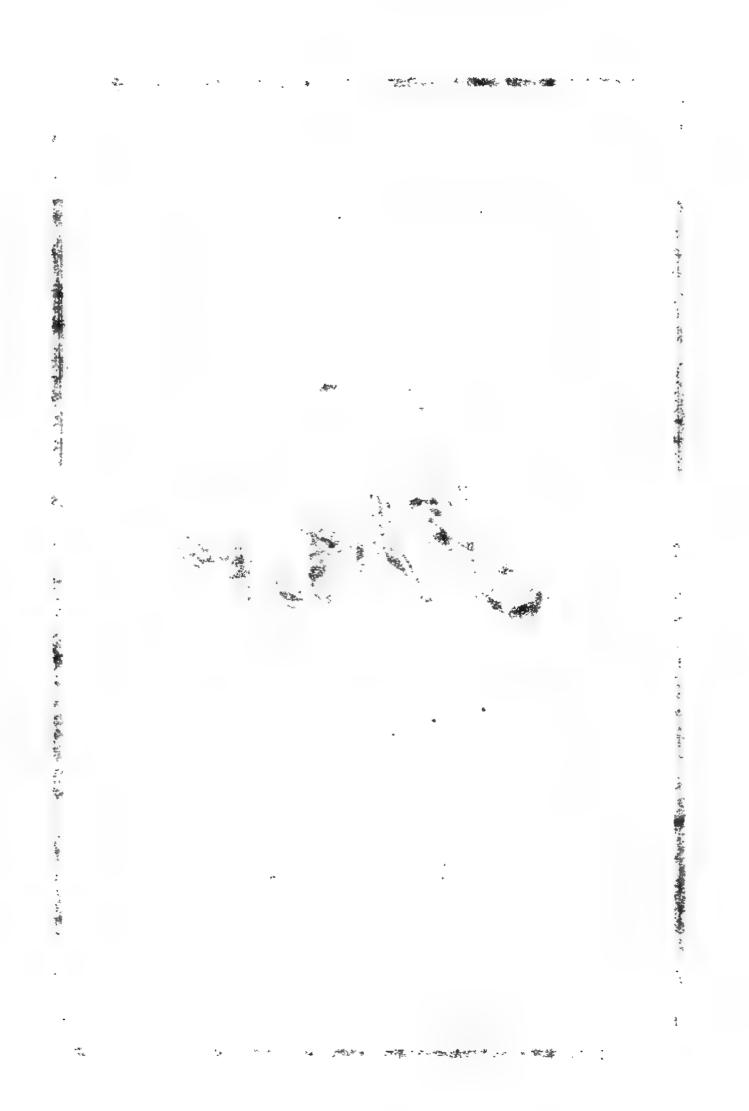

# وه اليام الله المنظمة الرحم المنورة المنورة الرحم المنورة ا

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ٥

الرَّحْنُ فَعَلَّمُ الْقُرُانَ فَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ فَعَلَّمَ الْبَيَانَ ٥ التَّامُسُ وَالْقَكْرُ يُحُسُيَانَ فَ وَالنَّبُمُ وَالثَّبُمُ وَالثَّكِرُ يَسُمُونَ • وَالسَّمَاءُ رَفِعُهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿ الْاَتُطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ﴿ وَٱقِينُمُوا الْوزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُغْيِرُوا الْمِنْزَانَ وَالْاَرْضَ وَضَعَمَ الِلْاَثَامِ فَ فِهُا فَالِهَا قُ وَالنَّفُلُ ذَاتُ الْأَلْمَامِ ﴿ وَالْعَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَيْكَانُ فَفِيا بِي الرِّرِ رَبِّكُمَا فَكُلِّيْنِ هَ خَلَقَ الْانْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَيَّارِةُ وَخَلَقَ الْبَاتَ مِنْ مَارِجِ مِنْ ثَافَّ فِيأَيّ الآورَيِّكُمَا تُكَيِّرِينِ وَبَ الْمَشْرِقِيْنِ وَرَبُ الْمَغْرِيَيْنِ ﴿ فَإِلَّى الآركي كياكك الكرين مركم المكرين كلتقين فبينها كالزرج ڒڽؽۼؽڹ<sup>ۿ</sup>ڣؠٲؠٞٳڒڒڗؾؙؙؙؙؠٵڰڮڔٚڹڹ<sup>۞</sup>ؽۼؙۯڿؗۄڹۿؠٵڵڵٷٝڶٷؙ وَالْمُرْجَانُ ﴿ فَيَأْيِ اللَّهِ رَبِّكُمَا تَكُدِّبُنِ ﴿ وَلَهُ الْجُوارِ الْمُنْتَاتُ فِي الْبَعْرِ كَالْأَعْلَامِ فَهِ إِنَّ الْآءِ رَبِّلْمَا ثُكُلِّ اِن الْمَعْرِكَا لَكُونُ الْمَا تُكُلِّ اللّ اَلرَّحْمٰنُ رحمان وه عم عَلْمَ الْقُرْانَ جس فِي عَلْمَ الْكُرُانِ فِي الْمُعْلِم وَي قَرْآن كَي خَلَقُ الْإِنْسَانَ السف بيداكياانان كو عَلَمَهُ الْبَيّانَ سَكُماياس كوبولنا

اَلشَّمْسُ مورج وَالْقَمَرُ اورجاند بِحُسْبَانِ الكحاب عالى رہے ہیں قَالنَّجُمُ ستارے وَالشَّجَرُ اوردرخت يَسْجُدُن سجده كرتے بين وَالسَّمَاءَرَفَعَهَا اورا سان كواس نے بلندكيا وَوَضَيعَ الْمِيْزَانَ اورركمااس فترازو الاتطلعوا كرزيادتى نهرو في المينزان ترازو مين وَأَقِيْمُواالْوَزْنَ اورقائم كروترازوكو بِالْقِسْطِ انصاف كماته وَلَاتُخْسِرُ وَالنِّمِيْزَاتِ اورنه كَى كروتو لخ مِن وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا اور زمین کورکھااس نے لِلْانَامِ مخلوق کے لیے فِیْهَافَاکِهَ اس میں کھل الله وَالنَّا فَلُ اور مَجُوري بين ذَاتُ الْآكَمُاءِ عَلَاف يَرْضَى مولَى وَالْحَبُ اوردانے ذُوالْعَصْفِ بعوسے والے وَالرَّيْحَانَ اورخوشبو دار پودے ہیں فیاعت الآءِر بیکمائک قیان پستم دونوں اینے رب کی س كس نعت كوجمثلا وَك خَلَق إلانسان بيداكياس في السان كو مِن صَلْصَالٍ بَحِنْ والْيُمْنُى عَ كَالْفَخَّارِ جَسِي صَلَكِي مُوتَى مِ وَخَلَقَ الْجُآنَ اوراس نے پیداکیا جنوں کو مِنْ مَّارِیج مِنْ نَّارِ آگ کے شعلے سے فَبِأَعِتِ الْآءِرَ بِكُمَاتُكَ ذِبن لِي تم دونوں اینے رب کی س س نعت کو جمثلاؤ مَ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وه دونول مشرقول كارب م وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْن اوردونول مغربول کارب ہے فَیای الآیریکمات کذین پستم دونوں این رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے مرج الْبَحْرَیْن چلائے اس نے دودریا

آخضرت منظیم کے برے مجروں میں سے ایک چا ندکا دوگلا ہے ہونا ہے جسکا

ذکر پہلے سورۃ میں گزر چکا ہے۔ دوسر ابرا المجروقر آن کریم ہے جو قیامت تک محفوظ رہے

گار پڑھنے والے پڑھنے رہیں گے اور کمل کرتے رہیں گے۔ اس کے متعلق البند تعالیٰ نے
کافروں کو چیلنے کیا کہتم سارے مل کر ایسی کتاب نہیں لا سکتے۔ وس سورتی ہی اس جیسی لا کے قر آن بہت برا ایک جھوٹی می سورۃ ہی نے آؤ اور ساتھ ہی فرما دیا کہتم نہیں لا سکتے ہے قر آن بہت بروا مجروبے۔

 تكاس كالعليم دى جارى ہادى ہادرتيامت تك دى جاتى رہے گا۔

قرآن کریم بہت بڑی نعمت اور دولت ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث تم کی دفعہ ن چکے ہو تھی مئی تعکم القران وعکم من تعکم القران وعکم من میں سے سب بہتر آ دمی وہ ہے جوقر آن کریم سیکھتا ہے اور سکھا تا ہے۔ قاریوں کوخوش ہونا چاہیے کہ السالہ اسیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پڑھانے کا موقع دیا ہے اور پڑھنے والوں کوخوش ہونا چاہیے کہ تیراشکر ہے کہ تو نو نے ہمیں پڑھنے کی تو فیق عطافر مائی ہے۔ اصل اس کی قدرتو آئی میں بند ہونے کے بعد ہوگی ابھی تو ڈالروں اور نوٹوں کی قدرنو آئی ہے۔

توفر مایار حمان نے تعلیم دی قرآن کی خَلق الوندین رحمان نے پیدا کیاانمان کو عَلَمَهُ الْبَینَ سَکھے علیاس کو بولنا۔ اور بھی تو جانور بین گربول نہیں سکتے ۔ طوطے پر بری محنت کرو ہے تو دوجار لفظ رف لے گا۔ باتی جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بری لمبی نبی دی بین مگر بولنے کی طاقت نہیں دی ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا برا احسان ہے کہ اس نے نہیں دی بین مگر بولنے کی طاقت نہیں دی ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا برا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بولنا سکھایا ہے۔ بولنے کی قدر گونے سے بوچھوا شاروں کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جب نبیں سمجھ سکتے تو وہ برے پریشان ہوتے ہیں کہ اس نے ہماری بات کیوں نبیں سمجھی ، کے بناتے ہیں۔

توفر مایار جمان نے سکھایا ہے اس کو بولنا اکھ مُس وَالْقَمَدُ بِحُسْبَانِ سوری اور چاندایک حساب سے چلتے ہیں۔ ان کی جورفاررب تعالی نے مقررفر مائی ہے جال ہے کہاں ہے کہاں ہیں کی بیشی کرسکیں۔ اپنے حساب سے چلتے ہیں قالنَّ جُمُ۔ نسجہ کامعنی سارے بھی کرتے ہیں جوز مین میں ہوتے ہیں جن کے سے ستارے بھی کرتے ہیں اور پود ہے بھی کرتے ہیں جوز مین میں ہوتے ہیں جن سے خیزیں جس نہیں ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جس نہیں ہوتے قالشہ کے اور درخت یک میں کہا تا ہیں۔ یہ چیزیں جس نہیں ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں جس

طریقے سے سجدہ کرتی ہیں یا اللہ تعالی کی حمد وثنا بیان کرتی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا خود یہ چیزیں جانتی ہیں ،ان کاعمل ہے۔مثال کےطور برمنے کو جب سورج طلوع ہوتا ہوتا ہے ان چیز وں کا سامید ابوتا ہے چر جول جول جول سورج اوپر چڑ متا ہے ان کا سامید کم ہوتا جاتا ہے ہی ان کاسجدہ ہے۔ای طرح ستارے اور بود ہے بھی سجدہ کرتے ہیں ، درخت سجدہ کرتے ہیں لیکن انسان اور جن مكلف ہوكر بھى الله تعالى كے باغى ہیں كما بھى تك سوئه وية بي وَالسَّمَاءَ وَفَعَهَا اورا الله الكواس في بلندكيا وَوَضَعَ الْمِيزَات اور كهااس نے تراز وَ۔ اكثر مفسرين كرام المنظيم تو ترازو سے مراديكي ترازوليتے ہيں جس ہے ہم چیزیں تولتے ہیں لیکن امام رازی میلید فرماتے ہیں کہ میزان سے مراوعقل ہے ك عقل ك زريع كوفى كمرى چيزوں ميں انسان تميز كرسكتا ہے۔ يه مطلب بھى تي ہے۔ فرمايا اللاتظفةوافي المينزان سيكه زيادتى نهرور ازومس يعنى تولي ميساور ا گرعقل مراد ہوتو مطلب ہوگاعقل کے ساتھ چیزوں کوتولواس کی خلاف درزی نہ کروجو چیز عقل كے مطابق ہے وہ كرواورجو چيز عقل كے مطابق نبيس ہے وہ ندكرو وَأَقِيْمُو الْوَزُنَ . بالقنط اورقائم ركهوتراز وكوه ورست ركهوتراز وكوانساف كساته وَلاتَّخْسِرُ وا الْمِيْزَان اورنه كي كروتو لنه من - يحقوق العباد كاستله باورحقوق العباد بواسخت مسكدي

مسكة حقوق العباداورغدية الطالبين كاليك واقعه

کی (فعد س چے ہو کہ شخ عبد القادر جیلانی مئید نے قعنیۃ الطالبین میں واقعہ لکیا ہے کہ ایک آدی بڑا تیک اور پر ہیز گارتھا۔ فوت ہونے کے بعد خواب میں کسی دوست کو ملا۔ اُس نے حال ہو چھا کہ کیا بنا۔ اِس نے کہا کہ جھے سر انو نہیں ہوئی کیکن فرشتے جنت ملا۔ اُس نے حال ہو چھا کہ کیا بنا۔ اِس نے کہا کہ جھے سر انو نہیں ہوئی کیکن فرشتے جنت

میں داخل نہیں ہونے و سے رہے۔ کہتے ہیں کہ تو نے پڑوی سے سوئی ما تگی تھی لیکن واپس نہیں کر کے آئے۔ جب تک تیرے وارث سوئی واپس نہیں کریں گے تو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہاں کا رضانے لوگ کھا جاتے ہیں ، مکان اور دکا نیں کھا جاتے ہیں پروا ہی نہیں ہے۔ حقوق العباد کو کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے خاص طور پر ہمارے اس دور میں۔ یہاں ہرکوئی دوسرے کو کھانے پرلگا ہوا ہے، ناپ تول میں کسی عام ہے۔ دکان دار پیے کلو یہاں ہرکوئی دوسرے کو کھانے پرلگا ہوا ہے، ناپ تول میں کسی عام ہے۔ دکان دار پیے کلو سے کے لے گائیکن چیز چودہ چھٹا تک ہوگی دو چھٹا تک گا کہ کاحق کھا گیا۔ بھٹی! جب تو نے سیر (کلو) کے بیسے لیے ہیں تو پوراکلود ہے اس کاحق کیوں مارتا ہے؟

توفر مأيان كى كروتو كني قلارض وَضَعَهَ الِلْأَنَّامِ - آنسام كامعنى ب مخلوق۔ اور زبین کورکھا اس نے مخلوق کے پلیے۔ اس میں انسان بھی رہتے ہیں ، جنات اور حيوان بهي ريت بين فيها فاحهة ال من يهل بين مختلف وَالنَّهْ لَذَاتَ الْاَكْمَامِ- أَكْمَام كِمْ كَ جَع بِ-الكامعنى بِ جِعلاً-كيكا چعلاً، اخروث كا جِعلاً، يسة ،مغز،بادام كالإهلكااور كجوري بين غلاف چرهي بوكي والْحَبِّ بي حَبَّة كى جمع ے جس كامعنى بواند ذوالعضيف اوردانے بيں بھوسے والے رب تعالى نے دانے پیدا کیے بیں گندم ، مکئ ، باجرہ ، حیاول وغیرہ۔ان کے ساتھ توڑی (بھوسا) بھی ہوتی ہے جورب تعالی نے جانوروں کی خوراک بنائی ہے اور مغزتمہارے لیے والمؤنجان۔ مفسرین کرام بیشنی ریحان کے تین معنی کرتے ہیں۔ امام بخاری بیشند رزق کامعنی کرتے ہیں کہ دسب تعالی نے رزق پیدا کیا ہے۔ لغت کے اعتبارے بیم علی بھی تھے ہے۔ ریسحسان کامعنی ہے کابھی کرتے ہیں میں جودر ختوں کے بیتے ہوتے ہیں، جانوروں کی خوراک بھی بنتے ہیں اور انسان بھی ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور دیسمان کامعنی

خوش بودار چیزیں بھی کرتے ہیں جیسے نیاز بودغیرہ بے شار پھول ہیں جن کی خوش بوسے لوگ فا کدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی رب تعالی نے بیدا کیے ہیں فیائی الآور ہنگماٹ گذبین لوگ فا کدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ بھی رب تعالی نے بیدا کیے ہیں فیائی الآور ہنگماٹ گذبین پس تم دونوں سے مرادانسان اور جن ہیں جن کا ذکر آگے آرہا ہے۔ یہ جملہ سورہ رحمٰن میں اکتیس مرتبہ آیا ہے۔

آخضرت مَالِيَّا نَ جب بدآيت كريمه پره عي تو صحابه كرام مَنْظَنَم ن فاموشي كي ساته سن - آخضرت مَالِيَّا ن بي كودير فاموش دمن كي بعد فرمايا مي ن جب جنات كي ساته سن - آخضرت مَالِيَّا ن بي كودي فاموش دمن كي بعد فرمايا مي ن جب جنات كي سامن يسورة پرهي تقي توجنات في جواب مي بدالفاظ كي شق كي بيشي عبن في في نوعم تك ويس مي نوعم تك كي من فعت كويس مي نوعم تا بي كي كي فعت كويس مي نوعم تا بي كي كي فعت كويس مي المار كريف آب بي كي من مي المي كي من من المنال كي كي من المنال ا

آنخضرت علي كاجنات كوبي كرنااور مجدجن:

ایک موقع پر جنات آنخضرت عُلْیُ کے پاس آئے۔ کہنے گے دھرت! ہم نے کانی تعداد میں جنات کو اکٹھا کیا ہے آپ عَلْیُ آ کران کو تبلیغ کریں۔ یہ دعوت دینے والے مومن جنات تھے۔ آنخضرت عُلِی آخریف لے گئے آپ عَلْی کے ساتھ دھزت عبداللہ بن مسعود رواعد تھے۔ جب جلسگاہ کے قریب پہنچ تو بعض جنات نے آپ عَلْی کی عبداللہ بن مسعود رواعد تھے۔ جب جلسگاہ کے قریب پہنچ تو بعض جنات نے آپ عَلْی کی کان مبارک میں کہا کہ دھزت! آپ اکیلے تشریف لائیں ان کو ساتھ نہ لے کہ آئیں۔ ہاری شکلیں علیحدہ ہیں، لباس علیحدہ ہے، بودوباش علیحدہ ہے۔ تر فدی شریف میں روایت ہے کہ آپ عَلْی کھی نے دھزت عبداللہ بن مسعود روائت کے کارد گردایک دائرہ میں جب کہ میں نہ آؤں۔ دھزت عبداللہ بن مسعود روائت کے ارد گردایک دائرہ مسعود روائت فر ماتے ہیں کہ اندروہ نہیں آ گئے تھے باہر میں نہیں جا سکتا تھا مگر عجیب عجیب مسعود روائت فر ماتے ہیں کہ اندروہ نہیں آ گئے تھے باہر میں نہیں جا سکتا تھا مگر عجیب عجیب مسعود روائت فر ماتے ہیں کہ اندروہ نہیں آ گئے تھے باہر میں نہیں جا سکتا تھا مگر عجیب عجیب

ان کے نمونے تھے، بجیب بجیب ان کی حرکتیں تھیں۔ تو آنخضرت مَنْ اللّٰہ ان کو ان کو اللّٰج کی۔
آپ مَنْ اللّٰہ کی بلغ سے متاثر ہو کر کائی جنات مسلمان ہو گئے۔ اس جگہ یادگار کے طور پر مسجد تعمیر کی ہے۔ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔
مسجد تعمیر کی گئی ہے، حس کا نام مسجد جن ہے، مکہ مکر مدیس۔ اب وہ شہر کے اندر آگئی ہے۔
اللّٰہ تعالیٰ آپ کو جی کی تو فیق عطافر مائے تو دیکھنا۔ احاد یہ کے مطابق آنخضرت
مین جھم مرتبہ جنات کی کا نفر نسول میں تشریف لے گئے ہیں۔ تو جب آپ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ عَدْ اللّٰہ اللّٰہ

فرمايا خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ بِيداكيا الله تبارك وتعالى في انسان كو بجن والی می سے الفظار جیے شیری ہوتی ہے۔اللہ تعالی نے اپن قدرت کا ملہ سے زمین کے چیرے ہے مٹی جمع کی پھرانی قدرت کے ہاتھوں ہے اس کو گوندھا پھروہ خشک موكر بجنالكي اس انسان كو پيدافر مايا وَخَلَقَ الْهَجَأَنَّ اور جنات كو پيداكيا مِن مَّارِج مِن نَادِ آگ ك شعلے اسان فاكى ہے جنات نارى بي فَيات الآء رَبِّكَمَا تُكَدِّبُونَ لِي تُم دونون رب تعالى كى مس تعمت كوجمثلا و ك رب الْمَشْرِقَة يَنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ الله عَارك وتعالى دونول مشرقول كارب باوروونول مغربول كارب ہے۔ مشرقین سے مراد مشدق الصیف اور مشرق الشتاء ہے۔ كرميول ميس سورج اس طرف چلاجاتا ہے اور سرديوں ميں واپس آجاتا ہے۔اس طرح غروب بھی تو گرمیوں کی مشرق اور مغرب مراد ہے اور سردیوں کی مشرق اور مغرب مراد ہے۔اورمشارق کالفظ بھی آتا ہے تو پھراس سے مرادروزانہ کاطلوع ہوتا ہے۔ آج یہاں

نے چڑھاکل وہاں سے چڑھا، درمیان میں کروڑوں میل کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن ہم سے چونکه دورے ہم فرق نہیں کر سکتے فیائی الآءِ دیا گھاٹ گذین کی تم دونوں اپنے رب میں مل کر چلتے ہیں بَیْنَهُمَابَرْزَ مِح ان دونوں کے درمیان پردہ ہے،آ رہے لا يَبْخِيلِ ايك دوسرے برزيادتى نہيں كرتے۔ بہت سارے علاقے جي جهال دودريا ایک بیٹھااور دوسراکڑ واا کٹھے چلتے ہیں۔ جعزت تھانوی میند بیان القرآن میں اور مولانا شبيراحم عثاني مينيه فوا كدعثانيه من لكصة بين جا نگام سے اركان تك دوندياں جلتي بين ایک کا یانی مینها اور دوسری کا کروا لیکن آپس میں رکتے ملتے نہیں ہیں۔ حالانکہ پائی النارب كى س من من المن المعلاد ك يَخْرُجُ مِنْهُ مَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانَ لَكُتْ إِي دونوں دریاؤں ہے موتی اور مو تکے۔دونوں فیمتی چیزیں ہیں لوگ ان کے ہار بھی بناتے مِي اوردوا مَيال بهي بناتے بي فَيِاَيِّ الآءِرَ بِكُمَاتُكَدِّبِن لِيسَمَّم دونوں اين رب كى كس كس تعت كوتمثلاؤك وَلَهُ الْجَوَارِ - جواد جادية كى جع - جادية كالمعنى بستى،جواد كشتيال-اوراى كے ليے بين كشتيال الْمُنْشَلِثُ جو چلتى بين اى كے تَكُمِ عَ فِي الْبَخْرِ سَمَندر مِن كَالْأَعْلَامِ- اعلام عَلَمْ كَجْمَعْ بِهِ أَرْبُكُوا في -ا اً رتم نے بھی سمندر کا سفر کیا ہے تو دور سے کشتیاں گھاٹیاں نظر آتی ہیں جوں جو ل قریب آتی ہیں تو تعیین ہوتی ہے کہ شتی ہے، جہاز ہے۔ معنی ہوگا پہاڑوں کی طرح فَیایّ الآءِ رَبِيْكُمَانُكَذِينِ بِي تم دونون ايندرب كي كس كس تعت كوجفلاؤ كي-

destate destate

#### كُلُّمَنُ

عَلَيْهُا فَانَ ﴿ وَيَبْغَى وَجْهُ رَيِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَيَأْيَ الآءِ رَيِّكُمَا ثَكُلِّ لِنِ ﴿ يَنْ عَلُّهُ مَنْ فِي السَّمَا وَالْرَضِ كُلَّ يَوْمُ هُو فِيْ شَالِي ﴿ فَيَأْتِي الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَرِّبِي ۞ سَنَفْرُءُ لَكُمْ إَيُّهُ التَّقَالِينَ ﴿ فِيا أِي الْآءِ رَبِيكُمَا تُكَذِّبُنِ ۞ يَلْمُعُثُمُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُنُ وَاصِنَ اقَطَارِ السَّمُوتِ وَالْارْضِ فَانْفُذُواْ كَاتَنُفُذُوْنَ إِلَّا إِسُلْطِن ﴿ فَهَا تِي الَّهِ رَبِّكُما أَتُكُرِّبْنِ ﴿ يُرْسِلُ عَلَيْكُما شُواظُ مِنْ تَارِيةٌ وَنُعَاسُ فَلَا تَنْتَصِرُنِ ﴿ فِيا يِي الْآءِ رَيِّكُمَا تُكُنِّ بنِ ۗ فَإِذَا انْشُقَّتِ التَّهَاءُ فَكَانَتُ وَرُدُةً كَالْدِهَانِ ۗ فِهَائِي الْآءِرَتِكُمَا ثُكُنِّ بنِ فَيُوْمِينِ لَا يُسْكُلُ عَنْ ذَنِيَّهُ إِنْسُ وَلاجَانَ ﴿ فَهَا إِن اللَّهِ رَبِّكُما ثُكُذِّ إِن الْهُجُرِمُونَ الْهُجُرِمُونَ بِسِينَهُ هُمْ فِيُؤْخَذُ بِالتَّوَاحِيُ وَالْكَقْدَامِ ۚ فِيأَى الَّهِ رَبِّكُما وَ تُكُذِينِ هَٰذِهِ جَهَتُمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْجُوْمُونَ عَلَوْفُونَ يَطُوفُونَ عَلَوْفُونَ عُ بينها وبين حَيْمِ إِن ﴿ فِأَيِّ الآرْ رَبِيلُهَا ثُكَرِّ بَنِ

ڪُلُّمَنْ عُلَيْهَا جُولُونَ جُي عِنْ بِي فَانٍ فَنَا بُونُ وَالاَ عِ وَ يَعْنُ بِي فَانٍ فَنَا بُونُ وَالاَ عِ وَ يَعْنُ بِي فَانِ فَا بُونُ وَالْتُ ذُوالْجَلِ يَبْقَى اور باقى رجى گرون و يَعْنَ وَجُدُرَ بِنِكَ مَنْ مَنْ وَالْعَالِ عَنْ الْمَارِي وَالْمَالِ عَنْ الْمَارِي وَالْمَالِ عَنْ الْمَارِي وَالْمَالِ عَنْ اللَّاعِدَ بِحُمَا اللَّاعِدَ بِحُمَا اللَّهِ وَالْمَالِ وَ اللَّامِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُولِ وَالْمَالُونُ وَالْمُونَ وَلَيْمِ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمَالُونُ وَالْمُولِ وَالْمُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِلُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلُونُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَلَالُونُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَالْمُؤْلِقُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْمُؤْلِقُلُونُ وَاللَّهُ وَلِلَّالِمُ اللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلِلْمُؤْلِقُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلَّالِمُ لِلَّهُ وَلِلْمُؤْلِقُلُولُ وَلِلْمُؤْلِقُلُولُ وَلِلْمُؤْلِقُلُولُ وَلِلْمُؤْلِقُلُولُ وَلِلْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلِلْمُؤْلِقُلُولُ وَلِلْمُؤْلِقُولُ وَلِلْمُؤْلِ

سوال كرتا باس سے مَنْ فِي السَّمَوْتِ جُواْ سَانُول مِن بَ وَالْأَرْضِ اورزمین میں ہے گل یَوْمِ ہردن هُوَفِ شَانِ وه ایک شان میں ہے فَبِاَيِ الْآءِرَ بِكُمَاتُكَدِّين لِي تم دونوں اپنے رب كى س تس تعمت كوجمثلاؤ ك سَنَفْرُ عُلَكُمْ عَن قريب مم فارغ مول كتمهار علي أيَّه الثَّقَالَ السَّقَالِ فَبِاَتِ الآءِرَبِّكُمَاتُكَذِّبِن لِي تَم دونوں ا بنے رب کی کس کس تعت کو جھٹلاؤ کے یہ معشر الہجن اے جنوں کے گروہ وَالْإِنْسِ اورانيانول كَكُروه إنِ اسْتَطَعْتُمْ الرَّمْ طاقت ركھے ہو أَنْ تَنْفُذُوا نَكُلُ جَاوَ مِنْ أَقْطَارِ الشَّمَاوِتِ آسَانُول كَ كَنَارُول سے وَالْأَرْضِ اورزمين كَ كنارول ع فَانْفُذُوا لِي نَكُل جَاوَ لَا تَنْفُذُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى پس تم دونوں اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے یئر سَلَ جھوڑے جائیں گے عَلَیٰکُمَا تہارے اوپر شُوَاظِ شعلے مِّن نَادِ آگ کے وَّنْهَا ﴿ اوردهوال فَلَاتَنْتَصِرُنِ لِيلَمْ بدلنبيس لِيسكوكَ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِيْكُمَا تُكَيِّدِ إِن يَسِمَ رونوں اپنے رب كى كس كس تعت كو جھٹلاؤ كے فياذا انْشَقَّتِ السَّمَاءِ لِي جب نِهِتْ جائ گاآسان فَكَانَتْ وَرُدَةً لِيلَ مِو جَائِكُ اللَّهِ كَالدِّهَانِ جِيتَ لَيْهِتْ فَيِاَيِّ الْآءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبْنِ لِيلَمْ دونوں اینے رب کی کس سنعت کو جھٹلاؤ کے فیو میند پس اس دن لگا

يَسْتُلُعَرْ فَنْهِ فَهِ سَمِيل سوال كياجاع كاس كالناه كيار عيل إنس وَلَا جَاتَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللّه يستم دونوں اين رب كى كس كس نعمت كو جھٹلاؤ کے يغرف المخرمون پیچانے جاکیں گے مجرم ہینائند این نثانیوں سے فیؤخذ پس پکرا جائے گاان کو بالنّواصِی پیثانیوں سے وَالْاَقْدَامِ اورقدموں سے فَهِ أَيْ الْآءِرَ بِكُمَا تُكَدِين لِي اللهِ وونول اين رب كي كس سنعمت كوجفظاؤ كَ هٰذِهِ جَهَنَّهُ الَّتِي يههوه جَهُم يُكَذِّبُ بِهَاالُمُجُرِمُونَ جَسُ كُو جمالاتے تھے بحرم يَظُوفُونَ بَيْنَهَا چَكُرلگا كيس كَجْبَم كدرميان وَمَنْنَ حَمِيْمِانِ اور كُولت موع يانى كورميان فَبِاي الآوريكمات كَدْبن بیں تم دونوں اینے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا وُ گے۔

#### زوالعقول مخلوقات:

عقل والی مخلوقات تین ہیں۔ پہلے نمبر پرفرشتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالی نے عقل مند بنایا ہے لیکن فرشتے ملکف نہیں ہیں ان بیل نافر مانی کا مادہ نہیں ہے وہ فطری طور پر فرمان بردار ہیں۔ جنات کو بھی اللہ تعالی نے عقل دی ہے اور ان بیل نیکی بدی کا مادہ ہے اور ان بیل کی کا آئیس اختیار دیا ہے گر نیکی کرنے اور بدی سے نیخے کا تھم دیا ہے۔ تیسر سے اور نیکی بدی کا آئیس مادہ رکھا ہے اور اس کو تھم مند بنایا ہے نیکی بدی کا اس میں مادہ رکھا ہے اور اس کو تھم دیا ہے کہ نیکی کرے ان دونوں کو اس سورت میں بار بار خطاب کیا دیا ہے کہ نیکی کرے اور بدی سے بازر ہے۔ ان دونوں کو اس سورت میں بار بار خطاب کیا

الله تعالی فراتے ہیں کُل مَنْ عَلَیْهَا فَانِ جُوكُونَ ہِی ہِن ہِ مِنا ہِ ہِن ہِ ہُوکُونَ ہِی ہِ زِمِن ہِ انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، جات ہیں، ہوجا کیں گو یَبْغی وَجُهُ رَبِّكَ وَجُهُ مُمْ ہُوجا کیں گے۔ ان میں ہے کوئی شے باتی نہیں رہے گ قیبنظی وَجُهُ رَبِّكَ وَجُهُ كُو اَت كَامِعَ فَى ذَات بھی ہے اور چرہ بھی ہے۔ اور باتی رہے گی تیسرے رب كی ذات دونوں این اور جوہ میں ہے۔ اور باتی وجھ الله والله کرتا ہے موالی کرتا ہے دونوں این اور جوہ میں ہیں۔ آسانوں میں ہیں اور جوہ میں ہیں۔ آسانوں میں ہیں اور جوہ میں ہیں۔ آسانوں میں ہیں، اسان ہیں، یا اور جوہ میں علی ہے۔ خوش ہوکر کرے یا دوش ہوکر۔

متدرک ما کم اور منداحم میں روایت ہے کہ حضرت سلیمان مالیا ہے نے اعلان کیا کہ فلاں میدان میں کالی مٹی پر ہم نے نماز استہ فاء پڑھنی ہے۔ ویکھا تو ایک چیوڈئی نے آسان کی طرف ٹائکیں کی ہوئی ہیں اور دعا کر رہی ہے اے پروردگار! ہم بھی تیری مخلوق ہیں بارش ندہونے کی وجہ سے نگی میں ہیں۔ حضرت سلیمان مالیا ہے نے ساتھیوں سے فر مایا جلدی جلدی گھروں کو پہنچواللہ تعالی نے چیوڈئی کی دعا قبول کر لی ہے ابھی بارش ہوگی۔ بولس سلان تعالی نے مانگن ہیں۔ ایجراللہ آبادی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے:

اس سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر

یہی وہ در ہے جہاں ذات نہیں سوال کے بعد کیوں میں آتا ہے میں آتا ہے میں نگر میں آتا ہے میں آتا ہے

ما نگتا الله تعالیٰ اس ہے ناراض ہوتا ہے۔اس کوتم اس طرح سمجھو کہ گھر کے افر ادایئے سر یرست سے نہ مانگیں اور محلے والوں سے مانگیں تو اس کوغصہ آئے گا کہ میں بڑا ہوں مجھ سے کیوں نہیں مانگتے محلے والوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بیوی خاوند کے بجائے کسی ادر کو کے کہ مجھے جوتا لے دے ، مجھے براندہ لے دے ۔ تواسے غصہ آئے گا کہ میری بیوی ہوکر دوسروں سے مانگتی ہے۔ اور وہ تورب ہے اسے بھی غضب آتا ہے کہ میری مخلوق ہوکر مجھ ہے کیوں نہیں مانگتی ؟ تو فر مایا سوال کرتے ہیں اس رب سے جو ہیں آ سانوں میں اور جو میں زمین میں گل یو م موفی شأن جردن وہ ایک شان میں ہے۔ کسی کو بادشاہ بناتا ہے کسی کو گداینا تا ہے ،کسی کو پیدا کرتا ہے کسی کو مارتا ہے ،کسی کوصحت دیتا ہے کسی کو بیار کرتا ہے، کی کوعزت دیتا ہے کسی کوذلیل کرتا ہے۔ ہرروز وہ ایک شان میں ہے فیائی آلآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبِن كِي مَ دونول ايخ رب كي كس كس نعت كوجفتلا وَكَعْ سَنَفُو عُ لَكُمْ أَتَّ الثَّقَالَ عَن قريب م فارغ مول كتمهار ي ليا عدو بهاري قافلو! اعدو بھاری چیز واامام باقر میسید فرماتے ہیں تقل کامعنی ہوتا ہے بوجھ کہ انسان کا بوجھ بیل، مھینے، ہاتھی سے زیادہ نہیں ہوتا اس کو بھاری کیوں کہا؟ جنات تو انسان سے بھی ملکے ہوتے ہیں۔ امام باقر میشنیہ فرماتے ہیں کہان پر جواحکام کا بوجھ ہے اس کی وجہ سے ثَقَلَن فرماياہـ

 انمان نے۔ 'وہ امانت کا بوجھ اور ذمہ داری ان پر ہے اس لیے ان کو شَقَلْن فرمایا۔ فارغ ہونے کے تعلق امام رازی عظیم فرماتے ہیں کہ عرب کا مقولہ ہے کہ اس کوکوئی کام نہیں ہوتا تھا اور وہ کہ ہتا تھا سنفرغ لک اے انجے نُک '' میں تجھے ففلت میں پکڑوں گا حالا نکہ وہ اس وقت بھی مصروف نہیں ہے۔' تو مطلب بنے گا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں شمیں اچا تک پکڑوں گا۔

دنیا میں تو لوگ ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلے جاتے ہین جس کی وجہ سے
گرفت سے نے جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی سلطنت تو ہر جگہ ہے اس کے سواکسی کی حکومت
ہے ہی نہیں ، جاؤ گے کہاں؟ کس کے آسان کے نیچے جاؤ گے؟ کس کی زمین پر جاؤ گے؟
نہیں جاسکتے فیائی آلآءِ زیٹے مائے گذاین پستم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو

جَمُّلُا وَكَ يُرْسَلُ عَلَيْتُ مَا شُوَاظُ مِّنْ نَادٍ جَمُورُ بِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ قَنْ مَاكُ اوردهوال فَلْاتَنْتَصِرُ إِن لِي تَم بدله بِي لَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ تَكَذِينِ لِي تَم دونوں اللَّهِ مُن مِن مَن مَت كُوجِهُ لا وَكَ؟ و يا نند مرسوتى كا اعتراض :

ایک بہت بڑا ہندو پنڈت آریہ ہان کالیڈرتھادیا نندسرسوتی ، بوامنہ پھٹ آدمی تھا۔ اس کی کتاب ہے "ستیارتھ پرکاش "نایاب ہے گرمیر ہے پاس موجود ہے۔ اس کا چودھواں باب قرآن پاک پراعتراضات کے بارے میں ہے۔ اس آیت کریمہ پر بھی اس نے اعتراض کیا ہے۔ نقل کفر کفر نہ باشد ، العیاذ باللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا مصنف جاہل ہے، عقل سے محروم ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نعمت کیا ہے فرآن کا مصنف جاہل ہے، عقل سے محروم ہے اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ نعمت کیا ہے غیر نعمت کیا ہے؟ کہتا ہے تم پر آگ کے شعلے بھینکیں جائیں گے اور دھواں چھوڑا جائے گا بھرتم انتقام نہیں لے سکو گے ۔ تم اپنے رب کی س س نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آگ کے شعلے بھرتم انتقام نہیں ہے اور دھواں کون کا نعمت ہے اور دھواں کون کا نعمت ہے اور دھواں کون کا نعمت ہے ؟

الله تعالی جزائے خیر عطا فرمائے مفسرین کرام بیشین کو انھوں نے تمام اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ قرآن پاک کے جوار دوتر جے ہیں ان میں بہترین ترجمہ شاہ عبد القادر رئیشینہ صاحب کا ہے جو انھوں نے پورے پالیس سال میں لکھا۔ حضرت مولا نامحہ قاسم نانوتوی رئیشینہ فرماتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ الہامی ترجمہ ہے۔ امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری رئیشینہ فرماتے سے کہ اگر قرآن پاک ہندوستان میں نازل ہوتا۔ ترجے کے بعد اس پر مختصر میں نازل ہوتا۔ ترجے کے بعد اس پر مختصر سا حاشیہ بھی لکھا ہے۔ بڑا کھر ااور صاف۔ جب فارغ ہوئے تو انھوں نے اللہ تعالی کا ما حاشیہ بھی لکھا ہے۔ بڑا کھر ااور صاف۔ جب فارغ ہوئے تو انھوں نے اللہ تعالی کا ما حاشیہ بھی لکھا ہے۔ بڑا کھر ااور صاف۔ جب فارغ ہوئے تو انھوں نے اللہ تعالی کا

شكرادا كيااور بيشعر يردها:

۔ روز قیامت ہر کے در زیر بغل نامہ عمل من نیز حاضر می شوم تغییر قرآل در بغل

" قیامت والے دن ہرایک کی بغل میں نامہ اعمال ہوگا میں بھی حاضر ہوں گا اور میری بغل میں قرآن کریم کی تفسیر ہوگی۔''

فَیَوْمَ بِذِلایسْئُلُمَنْ ذَبْہِ پی اس دن بیں بوجھا جائے گااس کے گناہ کے بارے میں اِنٹی وَلَایسَ کُناہ کے بارے میں اِنٹی وَلَا بَانَ ہے اور نہ کی جن کے بارے میں - بہ ظاہراس میں اِنٹی وَلَا بَانَ ہے اور نہ کی جن کے بارے میں - بہ ظاہراس آیت کریمہ کا سورہ حجر کی آیت نمبر ۹۲ سے تعارض معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں ہے آیت کریمہ کا سورہ حجر کی آیت نمبر ۹۲ سے تعارض معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں ہے

وقع تعارض بين الآينتين

تومفسرین کرام ایسیم فرماتے ہیں کہ جہال نفی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال نہیں ہوگا کہ اس نے نیکی کی ہے یا نہیں ، بدی کی ہے یا نہیں۔ وہ علیم بذات الصدور ہےاہے یو چھنے کی کیا ضرورت ہے۔اور جہاں اثبات ہے تو اس سے مرادیہ ہے کہ سوال ہوگا کہ میں نے تنصیل فلال کام سے منع کیا تھاتم نے کیوں کیا؟ الله تعالى في حضرت آدم عليه اورحوا عنعاما المنع فرماياتها لا تَقُدَّبُ هنايع الشَّهِ جَدِدَةَ "اس ورخت كقريب نه جاناء" جب ان على نوش موكَّى توفر مايا ألَّهُ الْهَكُمَا عَنُ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ [الاعراف:٢٢]" كيابس في تم كومع نبيس كياتهااس ورخت ہے۔' تواس طرح کا سوال ہوگا۔لہذا آپس میں کوئی تعارض ہیں ہے۔ فیاحت اللاَءِرَ يِحْدَاتُكَدِّبِن لِي تَم دونوں اين رب كى س معت كوجمثلاؤك مغرف مول كى؟ چوت پارے من ب يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوْهُ وَتَسُودُوهُ وَ الْمُوان:١٠١] " جس دن کئی چېرے سفید ہول گے اور کئی چېرے سیاه ہول گے۔" اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت اور ھوا کے سیاہ ہوں گے ۔ جبیبا کہ اس کی تفسیر میں ابن عمر مرفظت اور ابن عباس مرفظت مرفوع روایت نقل فر ماتے ہیں۔

توفر مایانشانیوں سے پہچانے جاکیں گے فیُوْخَدُیالنَّوَاصِیْ وَالْاَفْدَاعِ پِی پکڑاجائے گااس کو بیشانیوں سے اور قدموں سے ۔ جیسے دینے کو قصائی گراتا ہے ایسے ہی بیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کردوزخ میں گرایا جائے گا فیاعت الآءِرَ بِنَّحُمَا تُحَكِّذِبنِ پِی م دونوں اپنے رب کی کس کس فعت کو جھٹلاؤ کے؟ رب تعالی شخصیں ہر وقت آگاہ کر رہا ہے ھٰذہ جَھَنَّہُ الَّتِی سے جوہ جہنم یک کی لیے بِی الْمُعْبِو مُون کا جس کو جم مجھٹلاتے ہے جس میں تم بھٹی چکے ہو یک نظوفوں بنینہ او بین حید بیوان چکر کی کی میں گے، پھریں کے دوز خ کے درمیان اور گرم پانی کے درمیان ۔ ان کا معنی ہے کھوال ہوا، اہل ہوا پانی کے ہو یانی میں ہوں کے اور بھی آگ میں ہوں کے اور بھی زم ہر یہ جو شھٹلا طبقہ ہے اس میں پھینک دیئے جا کیں گے۔ روئیں گے، چینیں کے گر عذاب سے چھٹکار انہیں ہوگا۔ اے جم مواجم شھیں ابھی بتلا رہے ہیں فی آگے الآءِ الآءِ کی میں ہوگا۔ اے جم مواجم شھیں ابھی بتلا رہے ہیں فی آگے الآءِ کی کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ گے۔

### ولمن خان

مَعَامُرِيَةِ جُنَّيْنِ فَيَاكِي الآرِيَّكُمَا تُكَنِّينِ فَذُواتَا آفَنَانِ فَ فَهِاكِي الْآءِرَيِّكُمَا ثُكَرِّينِ فَيْهِمَا عَيْنِ تَكْرِينِ فَيْاكِمَ الآرِ رَبِّكُمَا ثُكَرِّينِ فَيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَالِهَةٍ زَوْجُنِ فَيْاكِم الآرِ رَبِّكُمَا ثُكَرِّينِ فَيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَالِهَةٍ زَوْجُنِ فَيْاكِم الآرِ رَبِّكُمَا ثُكَرِّينِ فَيْكُمِ الْمَعْلَى فَرُشِ بَطَآلِ نَهَا مِنْ السَّعَبُرَةِ وَجَنَا الْجُنْتَيْنِ وَانِ فَيْكُمِ الْكَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي فَيْهِي وَلَيْكُمَا ثُكَرِينِ فَيْهِ فَيْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمُعَلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمَالْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِمِي الْمِنْ الْمِنْ الْمِل

وَلِمَنُ اوراسُّ فَصَ كَلِي خَافَ جَوْرًا مَقَامَرَةِ الْجِ الْبِ الْبِ كَمَا مُعَ الْمُولِ عُلَى الْمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ال

فِيْهِمَا أَن دونول باغول مِن عِنْ كُلِّ فَاكِهَة مِرْمَ كَ يَكُلُ مُول كَ زَوْجٰنِ جُورْ عُورْ عَ فَبِاَيَ الآءِرَبِكُمَا تُكَذِّبِن لَيْ مُونُول النَّا رب كى كس كس نعمت كو تجمثلا و كل منت منك لكائے ہوئے ہوں سے عَلَى فُرُشِ بسرول ير بَطَآبِهَا جن كاسر مِنْ إِسْتَبْرَقِ موفَّ ريشم كے ہوں م وَجَنَاالْجَنَّتَيْنِ دَانِ اور پھل دونوں باغوں كا قريب ہوگا فَبِأَيِ الْآءِرَ يِكُمَا يُحَكِّذِ إِن لِيلَمْ وونون اليِيْرب كى كس كس نعمت كوجمثلا وُ ك فِيهِنَ ان باغول من فصرت الطّرف يجي نگاه والي عورتيس مول كَى لَمْ يَظْمِثْهُ إِلَى الْمُعْلِكَا اللهِ الْمُعْلِكَا اللهِ الْمُعْلِكَا اللهِ الْمُعْلِكُمُ السان في ان سے پہلے وَلاجا بُ اورنہ ی جن نے فِایِ الآءِرائِکمَاتُ کے ذِانِ يستم دونوں اينے رب كى كس كس نعت كو جھٹلاؤ كے سَحَالِمُ فَالْيَافُونُ سَكُومِ كه وه موتى بين وَالْمَدْ جَانَ اورمرجان بين فَهِاَيَ ٱلْآءِرَ بِكُمَاتُكَذِّلِن يستم دونوں اينے رب كى كس كس نعمت كوجھٹلاؤ كے هَلْ جَزَآنَ الْإِجْسَانِ نہیں ہے بدلہ نیکی کا اِلّاالْاِخسَات گرنیکی فَبِآیِالْآءِرَ بِحُمَاتُكَدِّين پستم دونوں اینے رب کی کس کس نعت کو جھٹلا ؤ گے۔

ربطآيات:

اس سے پہلے رکوع میں مجرموں کے بارے میں ذکر تھا کہ انہیں پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ کر دوزخ میں پھیٹا فا ور گا اور کہا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بیدوہ دوزخ ہے جس کوتم

جھٹلاتے تھے۔ اب اس کے مدمقابل نیکوں کا ذکر ہے کہ ان کی کیسی عزت ہوگی؟ فرمایا
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّہِ جَنَّتٰینِ ادراس شخص کے لیے جوڈراا پنے رب کے سامنے کھڑا
ہونے سے دوباغ ہوں گے۔ جوشخص یقین رکھتا ہے کہ قیامت آئے گی ، اللہ تعالیٰ کی بچی
عدالت قائم ہوگی اور میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا اور رب تعالیٰ جھے سے بو چھے گا۔
ظاہر بات ہے ایسا آ دمی جو نیکی کرے گا اور برائی سے بچ گا، زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت
میر گڑارے گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دوباغ ہوں گے۔ ان باغوں کی وسعت اور فراخی
قرم بڑے ہارے تصور میں بھی نہیں آسکتی۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جس آ دمی کے دل میں ہوتا ہے وہ قدم بڑے احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے۔

#### قصه اصحاب الغار:

بخاری شریف کی ایک طویل حدیث کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ تین آ دمی سفر میں شریک تھے کہ زور کی بارش ہونے لگی تو ان تینوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک بہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ بارش کی وجہ ہے او پر سے ایک چٹان گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ چٹان آتی وزنی تھی کہ یہاس کو ہلانہیں سکتے تھے۔ تینوں نے آپن میں مشورہ کیا کہ عالم الاسباب میں ہماری کوئی مدنہیں کرسکتاس وقت رب تعالی ہی نے مدد کرنی ہے۔ لہذا عملم الاسباب میں ہماری کوئی مدنہیں کرسکتاس وقت رب تعالی ہی نے مدد کرنی ہے۔ لہذا تم اپنے نیک اور خالص عملوں کے وسلے سے اللہ تعالی ہے دعا کروشا پر رب تعالی قبول کر لے اور اس چٹان کو ہٹا دے۔ کے ونکہ اچھے کا موں کی برکت سے بھی اللہ تعالی دعا ئیں قبول کر سے۔

تو ان میں ہے ایک نے کہا: اے پروردگار! میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور میرے یہ بچے چھوٹے یتھے، میں بکریاں چراتا تھا۔ جب رپوڑ واپس لے کر آ تاتو دودھ نکال کر پہلے اپنے مال باپ کو بلاتا پھر اپنے بچے کو بلاتا ۔ ایک دن جھے درختوں کے پتے لینے کے لیے دور جاتا پڑااور میں آئی دیر سے واپس آیا کہ مال باپ سو پچے تھے۔ میں نے حسب دستور دودھ دوہا ، والدین کے حصہ کا دودھ لے کر میں ان کے سر ہانے کھڑا ہو گیا۔ تو وہ دونوں چوں کہ سو پچے تھے میں نے انہیں جگا نامناسب نہ سمجھا۔ اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ بغیران کے بلائے بچوں سے ابتدا کروں۔ میرے سمجھا۔ اور یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ بغیران کے بلائے بچوں سے ابتدا کروں۔ میرے بچے میرے پاس آکر (بلبلاتے رہے) دودھ ما نگتے رہے مگر میں نے کہا کہ پہلے ماں باپ کو بلاؤں گا بھر شمیں بلاؤں گا۔ میں ساری رات دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ جب وہ سمجری کے وقت اٹھے تو میں نے ان کودودھ بلایا پھرا ہے بچوں کو رہا ہیاں تک کہ جب وہ سمجری کے وقت اٹھے تو میں نے ان کودودھ بلایا پھرا ہے بچوں کو رہا ہیاں۔

اے پروردگار! میں نے بیمل، بیکام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر میرایہ عمل تیرے ہاں مقبول ہے تو اے پروردگار! اس چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے وہ چٹان تھوڑی ہی ہٹادی۔

اور دوس نے کہا: اے پروردگار! میری چیا زاد بہن بڑی خوب صورت تھی۔
میں اس سے بہت محبت کرتا تھا میں نے اس کونٹس کی خواہش کے لیے بلاما۔ اس نے کہا
کہ سود بینار لاؤ پھر بات بے گی۔ میں نے ایک سمال میں سودیا، کمائے۔ ایک روایت
میں ایک سومیں و بینار کا بھی ذکر آتا ہے۔ میں نے دینار لاکر اس کودے دیاں شرط پر
کرایئے آپ کومیرے حوالے کردے اور میری مراد پوری کردے۔ ہم آسنے سامنے ہو
گئے۔ میں برائی کا موقع تھا کہ اس نے کہا اتق اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ سے ڈراور ناحق اس مہرکو
مت تو ڑیہ تیرے لیے حلال نہیں۔ میں اس سے ہٹ گیا اور دینار بھی واپس نہ لیے اور گناہ

ے بازآ گیا۔ اچھا ہوا کہ تونے ہروقت سجھا دیا۔ میری توبہ آج کا کوئی در ندہ ہوتا تو بھی معاف نہ کرتا اور کہتا کہ میں نے پوراسال مزدوری کر کے یہ پیسے کائے ہیں اب بین موقع پر جھے ٹرخاتی ہے۔ گراچھا زبانہ تھا وہ اللہ تعالی ہے ڈرگیا۔ اے پروردگار! تیرے ڈراورخوف کی وجہ سے میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا اگر آپ کے زد یک میر ایمل قبول ہے تو ڈراورخوف کی وجہ سے میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا اگر آپ کے زد یک میر ایمل قبول ہے تا کہ جان کھوڑی کی اور ہے گئی لیکن نگلنے کے قابل ابھی راستہ نہ ہوسکا۔

تيسرے نے كہا اے يروردگار! ميں نے مزدوري ير مزدور لگائے تھے باتى مزدورول کو پس نے مزدوری دے دی لیکن ایک مزوور مجر گیا کہ مزدوری تھوڑی ہے۔ میں نے کہا جو میں نے تیرے ساتھ طے کیا تھاوہ تھے دے رہا ہوں۔ کہنے لگا میں نے نہیں لیما اوراین مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کو جو جا ول باجرا وینا تھا اینے خادموں کو کہا کهاس کوزین میں کاشت کرو (اس کی مزدوری کوزراعت پرلگا دیا)۔دو تین سال کی بيداوارے كافى آمدنى موئى۔ ميں نے اس سے جانورخريدے۔ كى سالوں كے بعدده آيا اورائی مزدوری التی کدمیراحق مجھوے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنے بیل ، بکریاں اوراونث وغیرہ ہیں ، بیسب تیرے ہیں لے جا۔اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو میری مزدوری تو دو چارسیر چاول، باجراتھے۔ میں نے کہااللہ تعالیٰ گواہ ہے میں نے تیری مزدوری کو فالتو زمین میں کاشت کیا اس سے جوآمدنی ہوئی اس سے بیاتل ، اونث ، بمريال نزيدي - بيرب پچي تيرا ہے - دوسب پچھ لے گيا۔

اے پروردگار!اگریس نے بہآپ کی رضاکے لیے کیا تھااور میرایی لیے ہاں مقبول ہے تو اس چٹان کو اور ہٹادے تا کہ ہم نکل سکیس۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رب تعالی نے چنان ہٹادی اور وہ سب باہر آگئے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو کہتا نہیں لیتا تو نہ وہ استعال کرلیں گے۔ گرخدا خوفی کا زمانہ تھا اس کے ساتھ نیکی ک ۔ جوں جوں قیامت قریب آئے گی خدا خوفی ختم ہوتی جائے گی اور ایسے حالات پیدا ہوں سے کر رنے والا آدمی کے گا کاش کہ میں مرچکا ہوتا اور یہ قبر میری ہوتی ۔ ان تکلیفوں سے میری جان چھوٹ جاتی ۔ ہوتی ۔ ان تکلیفوں سے میری جان چھوٹ جاتی ۔

تو فر مایا اور اس شخص کے لیے جو ڈرااینے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے دوباغ ہوں گے۔ حدیث یاک میں آتا ہے کہان باغوں میں جومکان اور کوٹھیاں ہوں گی ان کی ديواري، دروازے، كرسيال، برتن سب كھسونے كا موگا فيات الآءِرَ بِتُكمَاتُكَذِين يستم دونوں اينے رب كى كس كس تعت كوجيثلاؤ كي؟ ذَوَاتًا آفْنَان دوباغ تھنى شاخوں والے ہوں گے۔ افسنان فَنَنْ كى جمع عنى عِشاخ ، بنى ، اور ذواتنا مننیے ہے ذات کی۔ بردی مہنیوں اور شاخوں والے باغ ہوں سے۔ کیونکہ جن درختوں کی مهنيان نه مون ان كى بھى رونق نہيں ہوتى فيائي الآءِ دَيْكُمَا تُكَدِّين كِي مُ دونوں اليغ رب كى س مس تعت كوجه الأوكع؟ فينه سكا عَيْنُون تَجْرِيْنِ الن دونون باغون میں دوجشے جاری ہوں گے۔ باغوں کی رونق یانی ہے ج فِیاَی الآعِدَ بِتُکمَاتُ کَاذِبِنِ يستم دونوں اين رب كى كس كس تعت كوجيملاؤ كي؟ فِيهِ مَدَاهِ نَ كُلِّ فَا كِهَ لِيَزْ وَجُنِ ان دو باغوں میں ہرتیم کے پیل ہوں گے جوڑے جوڑے۔ ذا کفٹہ مختلف ، رنگ مختلف۔ سفید بھی ،سرخ بھی ، تاز ہ بھی ،خٹک بھی۔ آم ، کنو وغیر ہتر اور پستہ ،مغز ، با دام ، چلغوز ے وغیرہ خشک ہوتے ہیں۔ پھر ہرشم کی دودوشمیں ہوں گی۔ پھران باغوں کی پیخصوصیت ہوگی کہ نختم ہوں گے نممنوع ہوں گے جس طرح چا ہواور جہاں سے چا ہو کھاؤ۔

توفر مایا ہرسم کے پھل جوڑے جوڑے ہوں گے فیائی الآء کی تیکمانگے ذین يستم دونوں اينے رب كى كس كس نعمت كوجھٹلاؤ كے؟ مُثَلِّكِيْنَ عَلَى فَرُسْ فَيك لگائے ہوئے ہول گےا ہے بستروں پر بَطَآبِنُهَامِنُ اِسْتَبْرَقِ- بطانن بطَانَةٌ کی جُمْ ہے كوث كاستركوكت بي، اندروني حصد اور إستبرق إستبرقة كى جمع بـاسكا معنی ہے موٹاریشم ۔استران کے موٹے ریشم کے ہول گے وَحَمّا ۔ جنا کامعنی کھل جوچناجاتا ہے الْجَنَّ يُنِ دَانِ - دان كامعنى قريب دنو سے دنيا كوبھى دنياسى ليے کتے ہیں کہ پیقریب ہی ختم ہونے والی ہے۔اور پھل ان دونوں باغوں کے قریب ہوں گے۔ پھل تو ڑنے کے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب دل میں کسی پھل کے کھانے کی خواہش ہوگی وہ رب تعالیٰ کے تھم سے خود بہخوداس کے قریب آ جائے گا۔ حضرت نانوتوی میند نے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ جنت کیا ہوگی ایک جھوٹی خدائی ہوگی۔ جیسے رب سی چیز کاارادہ کرتا ہے تو وہ فور آ ہوجاتی ہے ایسے ہی بندہ جوارادہ كرے كااللہ تعالى اس كو پورافر ماديں كے فيان الآءِرَ بِحُمَاتَكَذِين پستم دونوں اسين رب كى كس كس نعمت كوجمثلا وُك فيهِ فَ فَصِيرًا مِنْ الطَّرْفِ ان باغول ميل نيجي نگاه والى عورتنى مول گى كغريظ مِنْهُ نَ إِنْهِ نَهِين جِهواان كوسى انسان نے نہيں ہاتھ لگایان کوسی انسان نے قبلہ ان سے پہلے وَلاجَات اورنہ کی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ان سے پہلے۔ یہ جنت کی حوریں کستوری ،عنبر ، کافوراور زعفران سے پیدا کی گئ ہیں۔ ہر ہرجنتی کواللہ تعالیٰ دود دحوریں عطافر مائے گااور دنیا کی بیویاں الگ ہوں گی۔اور یہ دنیا کی بیویان حوروں کی سر دار ہوں گی۔

#### مودودی صاحب کی تفسیری غلطیاں

حورین خاکی مخلوق نہیں ہیں۔ مودودی صاحب تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ "حورین کافروں کی، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں اور سکھوں کی وہ لڑکیاں ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مرکئیں۔ "ان کا مینظریہ بالکل غلط ہے۔ اور مودودی صاحب نے اور بھی بردی غلطیاں کی ہیں۔ حالانکہ احادیث میں آتا ہے کہ حورین کستوری سے پیدا ہوئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، سیجھ زعفران سے بچھ کافور اور بچھ عزر سے ۔ تو مودودی صاحب کا نظریہ احادیث کے بالکل خلاف ہے۔ جب علاء حق نے تعاقب کیا تو کہنے لگا کہ بیعلاء میرے پیچھے پڑگئے ہیں۔ علائے حق ویسے ہی نہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ، غلطیاں کی ہیں تو ہیچھے پڑے ہیں۔ ہیں۔ علائے کا وی ویسے ہی نہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ، غلطیاں کی ہیں تو ہیچھے پڑے ہیں۔ ہیں۔ تو حورین خاکی گلوق نہیں ہیں۔

کافروں کی نابالغ اولا د جوفوت ہوئی ہے وہ کدھر جائے گی؟ اس میں علاء کا اختلاف ہے۔ امام ابوصنیفہ مینید کاموقف ہے وہ فرماتے ہیں رب تعالیٰ جہاں چاہ گا بھیج دے گاجنت میں یا دوزخ میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور وہ بخاری شریف کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ آنخضرت بڑھی گئے ہے لوچھا کمیا کافروں کے نابالغ بچوں کے بارے میں جوفوت ہوگئے ہیں کہاں جا کیں گے۔ آپ بڑھی کے نفر مایا اللّٰهُ آعُلمُ بِمَا کَانُوْا عَامِلِیْنَ '' یواللہ تعالیٰ کومعلوم ہے کہ انھوں نے برے ہوکر کیا کرنا تھا۔''ایک گروہ کہتا ہے کہ جنت میں جا کیں گے اور جنتیوں کے خادم ہوں گے اطفال المصد کین کہتا ہے کہ جنت میں جا کیں گا اور جنتیوں کے خادم ہوں گے اطفال المصد کین خدم اھل البحث ۔ اور علماء کا ایک گروہ کہتا ہے کہ دوزخ میں جا کیں گے۔ اس میں علاء کا کا فی اختلاف ہے۔ لیکن حوریں کافروں کی لؤکیاں یقینا نہیں ہیں۔ مودودی صاحب کا کا فی اختلاف ہے۔ لیکن حوریں کافروں کی لؤکیاں بیں اس پرتم کوئی روایت سے جب یوچھا گیا کہتم کہتے ہوکہ حوریں کافروں کی لؤکیاں ہیں اس پرتم کوئی روایت

پیش کرسکتے ہو جب کے سلف صالحین کہتے ہیں کہ وہ وہاں کی مخلوق ہے؟ مودودی صاحب نے جواب دیا کہ سلف صالحین کا بھی قیاس ہے۔ (حضرت نے ہنتے ہوئے واب دیا کہ سلف صالحین کا بھی قیاس ہے۔ (حضرت نے ہنتے ہوئے فرمایا کہ) مودودی صاحب کا میہ جواب بالکل غلط ہے۔ کیونکہ سلف صالحین کا قیاس نہیں ہے بلکہ انھوں نے احادیث پیش کی ہیں۔

میراایک چھوٹا سا رسالہ ہے مودودی صاحب کے چندغلط فتوے۔اس میں مئیں نے پوری تفصیل بیان کی ہے،وہ لے کر پڑھو لیکن افسوس ہے کہ مکھمروالوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے۔

الغرض حوري و بال ك مخلوق بي فَيات الآءِرَ بِحَمَاتُكَذِّبن پستم دونوں اييخ رب كى كس كس نعمت كوجيمثلا وُ كع ؟ نيجي نگاه واليال مول كى كا ايك مفهوم بيربيان كرتے ہيں كہ شرم وحيا واليال ہول گی۔ اور يمعنی بھی كرتے ہيں قبصرات البطرف عَـلِـى أَذْوَاجِهِنَّ ان كَى نَكَامِيلِ البِينِ فاوندول يربندمول كى،ان يرنكامين كى مول كى\_ إدهرأ دهرنگاه نبيس الله كليس كل كالمهر اليافؤت والمرجان كوياكه وه موتى اور موسك بير -ان كى رنگتيل موتيول اور مونگول كى طرح صاف ہول گى فَيائي الآءِ رَبِيمُمَا تُكَاذِين يَلِهُ وونوں اين رب كى س كس نعت كوجھٹلاؤگ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ اللاالاختاب نہیں ہے نیکی کابدلہ گرنیکی۔انھوں نے دنیا میں نیکیاں کیس،نمازیں پڑھیں، روز ہے رکھے،قرآن شریف پڑھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا، اللہ تعالیٰ کا ذكركيا، صدقه خيرات كيا-توالله تعالى نے اس كا اچھا بدله ديا۔ الله تعالى بيخوشياں سب كو نصيب فرمائ فَيِاَي الآءِرَ بِكُمَاتُكَدِّبن يسم دونون اين كس سنعت كو حجثلا وُ گے اے انسانوں اور جنوں کے گروہ! وَمِنْ دُونِهِمَاجَتَانِ ﴿ فَبِأَيِّ الْآرِيَكِمَا

تُكُنِّ الْمَا الْمَا

وَهِنْ دُونِهِمَا اوران دوباغول كعلاوه جَنَّيْن دوباغ اور بهون كَ فَيَايِ الآءِرَ بِكُمَا الْكَذِبِن لِي ثَمْ دونوں النظر برك كس كن فعت كو جَمُلاؤك مُدُمَا تَكَذِبِن وه دوباغ كر سبز بهوں كَ فَيا يَالآءِرَ بِكُمَا اللَّهُ وه دوباغ كر سبز بهوں كَ فَيا يَالآءِرَ بِكُمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

بى تم دونوں اسے رب كى كس كس نعمت كوجھٹلاؤ كے فيفوج خير سے حسان ان باغول مين الحيمي خصلت والى خوب صورت عورتين مول كى فياحت الآء رَبِّكُمَا يُحَكِّدِين لِيستم دونوں اپنے رب كى كس كس نعت كوجھٹلاؤ كے خور مَّقْصُوْرِتُ حوري جوبند مول كَي فِي الْخِيَامِ فَيمول مِن فَهِا يُالآءِ رَيْتُ مَا تُكَدِّبِن لِيلَ ثَم دونول اليارب كي س س نعت كوجمثلا وُ ع لَمْ يَظْمِثْهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيانَ وَ إِنْسَ قَبْلَهُمْ مَكَى انسان في ان سے يه وَلَا جَاتِ اورنه ي فِن فَي فَياي الآءِر بِكُمَاتُكُ لِين لِي تُم دونوں اینے رب کی کس کس تعمت کو جھٹلاؤ کے مُتَّکِیْنَ مُیک لگائے ہوئے ہوں کے علی دَفْرَفِ گاؤ تکے پر خُفْر جوہزرنگ کے ہول کے ق عَيْقَدِي اورقالين مول ك حِسَان بهت عمده فَياَي الآءِرَبِكُمَا تَكَذِّبن لِيلهم دونوں اين رب كى كس كس نعمت كوجمثلاؤك تَبارَك اسْعُ رَبِّكَ برى بركت والا إنام آپ كرب كا ذي الْجَلْل جوبزركى والا ب وَالْإِكْرَامِ اورعزت دين والاب\_

پلیے بھی بیان ہو چکا ہے کہ عقل مند مخلوقات تین ہیں۔ ایک فرشت ، دوسر بے جنات اور تیسر بانسان ۔ فرشتے تو معصوم ہیں ان میں نیکی اور بدی کا مادہ نہیں ہے نہ وہ کھاتے ہیں نہ بیتے ہیں اور نہ ان میں جنسی خواہشات ہیں۔ جنات کواللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے دوہ زارسال پہلے بیدا کیا اور زمین کی بادشاہی ان کے حوالے کی ۔ انھوں نے وہ کھے کیا جو کچھ آج انسان کررہے ہیں۔ اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ کونکہ سب

مجهتمهار بسامنے ہے اخبارات میں تم پڑھتے رہتے ہو۔اس سے اندازہ لگاؤ کہ جنات ی حکومت کا کیا انجام ہوا ہوگا اور انھوں نے کتنا فتنہ وفسا دبریا کیا ہوگا۔ کیونکہ ان میں شرکا مادہ انسان سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خلافت ارضی آ دم ملاسلاء کودی۔ انھوں نهایک ہزارسال حکمرانی کی اور ان کی تسل درتسل میں حکمرانی چلتی آئی۔ آدم مالیا یہ کی موجودگی میںان کے بیٹے قابیل نے ہابیل رحمہ الله تعالیٰ کوشہید کردیا۔ تو فتنہ وفسادتو تھامگر جنات ہے کم تھا۔اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اکتیس (۳۱) مرتبہ خطاب کر کے فر مایا ہے كتم اينے رب كى كس كس تعت كو جھٹلاؤ محے؟ رب تعالى نے تمہارے ليے زمين بنائى ، آسان بنایا ، پھل میوے ، اناج ،تمہارے لیے پیدا فرمائے ۔ساتھ ہی جہنم کا نقشہ ممی سامنے رکھا کہ اگر ناشکری کرو گے تو دوزخ میں جلو گے بھو ہر کا درخت کھاؤ گے ، زخمول کی پیپ ہوگے،آگ کے شعلے اور دھوال شمصیں اپنی لپیٹ میں لے گا اور جو آ دمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرگیا اس کے لیے دوباغ ہوں گے۔ان باغوں کی دسعت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔

حضرت ابوموی اشعری زوات ہے روایت ہے کہ آنحضرت مَالْیَا آئی نے فرمایا ان باغوں میں جوکل ہوں گے۔ وہاں کرسیاں اور برتن بھی سونے کے ہوں گے۔ اگلی سورت میں آئے گا کہ تمن گروہ ہوں گے۔ اصحاب الیمین اوراصحاب الشمال اورالسابقون الا ولون اُولْین کَ اللّٰه عَد بدون مقربین کی اکثریت بغیر حماب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ آنحضرت مَالْیَا کَ مُری مایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حماب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ آنحضرت مَالُیَا کُی فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حماب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ان ستر ہزار میں سے مرایک کے ساتھ ایک ایک ہزار ہوگا۔ یہ بردی تعداد بنتی ہے، جمع کراو۔ ان شاء اللہ خیر سے ہرایک کے ساتھ ایک ایک ہزار ہوگا۔ یہ بردی تعداد بنتی ہے، جمع کراو۔ ان شاء اللہ خیر

ذعيرة المعتان

سلا ہے۔اصحاب الیمین جن کونامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گاان کا ذکر ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا۔

فرمایا و مِن دُونِهِ اَجَنَّنِ اوران دوباغوں کے علاوہ اور دوباغ ہیں فَہایِ الآءِرَ بِنِہُ مَا تُکِلِّبُنِ پُسِمْ دونوں اپنے رب کی کس کس نعت کو جھٹلاؤ کے مُندَمَا مُنی اَتھا ہُنے ہوں گے۔ حضرت شاہ عبد القادر مینی مُندَمَا مُنی اُن کا ترجمہ کرتے ہیں گہرے ہز جوں گے۔ حضرت شاہ عبد القادر مینی مُندَمَا مُنی اِن کا ترجمہ کرتے ہیں گہرے ہز جیسے سیاہ فَہِایِ الآءِرَ بِن کُما اُتک دِّبِن پُس مُن دونوں اپن رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے؟ فِیهِ مَساعیٰ اِن نَضَا خَتُن ان دوباغوں میں دو چشے ہوں گے ایلتے ہوئے۔ جوش مار ہے ہوں گے، چشموں سے پانی جوش سے نکل رہا ہوگا فَہِایِ الآءِرَ بِحُمَا اُتُکِی اِن کُس کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے جوش مار ہے ہوں گے، چشموں سے پانی جوش سے نکل رہا ہوگا فَہِایِ الآءِرَ بِحُمَا اللّٰہِ مَن دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

معراج والی رات آنخفرت متافیق کی جہاں اور پنجبروں کے ساتھ طاقات ہوئی وہاں حضرت ابراہیم مالیے نے فرمایا وہاں حضرت ابراہیم مالیے کے ساتھ بھی طاقات ہوئی وحضرت ابراہیم مالیے نے فرمایا اقداء مِنی اُمّتک السّلام "اے جمالی است کو میری طرف سے سلام کہدینا علیه و علی نبینا و علی جمیع الانبیاء الصلوات والتسلیمات اوران کو میرایہ پیغام و علی نبینا و علی جمیع الانبیاء الصلوات والتسلیمات اوران کو میرایہ پیغام و در دینا کہ جنت کی زمین طبیبة تربة بیری عمده اورز رخیز زمین ہو و عذبة الماء اور پانی بردا میٹھا ہے لیکن قیصان سفیر میدان ہے۔ اس کے لیے در خت وہاں ساتھ لے کر آنے ہیں و حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یو آن کریم وہاں موض کو شرکی شکل میں ہوگا۔ جو اس کو پڑھا گاس پڑمل کرے گا اس کو حض کو شرکی گا پانی پینا نصیب ہوگا۔ اور جس نے نہیں پڑھا اور نہیں سمجھا است فرشتے دھکے مارکر دور لے جا سکی فیصل کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھاوگ وض کو شرکی طرف آرہے ہوں گفرشتے ان کو گئر شرح ان کو گئر کے گئر شرح ان کو گئر گئر شرح ان کو گئر کی گئر شرح ان کو گئر کی گئر شرح ان کو گئر کو گئر شرح ان کو گئر شرح ان کو گئر کو

دھے ارکر پیچے ہٹارہ ہوں گے۔ ہیں کہوں گا اُصّیْحابی اُصَیْحابی میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت کیے پیچانو گے؟ فر مایا وضو والی جگہیں چکیں گا پیچوں کی چمک نیادہ ہوگی ہیں اس چمک سے پیچان لوں گا فیعوں کی چمک نیادہ ہوگی ہیں اس چمک سے پیچان لوں گا فیعوں کی چمک زیادہ ہوگی اور جھوٹوں کی چمک تھوڑی ہوگی ہیں اس چمک سے پیچان لوں گا فیعوں السوب تبدات و تعالی بخاری شریف کی روایت ہے اللہ تعالی فرما کیں گے اِنگ کا تَدی مَا اُحْدَ اُمُوّا بِعَدَ فَن " آپ ہیں جانے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بیا بی تعین گھڑی تھیں فی آخوں سے تھوں کو توسی کو توشی کو توسی کو کو کی کو ان کو میری نگاہوں سے دور کر دو۔ اہل بدعت کو توش کو ٹرسے یا نی پیٹا نصیب نہیں ہوگا۔

فرمایا فِیْهِنَ فَیْراتُ حِسَانُ - خَیْسرَات خِیسرَة کَی جَعْمِ اور حِسَان حَسِیْسَنَة کَجْع ہے۔ان جنتوں میں اچھی خصلت والی خوب صورت عور تیں ہوں گا۔ شکل کے لحاظ سے بھی خوب صورت ہول گی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی خوب صورت ہول گی۔خوب صورت بھی ہول گی اور خوب سیرت بھی ہول گی فَیاحِت الآعِدَ ہِنے مَا تُکَذِین پس تم دونوں اپنے رب کی س س نعت کو جمثلا وُ گے؟ حُور مَا فَقَصُور ہے فِی الْفِیاع - خِیام خَیْمَة کی جمع ہے۔ حوریں جو بند ہول گی فیمول میں :

بخاری شریف بیل ہے خیے موتیوں کے ہوں گے۔ موتی اندر سے کھو کھلے ہوں گے اور وہ مکان ساٹھ ساٹھ میل پر پھیلا ہوا ہوگا۔ اور جو کم از کم مکان ہوگا بعنی چھوٹے سے چھوٹا وہ تین فریخ کا ہوگا۔ ایک فریخ تین میل کا ہوتا ہے۔ گویا کہ چھوٹی کوٹھی نومیل ک ہوگا۔ ان میں کمرے ہوں گے اور ہر ہر کمرے میں ہر شے ہوگی۔ کسی شے کو کہیں اٹھا کر سے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ و نیا والی بیویاں بھی ساتھ ہوں گی اور یہ حوروں کی سردار ہوں گی۔ اللہ تعالی ان کوشن بھی زیادہ دے گا۔ حوریں کہیں گی کہ ہم کستوری ہونر، مرردار ہوں گی۔ اللہ تعالی ان کوشن بھی زیادہ دے گا۔ حوریں کہیں گی کہ ہم کستوری ہونر،

کافوراورزعفران سے پیدا ہوئی ہیں کیان تم فاکی ہوکرہ مسے درجہ لے ٹی ہو؟ یہ ہیں گا
کہ ہم نمازیں پردھتی تھیں، روزے رکھتی تھیں ہگری، مردی میں وضوکر تی تھیں اس دجہ سے
ہماراورجہ بلند ہوا ہے فیای الآیور یہ کھا انگیڈین پس تم دونوں اپ رب کی کس ک
نعمت کو جمٹلاؤ کے؟ کہ یقطیع شہن اِنسی قبلکہ نہ نہیں ہاتھ لگایاان کو کسی انسان نے ان
سے پہلے وَلا ہے آ ہی اور نہ کس جن نے ہاتھ لگایا ہے فیای الآیور یہ کھما تھ کے نہان پس تم دونوں اپ رب کس کس نعمت کو جمٹلاؤ کے میڈیٹن علی دفر قی سے بر معنی
دونوں اپ رب کس کس نعمت کو جمٹلاؤ کے میڈیٹن علی دفر قی سے بر معنی
دونوں اپ رب کس کس نعمت کو جمٹلاؤ کے میڈیٹن علی دفر قی سے بر معنی
دونوں اپ رب کی کس کس نعمت کو جمٹلاؤ کے میڈیٹن علی دفر قی سے بر معنی
دونوں اپ میں جم میٹن گاؤ تھی سے خی میں کے تکیوں پر ۔

عرب كا علاقہ خنگ ہے عربیوں كو بزرنگ برا مرغوب ہے (اس رنگ كوبرا ليند كرتے ہيں) كيونكہ دہاں ہر يالى بہت كم ہے۔ اس ليے آخضرت يَنْ الْمَا الله كَ بهت عمه الله كوبھى بزرنگ كيا ہے۔ فر مايا ق عَبْقَدِيت حِسَانِ اور قالين ہوں كے بہت عمه الله عَبْقَدِيّ عَبْقَدِيّ حِسَانِ اور قالين ہوں كے بہت عمه الله عَبْقَدِيّ عَبْقَدِيّ عَبْقَدِيّ ہوں كے بہت عمه الله عَبْقَدِيّ عَبْقَدِيّ عَبْقَدِيّ مَ الله الله كالفظ عَبْقَدِيّ عَبْقَدِيّ عَبْقَدِيّ عَبْقَدِيّ كَالله كالفظ الله الله كالفظ الله الله كالفظ الله عَبْلَ الله الله كالفظ الله بحق آتا ہے، آرام دہ كرسيوں بر ہوں گے۔ عَلَى الارائك كالفظ الله بحق آتا ہے، آرام دہ كرسياں۔ جس طرف محماؤ كھوم جائيں قباق الآء يَكُونِ الله عَبْلَ الله عَبْلَ مَنْ الله عَبْلَ الله عَلَى الله عَبْلَ الله عَبْلُ عَبْلُ الله عَبْلُ عَلْ الله عَبْلُ عَرْدُونَ الله عَلَى الله عَبْلُ عَلَى الله عَلَى الله عَبْلُ عَبْلُ عَلْ الله عَبْلُ الله عَلَى الله عَبْلُ عَلْ الله عَبْلُ عَبْلُ عَلْ الله عَبْلُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَبْلُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَبْلُ الله عَبْلُ الله عَلَى ا

THE PARTY OF THE P

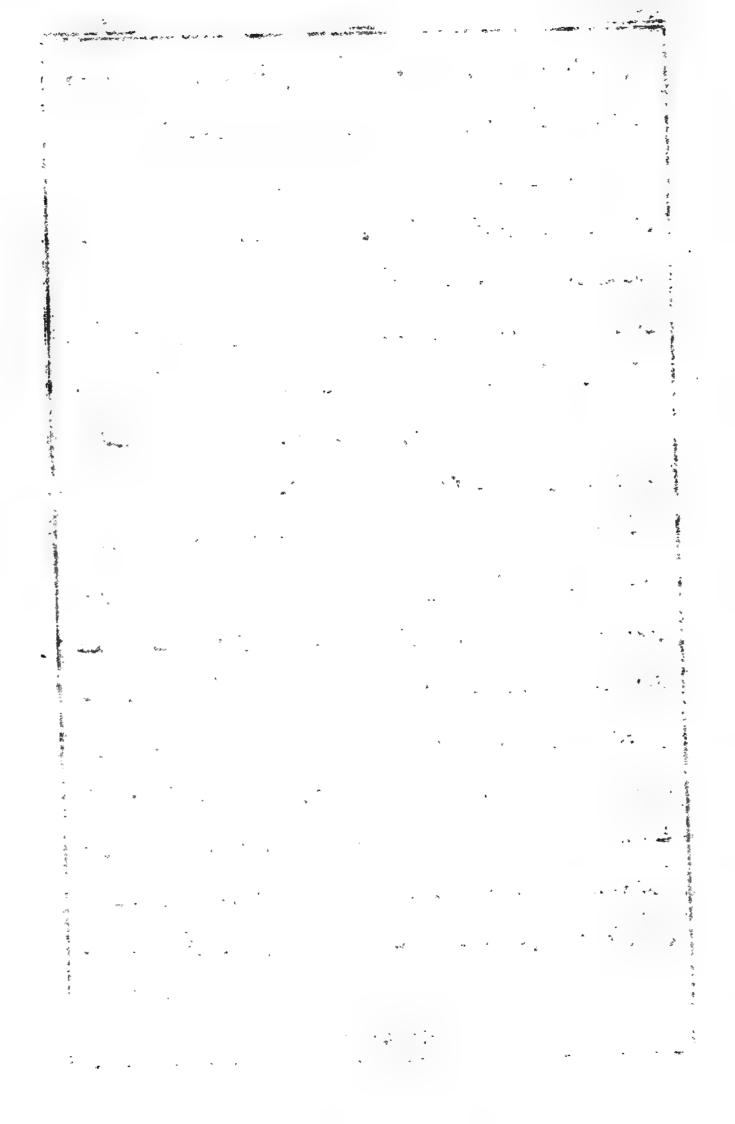

# بنه ألذه النجم النجم الناء

تفسير

(مكمل)

(جلد ۱۹ ۱۹ ۱۹

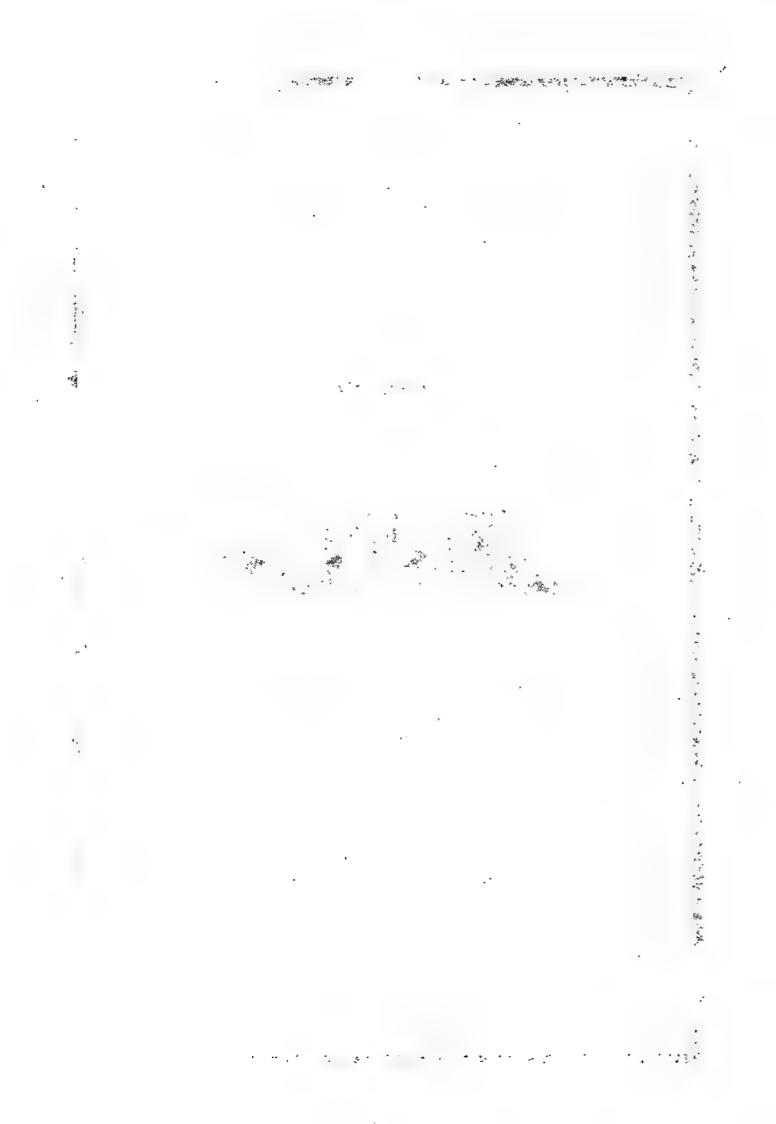

## ﴿ الْمَاتِ ١٦ ﴾ ﴿ إِنَّ الْمُؤْتُةُ الْوَاقِعَةِ مَكِنَّةً ٢٦ ﴾ ﴿ رَبُوعَاتُهَا ٣ ﴾ ﴿

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ت

إِذَا وَقَعَنِ الْوَاقِعَةُ فَلَيْسَ لِوَقْعِتَهَا كَاذِبَةٌ فَخَافِضَةٌ الْفِعَةُ فَا الْمَالِمَ الْمَالُونَ وَكُونَا الْمَالُونَ اللّهِ الْمَالُونَ اللّهِ الْمَالُونَ اللّهِ الْمُلَانَةُ وَلَا اللّهِ الْمُلَانَ اللّهُ اللّهُولُولُولُولُولُهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللل

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ جَلِ وَقَتِ وَاقِعِ بُوكَ وَاقَعِ بُونِ وَالَى لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا نَبِيلَ جَالَ كُواقَعِ بُونِ مِن كَاذِبَةٌ جَمُوتُ خَافِضَةً لِوَقَعَتِهَا نَبِيلَ جَالَكُ وَاقَعِ بُونِ مِن كَاذِبَةٌ جَمُوتُ خَافِضَةً لِيَتَ كُرِ فَ وَالَى جَ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ لِيتَ كُر فَ وَالَى جَ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ بَيتَ كُر فَ وَالَى جَ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ وَالَى جَ إِلَا وَلَا يَعْ الْمَالِ وَلَا عَلَيْهُ وَالَى جَ إِلَا مُنْ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْتَ الْمُوا وَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

اور موجاؤ كم تين سم ي فأضحب المميّمنة يس دائيس باته والے ما أَصْعُ الْمَيْمَنَةِ كَيابَى المِنْ بِي واتين باته والله وَأَصْعُ الْمُشْتَةِ اور بائيں ہاتھ والے مآ اضطب المشتقد كيابى برے بيں بائيں ہاتھ والے وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ اورسبقت كرنے والے توسبقت كرنے والے بى بى أولَيْك الْمُقَرَّبُون يهى لوگ مقرب بي في جَنْتِ النَّعنيم تعتول کے باغول میں ہوں گے اُلگہ مِن الأقربين بڑی جماعت ہوگی پہلوں میں نے وَقَلِیْلُ مِنَ الْإِخْرِیْنَ اورتھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے عَلیْ سُرُدِ الی کرسیول پر ہول گے مَوْضُونَةِ جوسونے کی تارول سے بنی ہوئی ہول گی مُتَّ کے پُنَ عَلَيْهَا طَیك لگائے ہوئے ہول کے ان كرسيول إلى مُتَقْبِلِينَ آمني المن بيني الله يَظُوفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَاجُ كِمْرِي كَان يرجِحَ مُّخَلَدُونَ بميشرجُوالَ بِأَكُواب پیالے کے گر قَابَارِیْقَ اور جگ کے کر وَکانیں اور پیالے مِن مَعِین نظری ہوئی صاف شراب کے لایصد عُون عَنْهَا نہرورومیں بتلاہوں گےاس سے وَلَا يُنْزِفُونَ اورنہوہ برحواس ہوں گے۔

سورة کی وجهشمیداور قیامت کے متعدد نام:

ال سورت كا نام سورہ واقعہ ہے۔لفظ واقعہ پہلی ہى آیت كريمہ ميں موجود ہے۔ قيامت كے متعدد نام ہيں۔ايك نام داقعہ بھى ہے،ايك نام رادفہ ہے،ايك نام الحاقه الواقعة

ہ، ایک نام القارعہ ہے۔ اس مورت میں قیامت کا ذکر ہے اور قیامت میں نیکوں اور کر کے اور قیامت میں نیکوں اور کر کے ساتھ جو ہونا ہے اس کا ذکر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو آ دمی اس مورت کو رات کو پڑھے گااس کے گھر میں فاقد نہیں آئے گا۔

حفرت عبداللہ بن مسعود تفاقہ کو فیے کے گورنر تھے کر مالی حالت انہائی کمزور تھی۔
اس وقت کے گورنر کو آج کل کے گورنروں پر قیاس نہ کرنا بیقو ساراصوبہ لوٹ کر کھا جاتے ہیں۔ اُن کو ضرورت کے مطابق وظیفہ ملٹا تھا ، روزانہ کا آٹا اور وال وغیرہ ۔ سال میں دو جوڑے کپڑوں کے ملتے تھے اور جوٹا مل جا تا تھا۔ اگر بیمار ہوتے تو علاج کا خرچہ دیا جا تا تھا۔ اگر بیمار ہوتے تو علاج کا خرچہ دیا جا تا تھا۔ بیت المال پر ان کا اتنا ہی حق ہوٹا تھا۔ رشوت نہیں لیتے تھے اللہ تعالیٰ کے سپے بندے تھے۔ عام لوگوں سے افسروں کی دنیوی حالت کمزور ہوتی تھی۔ وہ اس حالت میں بندے تھے۔ عام لوگوں سے افسروں کی دنیوی حالت کمزور ہوتی تھی۔ وہ اس حالت میں تجارت وغیرہ نہیں کر سکتے تھے تھے تی کہ اگر ان کے گھروں میں کوئی مہمان آ جا تا تھا تو آئیں میں مشورہ کرتے کہ ہم آج تھوڑ اتھوڑ اکھالیں کے کہ مہمان کا کھا نا نگل آئے۔

#### سورة واقعه كي فضيلت

حضرت عبداللہ بن مسعود روائد بیمار ہوئے تو حضرت عثان بن عفان روائد ان کی سے اللہ حضرت ہے اور داری کے لیے گئے۔ ویکھا کافی تکلیف ہے۔ فر مایا پریشان ہو؟ کہنے گئے حضرت ایک ذنوبی اپنے گنا ہوں کی پریشانی ہے۔ فر مایا کس چیز کی امیدر کھتے ہو؟ کہنے گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدر کھتا ہوں۔ فر مایا اگر اجازت دیں تو میں آپ کی مالی امداد کر دوں۔ کہنے گئے حضرت! عوام بڑے طحی ڈیمن کے ہوتے ہیں وہ مجھیں کے کہ انھوں نے گورزی کی کسی مدے پہنے لیے ہیں اگر میں گورز نہ ہوتا تو آپ کا ہدیے قبول کر لیتا۔ حضرت عثان رکھ تھ نے فر مایا کہ میں آپ کی بچیوں کی خدمت کر دیتا ہوں (حضرت حضرت عثان رکھ تھ نے فر مایا کہ میں آپ کی بچیوں کی خدمت کر دیتا ہوں (حضرت

عبداللدين مسعود روائز كالركيال زياده تعيس بجدايك آده تها) كرآب كے بعد بھوك سےنہ مریں۔ کہنے لگے حضرت!ان شاءاللہ نعالی یہ بھوک سے ہیں مریں گی میں نے آتخضرت اور میں نے اپنی بچیوں کو بیسبق دیا ہے وہ بیسورت بردھتی ہیں۔حضرت عثمان روائد نے فرمایا که میں تمہارے لیے کوئی طبیب لے آؤں؟ کہنے لگے حضرت! طبیب ہی نے توجھے يهاركيا موا ب-كوئى پيش ش قبول ندفر مائى -آنخضرت مَنْكِينَا كافر مان حق بان لوكون كعقائد برب يك تصررباني صاف موتى تحيس ان كايرهنا كام آتا تقارآج مم سارا قرآن پڑھ جائیں تو کچھ اڑنہیں ہوتا اس لیے کہ ہماری زبانیں صاف نہیں ہیں ہاری خوراک سیح نہیں ہے ، عمل سیح نہیں ہیں۔ دیکھو! ہر چیز کا ایک قاعدہ ہوتا ہے۔ قاعدے کے مطابق استعال ہوتو متیجہ سامنے آتا ہے۔ مثلاً : کارتوس ہے۔ اگر اس کو بندوق میں رکھ کر چلاؤ کے تو وہ اپنااٹر دکھائے گا اگر ویسے پھینک دو گے تو نہ بھٹے گانہ کوئی اثر دکھائے گا۔ تو ہمارے اندر نقص اور کمزوریاں ہیں ورنہ قر آن کااثر آج بھی وہی ہے۔ تو آتخضرت مَكْنِينًا نِفْر ما يا كهجوآ دمى رات كوسورة واقعه يزيه ع كاالله تعالى اس كو فقروفا قدي محفوظ فرمائے گا۔

ب\_ بحرم لوك جب قبرول ي كليل ك خاشعة أ بصادهم [المعارج:٣٣]" ان كى نگائيں يست ہوں گا۔ " سرشرم كى وجہ سے جھے ہوئے ہوں گے يَنْظُونُ فِنَ مِنْ طَـدْنٍ خَـنِيت [الشوري: ٣٥] " ديكيس كي نيجي نگامول سے۔" پھردوز خ مين داخل ہوں گے۔تواس سے زیادہ پستی کیا ہوگی؟ رَافِعَة وہ قیامت بلند کرنے والی ہے۔ اس دن مومنوں کی گردنیں بلند ہوں گی ، بلند نگاہوں سے دیکھر ہے ہوں گے اور جنت کا محل وقوع بھی بلندی پر ہے اور ان کی شان بھی بلند ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ اِذَارَ جَبَتِ الْأَرْضَ رَجًا جب ہلادی جائے گی زمین ہلایا جانا۔جس وقت زمین پرزلزلہ طاری کیا جائے گاایاز لزلہ کہ مکان تو مکان رہے وَ بُسَّتِ انْجِبَالَ بَسًّا اور ریزہ ریزہ کردیے جائیں گے پہاڑریزہ ریزہ کیاجاتا۔ ہرشے برابر کردی جائے گی کوئی اونچی نے نہیں رہے گ لَاتَماى فِيها عِوجًا وَلَا آمَّتًا [ط: ١٠٥] "نبيس ديج كاتواس ميس كوئي بجي اورنه كوئي ٹیلا۔" مشرق معرب تک زمین کوایے ہموار کردیا جائے گا کہ اگر کوئی مشرق سے انڈا الرصكائ كانومغرب تك جلاجائ كادرميان مين كوكى ركاوث نبيس موكى-

توفر مایا یہ پہاڑر یزہ ریزہ کردیے جائیں گے فی انٹ ھَبَآ اُ اُ اُس ہو جائیں گے بیاد گردوغبار کی طرح اڑتے جائیں گے بہاڈ گردوغبار کی طرح اڑتے چریں گے۔ یہ فخہ اولی کے وقت ہوگا پھر چالیس سال کے بعد فخہ ٹانیہ ہوگا اسرافیل بگل پھریں گے۔ یہ فخہ اولی کے وقت ہوگا پھر چالیس سال کے بعد فخہ ٹانیہ ہوگا اسرافیل بگل پھوٹکیں گے و نُفِخ فی الصّور فی الصّور فی الدّ جُداثِ اللّی دیھیم یَنسِلُونَ [سورة لیسین]" پس پھوٹکا جائے گاصور میں پس وہ اچا تک قبروں سے اٹھ کرا ہے پروروگار کی طرف دوڑیں گے۔"اس وقت و گئنگندا زُوا جائے لگھ ۔ انداج نوج کی جمع ہے اور طرف دوڑیں گے۔"اس وقت و گئنگندا زُوا جائے لگھ ۔ انداج نوج کی جمع ہے اور خرج کا جمع کے اور ہوجاؤ گے تم تمن قسم پر۔اصولی طور پر آ دمیوں کی تمن قسمیں زوج کا معنی ہے تم ۔ اور ہوجاؤ گے تم تمن قسم پر۔اصولی طور پر آ دمیوں کی تمن قسمیں

ہوں گا فاضح بالکہ مند ہے اس وائیں ہاتھ والے۔ایک وہ ہوں گے جن کونا مدا کال دائیں ہاتھ میں سلے گا۔ان کی خوش کی کوئی انہانہیں ہوگی۔لوگوں کو کہتے پھریں گے ها فی انہانہیں ہوگی۔لوگوں کو کہتے پھریں گے ها فی افراد ہو ایافہ اور ان کی خوش کی کوئی انہانہ اعمال پڑھاو۔'' آج دنیا کے امتحان میں جوکا میاب ہوجا تا ہے وہ لڈونسیم کرتا ہے کہ میں کا میاب ہوگیا ہوں۔ حالانک آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔اللہ لٹوالی تمام مومنوں کوآخرت کے امتحان میں کامیاب فرمائے۔

توفرمايا فأضحت المنيقنة ليل واكيل باتهدوال مآ أضحت المنيقنة كيا بى الجمع بين دائين باتھ والے ان كى تفصيل آگے آربى ، وَأَضَعُ الْمُشْتَعَةِ اور بائيں باتھ والے مآ اصحب المشنئة المشنئة الله الله على بائيں باتھ والے فرشة چھے سے آ کر بڑی بے پروائی ہے یا تیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا تیں گے۔ جب ان کو يرجه طح الوكيس ك يليَّتَنِي لَمُ أَوْتَ كِتْبِينَهُ [الحاقه: ٢٥]" كاش كه ميرااعمال نامد مجهد دياجاتا يلينه اكانت القاضية كاش كهيس من جاتا-"مروه توموت نہیں ہے۔واویلا کریں گے بھریں ماریں گے ،کہیں گے آے پروردگار! ہمیں دنیا میں لوٹا وے تاکہ ہم نیک کام کریں ۔ مگراس وقت کا چیخنا چلا ناکسی کام نبین آئے گا۔ آج الله تعالی نے ہر چیز سے آگاہ کردیا ہے کہ نیکی کا کیا نتیجہ ہے اور بدی کا کیا نتیجہ ہے لہذا وقت سے فائدہ اٹھاؤودت ضائع نہ کرو۔ باقی اگر کوئی نہ سمجھے تو وہ پاگل ہے یا اس غلط ہی میں مبتلا ہے كرائجي توميل جوان مول ، تندرست مول ، موت ابھي دور ہے ، تو بے وقوف ہے۔ موت ہرایک کے لیے ہے۔ بچوں کے لیے بھی ہے ، جوانوں اور تندرستوں کے لیے بھی ہے ہر دفت موت كوبيش نظر ركھو\_

زيارت قبور:

اور أيك روايت بل ہے كرآخرت يادآئے گا ۔ ليكن آج بمارے دل استے بخت ہو گئے ہيں كہ ہم قبرستان من بيش كرتاش كھيلتے ہيں اور خرافات كرتے ہيں موت يادہ بين كرتاش كھيلتے ہيں اور خرافات كرتے ہيں موت يادہ بين كرتاش كھيلتے ہيں اور خرافات كرتے ہيں موت يادہ بين آتى ، آخرت يادہ بين آتى ۔ بيانتها كى خطرناك بات ہے جمارے دل پھروں سے بھى زيادہ سخت ہو گئے ہيں۔ اللہ تعالى بيائے اور محفوظ ركھے۔

تو فرمایا با تیں ماتھ والے کیا بی کرے ہیں باتھ والے اب تیسرا گروہ:

والشبقون الشبقون اور سبقت کرنے والے توسبقت کرنے والے بی ہیں۔ نیکیوں

میں سبقت نے جانے والے تو نیکیوں میں سبقت بی لے جانے والے ہیں او لیک میں سبقت بی لے جانے والے ہیں او لیک اللہ قد دائے ہیں او لیک اللہ قد دائی کے ہاں مقرب ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اللہ تعالی کے ہاں برے مقبول ہیں اس نیے اللہ تعالی کے ہاں مرب ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اللہ تعالی کے ہاں برے مقبول ہیں اس نیے اللہ تعالی نے ان کی خوبیاں پہلے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی کے ہاں کے خوبیاں پہلے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی کے ہاں کی خوبیاں پہلے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی کے ہوں۔

جومقرب بندے ہیں فِ جَنْتِ النَّعِیْمِ نَمْتُوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ جو سابقون الا ولون ہیں فکہ قرب الاَق لِیْنَ بوی جماعت ہوگی پہلوں میں سے ق مابقون الاولون ہیں فکہ قرب الاَق لِیْنَ بوی جماعت ہوگی پہلوں میں سے ق قلیٰلٌ قِربَ الاِ خِرِیْنِ اور تھوڑے ہیں پچھلوں میں سے۔ پہلے، پچھلوں سے کیامراد ہے؟

#### اوّ لين اورآخرين كي تفسير:

ایک تغییر بیر کرتے میں کہ پہلے پیغیروں کے صحابی مراد ہیں۔ صحابی کا ورجہ بہت بلند ہے۔ وہ پہلی امتوں کے زیادہ ہوں گے آنخضرت بھل کے صحابہ مرائی است کے نامیوں کے آنخضرت بھل کے صحابہ کرام مَدِین کی کل تعداد ڈیڈھ لا کھ پوری نہیں ہوتی مگر وہ اللہ تعالی کے ضل و کرم ہے ڈیڈھ لا کھ نہیں تھے ساری دنیا تھے (پوری دنیا پر حاوی ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے )۔ انھوں نے جہاد کے ذریعے تعلیم اور تبلیغ کے حاوی ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے )۔ انھوں نے جہاد کے ذریعے تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے دل پلے وگوں کے دل پلے دیا پینی سبب ہے ، پلٹنے والا تو اللہ تعالی ہے۔

دومری تغییر میر کرتے ہیں کہ اس است کے پہلے اور پچھلے مراد ہیں۔ حافظ ابن کشر میر کو تھے اس کو ترجیح دیے ہیں کہ اس است کے پہلے دور کے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ہا اور پچھلے دور کے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ ہا اور پچھلے دور کے لوگوں میں کم ہے۔ صحابہ کرام مَدِّنَاتُم ، تابعین اور تنع تابعین میں تعداد زیادہ ہے بہ نسبت بعد کے دور کے میں نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تو قیامت تک ہوں گے لوگوں کے بعنی ایمان میں ، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تو قیامت تک ہوں گے مگر پہلے دور بینی ایمان میں ، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تو قیامت تک ہوں گے مگر پہلے دور بینی صحابہ کرام مَرِّنَاتُم اور تابعین اور تنع تابعین ہوئینے کے دور میں زیادہ ہیں۔ میلے لوگوں کی نیکی کا بیام تھا کہ اشراق سے فارغ ہو کر ناشتہ کرتے بھر دور کھت صحابہ تھا کہ اشراق سے فارغ ہو کر ناشتہ کرتے بھر دور کھت صحابہ تھا کہ اشراق سے فارغ ہو کر ناشتہ کرتے کے مرد کھت

وینار ہوتے، سونے کا سکہ اور ایک میں درہم ہوتے جا ندی کا سکہ اور دعا کرتے کہ
اے پروردگار! آج جھے کوئی ذکو ہ کاحق وارفل جائے تا کہ میر ایدفرض اوا ہوجائے ۔ محلول
میں پھرتے ،گلیوں اور بازاروں میں پھرتے ،جس کو کمزور بچھتے اسے کہتے بھائی جی! میہ
میرے پاس ذکو ہ کی رقم ہے اگر آپ مصرف بیں تو لے لیں ۔ وہ کہتا بھائی جی! میرے
کیڑے میلے دکھے دکھ کر جھے ذکو ہ کامصرف نہ جھو میں تو خود زکو ہ دیے والا ہوں۔

اگر آج کا دور ہوتا تو وہ کہتا ہوی مہریانی زکوۃ کامصرف میں ہی ہوں ساری رقم مجھے ہی و ب دو۔ اللہ تعالی کی پناہ! آج تو زکوۃ کی رقم سے گلیاں، نالیاں بنتی ہیں۔ حلال، حرام، جائز، ناجائز کی تمیز ہی ختم ہوگئی ہے۔

تو فر مایا مقریین کی جماعت پہلوں میں زیادہ ہوگی اور پچھلوں میں تعور ٹی ہوگی علی سُرُرِ مَوْ فَسُونَة ۔ سرد سریر کی جمع جاس کا معنی ہے کری۔ موعنونه کا معنی ہے سونے کی تاروں سے بنی ہوئی۔ پہلے چار پائیاں بان کی بنی ہوئی ہوتی تھیں اب نائیلون آگیا ہے۔ وہ سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہول گی۔ سونے کی تاروں سے بنی ہوئی کرسیوں پر شیشے ہوں گے مقلے کہن تائیک ان کرسیوں پر شیک لگاتے ہوئے ہول ہوئی کرسیوں پر شیکے ہول گے ہوئے ہول کے مقلے پین تائیک ان کرسیوں پر شیک لگاتے ہوئے ہول کے مقلے پین تائیل ہوگی۔ کو تائیل ہوگی۔ کی کرتا ہوں کرکی کی کی طرف پشت بہیں ہوگی۔ کیونکہ چھچے بیٹھنے والاخفت محسوں کرتا ہے وہاں کی کی خفت نہیں ہوگی یکھنوف علیہ خوالیات و لگائی ہوئی ہے ہے۔ پھریں گان پر بیچ و لئی اور کا فروں کے والم ان کی جو جمیوں کرتا ہے وہوں کے بی فوت ہوئے ہیں اور کا فروں کے جو نا بالغ بیچونت ہوئے ہیں اور کا فروں کے جو نا بالغ بیچونت ہوئے ہیں وہ بھی ضدمت کریں گا ور وہاں کی گلو تی بھی ہوگی جسے حوریں ہیں اس طرح خوب صورت بیچ بھی ہوں گے۔ کوئی اور ہو کو بھا گنا جائے گا کوئی جو

أدهركو بها مناجائ كاعجيب منظر موكا بأخواب كيوب كى جمع بدايبا برتن جس كى وسى نه موه گلاس، بياله وغيره - بيا لے ، گلاس لے كر پھري كے قَابَار نيق - بيا ابريق کی جمع ہاایارتن جس کے پیچھے دستہ لگا ہوا ہو۔ جسے جگ ہے، چینک ہے، کی ہے کہ اں کودستے سے پکڑ لیتے ہیں۔ تومعنی ہوگا اور جگ لے کر پھریں گے وکھے ایس بنین مَّدِين اورنظري موئى شراب كے پيالے لے كر پھريں گے۔خالص شراب موگى اس كى دو صفتی ہول گی تلایصد تھون عنها - صنداع کامعنی ہے سرورد -اس شراب کے ینے سے سر در دمیں متلائمیں ہول گے۔ دنیا کی شراب کے متعلق شرابی جانیں کیا حقیقت ہے؟ سنا ہے کہ اس کے چینے سے سریس معمولی سا درد ہوتا ہے، وہاں نہیں ہوگا۔ امام بخاری صُــناء کامعنی کرتے ہیں وجع البطن، پیٹ در د،مروڑ مکن ہے دنیا کی شراب بینے سے پیٹ میں دردیا مروڑ ہوتا ہولیکن وہاں کی شراب سے کوئی در داور مروڑ تہیں ہوگا وَلَا يُنْزِفُونَ اور نہوہ بدحواس ہوں گے۔ دنیا کی شراب لی کرلوگ بدحواس ہوجاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، لڑتے جھڑتے ہیں وہاں ایسا کوئی قصه نبیس ہوگا۔طافت ہوگی ،لذیت اورسر ورآئے گا۔

deposite de la companie de la compan

وَفَاكِهَا وَمِمَّا يَتَعَكَّرُونَ ٥ وَلَكْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٥ وَ حُوْرُعِيْنٌ ٥ كَامْتَالِ اللَّوْلُو الْمَكْنُونِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يعْمَلُونَ ﴿ لَا يَهُمُعُونَ فِيهَالَغُوا وَلَا تَأْثِينًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلًّا سَلْمًا ﴿ وَاصْعَابُ الْيَهِينِ هُ مَا اَصْعَابُ الْيَهِينِ ﴿ فِي سِدْدِ ڰٛٷؙۻؙۏۅۣ؋ۜٷڟڵڿۣڡٞٮٛ۬ڞؙۏۅۣ؋ٷڟؚڷۣڡۜؠ۫ۮؙۏۅ؋ؖٷٵٚۄؚڡٮٛڴۅب وَ فَاكِهَ إِلَيْ يُونِ وَ فَالَا مُقَطُوعَةٍ وَلَا مُنْوَعَةٍ فَوَفُرُسُ مُرْفُونَعَةٍ فَ إِنَّا انْشَانُهُ قِي إِنْشَاءً ﴿ فَعَكُنْهُ قُ آبْكَارًا ﴿ عُرْبًا آتُرَابًا ﴿ لِكَصْلِ الْيَمِيْنِ أَثُلَّةً مِنَ الْكَوْلِينَ ﴿ وَثُلَّةً مِنَ الْكِوْرِينَ فَا مَا لَكُوْرِينَ فَا مَا لَا مُعْلِينًا لَا مُؤْمِلًا لَا مُعْلِينًا لَا مُعْلِينًا لَا مُعْلِينًا لَمُ اللَّهُ وَلِينَ فَا مُعْلَى اللَّهُ وَلِينَ فَا مُعْلَى اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلِينَ فَا مُعْلَى اللَّهُ وَلِينَ لَا مُعْلِينًا لَا مُعْلِيعًا لِللْعُلِينَ فَا مُعْلِيعًا لَا مُعْلِيعًا لَمْ مُعْلِيعًا لَمْ مُعْلِيعًا لَا مُعْلِينًا لَمُعْلِيعًا لَمْ مُعْلِيعًا لَمْ مُعْلِيعًا لِلْمُعْلِيعِينَ اللَّهُ مُعْلِيعًا لَمْ مُعْلِيعًا لِلْمُ عُلِيعًا لَمْ مُعْلِيعًا لِمُ مُعْلِيعًا لِمُعْلِيعًا لِمُعْلِيعًا لِمُعْلِيعًا لْمُعْلِيعًا لِمُعْلِيعًا لَمْ مُعْلِيعًا لِمُعْلِيعًا لِمُعْلِمِ لَلْمُعْلِيعًا لِمُعْلِمِ لَلْمُعِلِمِ لِللْمُعِلِيعِ لَلْمُعِلِمِ لَلْمُعِلِمِ لِللْمُعِلِيعِ لِلْمُعِلِمِ لِللْمُعِلِيعِ لَلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِللْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمِ لللْمُعِلِمِ لِلْمُ عُلِيعًا لِمُعِلِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلْمِ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلَّمِ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلَّمُ مِنْ مُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلَّمِ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلَّمِ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمِلًا لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلْمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لْ وَاصْعِبُ اليِّمَالِ هُمَا آصْعِبُ الشِّمَالِ هُ فِي مُعُومِ وَحَمِيمٍ ﴿ وَظِلَّ مِنْ يَعُمُومِ ﴿ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرِيْمِ ﴿ إِنَّهُ مُ كَانُوا فَبُلَّ ذلك مُثْرُفِيْنَ ﴿ وَكَانُوا يُعِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ ﴿

وَفَا كِهَةِ أُورِ كِلْ مُول كَ مِنْ الْمَتَّاوُنَ جُووه بِهِ لَا كُلْ مُنَا اللَّهُ وَلَى جُووه بِهِ الرَّيْ لِ كَ وَلَهُ مَ طَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُوالِمُ اللّهُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ ا

اورنه كوئى كناه من والنوالي بات إلا قيلا مريبي قول موكا سلماسلما سلام سلام كا وَأَضِعُ الْيَهِنِ اوروا كي باتهواك مَا أَصَعْبُ الْيَهِنِ کیا بی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے فٹ سدر ہیر یوں میں ہوں گے مَّخْضُوْدِ جُوكَانُوْل سے فالی ہول گی قَطَلْج اور كيلے ہول گے مَّنْضُودِ تهدبتهم وَظِلِ مَّمْدُودِ اور لم سائيول مي بول عَ وَ مَا وَفَاكِمَةٍ كَثِيرَةِ اوربهائه وعُ ياني مِن وَفَاكِمَةٍ كَثِيرَةِ اور يُهل مول كربت سارك للمقطوعة ندوفتم مول ك وَلا مَنْوعة اور ندرو کے جائیں گے قَفْریش اور پھونے ہوں گے مَّرُفُوْعَ فِ اونے درجے کے اِنّا اَنْشَانْهُر ی باک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے إِنْشَاءَ الكِسْم كابيداكرنا فَجَعَلْنُهُرَ يُسْمَم فِينايان كو أَبْكَارًا كنواريال عُربًا محبت كرف واليال أثرابًا بمعم لِأَصْحَبِ الْيَهِنِ وائیں ہاتھ والوں کے لیے ٹلگے قرب الأوّدِین بری جماعت ہوگی پہلوں میں سے وَثُلَةٌ مِن اللَّاخِرِیْن اور برسی جماعت ہوگی بچھلوں میں ہے وَأَضَعُ الشِّمَالِ أور باتي باته والے مَآ أَصْعُ الشِّمَالِ كيا بى يُرے میں بائیں ہاتھ والے فٹ سَمُوْمِ گرم آگ کی لویس ہوں گے ق حَمِيْمِ اورگرم پانی میں ہوں کے قطِلِ مِن یَحْمُومِ اوردھو کیں کے سائيس مول ك للبارد جونه شندا موكا وَلاكرينيد اورنه آرام ده

موگا إِنَّهُ مُكَانُوْ اَقَبُلَ ذَٰلِكَ بِشَكَ عَصِيلُوكُ اللَّ يَهُلِ (ونياش) مُتُرَفِيْنَ آسوده حال وَكَانُو ايصِرُّوْنَ اوراصراركرتِ مَصْ عَلَى الْجِنْبُ الْعَظِيْمِ بِوَ عَلَاهِ إِلَى اللَّهِ الْمُعَلِيْمِ بِوَ عَلَى الْمُعَلِيْمِ بِوَ عَلَى الْمُحِنْدِ

مقربین کے لیے انعامات:

مقربین کے لیے انعامات کا ذکر چلا آرہا ہے۔ فرمایا وَفَاکِھَ وَبِمْ اَیّتُ خَیْرُونَ اور پھل ہوں گے جو وہ پندکریں گے۔ ان کے من پند پھل انھیں مہیا کے جا کیں گے اور ان کے حاصل کرنے کے لیے ان کو کوئی تکلیف نہیں اٹھائی پڑے گی۔ ندوہ ختم ہوں گے اور نہی ان کے استعال سے روکا جائے گا وَلَخْ اِطْلَيْ اور پرندوں کا گوشت ہوگا ور نہی ان کے استعال سے روکا جائے گا وَلَخْ اِطْلَيْ اور پرندوں کا گوشت ہوگا وَ اَخْدِ اور پرندوں کا گوشت ہوگا و نیا ایک اوش کی برنبیت نے اور پرندوں کا گوشت ہوگا۔ وَ اَوْدِ اِن کی برندوں کا من پندگوشت بھی ہوگا۔ وَ اِن کی سادی چیزیں ہوں اور دل بہلانے کے لیے پھی نہوتو زندگی بدعرہ ہوتی ہے۔ رونیا کی سادی چیزیں ہوں اور دل بہلانے کے لیے پھی نہوتو زندگی بدعرہ ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیابی خوب کہا ہے:

۔ کلکشت میں تب مزہ ہے کہ کل روح بھی ساتھ ہو بار کو کیا ہے باغ و بہار سے مرتب)

تودل کی خوشی کا بھی انظام ہوگا۔ فرمایا و مخور عینی اور حوری ہول کی موثی آ تھوں والیاں جن سے جنت والے اپنادل بہلا کی سے۔ یہ جنت کی مخلوق ہوگی ، کستوری ، عنر، کا فور اور زعفران سے بیدا کی می ہول گی۔ ان کے صن و جمال کا بیعالم ہوگا سکا منگال الدو تو الدو کا الدو تو الدو کا میں جھے ہوئے ہوں ، گردو غبار سے الدو تو الدو کا الدو تو الدو کا میں جھے ہوئے ہوں ، گردو غبار سے الدو تو الدو کا الدو تو الدو کا مول کی طرح جو پردوں میں جھے ہوئے ہوں ، گردو غبار سے

پاک- یہ چیزی ان کو کیوں ملیں گی؟ قرمایا جَراآء بدلہ ہوگا ہما ان کاموں کا کانٹوایٹ میڈی نے جودہ کرتے تھے۔ چونکہ انھوں نے نیک کاموں میں سبقت کی اس لیے اللہ تعالی نے ان کو یہ بدلہ دیا۔

پھر جنت کی بیخوبی ہے لایسمعون فیفالغوا نہیں نیں گے جنت میں کوئی المجان ہورہ بات۔ نہ وہاں کوئی جھڑا، نہ گالی گلوچ ، نہ کوئی دل آ زاری کی بات ہوگی قَلا تَافِیْما اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات ہوگی۔ ایک بیہ ہے کہ مندہ خود گمناہ کر ۔ ایک سیہ ہے کہ مندہ خود گمناہ کر ۔ ایک سیہ ہے کہ مندہ خود گمناہ کی گرات ہے۔ وہاں میہ بات اور ایک صورت بیہ ہے کہ بندہ خود گناہ نہیں کرتا دوسر اس کو گناہ گار کرتا ہے۔ وہاں میہ بات بھی نہیں ہوگ ۔ اس کوآپ اس طرح سمجھیں کہ ایک آ دی خود تو جھوٹ نہیں بولٹا لیکن اسی مجلس میں بیشنے کی وجہ سے یہ بھی مجلس میں بیشنے کی وجہ سے یہ بھی گناہ گار ہے۔ چوں کہ جھوٹ بولا جارہا ہے تو اس مجلس میں بیشنے کی وجہ سے یہ بھی گناہ گار ہے۔ چوں کہ جھوٹ بیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنے والے والے اس کو گناہ گار کر دے۔ یہ بھی ہوگی۔ بیں۔ جنت میں نہ بات نہیں ہوگی۔

 اگران خلاف شرع باتوں کے ہوتے ہوئے تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے اِنگٹم اِذا مِنْ لَهُمْ [النساء: ١٥٠]" بِ شکتم اس وقت ان جیسے ہوگے۔"افعی کی طرح تم بھی گناہ گار سمجھے جاؤگے۔

ای آیت کریمہ کے پیش نظر فقہائے کرام ایسینی فرماتے ہیں کہ باطل فرقوں کے پروگراموں میں جانا ، جلسوں میں جانا ، درست نہیں ہے۔ کیونکہ انھوں نے ضرور وائی جائی ہا تیں کرنی ہیں توان کے پاس بیٹھنے والا انھی کی طرح گناہ گار ہوگا۔ ہاں! وہ آ دی جا سکت ہوان کی غلط ہا توں کو بجھ سکت ہے تا کہ ان کی تر دید کی جاسکہ ہی آ دمیوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ مجبوری کا مسلہ جدا ہے۔ مثلاً: ایک آ دی کو جھ کری گئی ہوئی ہے اور گرفآر کرنے والے خلاف شرع ہا تیں کررہے ہیں تو اس حالت میں دیہ مجبور ہوئی ہے اور گھائے اگر ہی میں یا ویکن میں یا جہاز میں بیٹھا ہے اور انھوں نے کا اخ کا نے لگائے ہوئے ہیں اور شعر کرنے سے بھی ہاز نہیں آتے تو مجبوری ہے اس لیے وہ گئی ہیں ہوگا۔

نوفر مایانبیں سنیں کے جنت میں کوئی ہے ہودہ بات اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات
اللہ قید کا سالم سالم کریں تول ہوگا سلام سلام کا۔ آپس میں ملیس کے سلام کریں گے،
وریں سلام کہیں گی فرشتے سلام کہیں گے حتی کہ سلم قدولًا قین دُتِ السرَّحِیْم
"سلام کہا جائے گارب رحیم کی طرف سے گذا ہے جنتیوا شمصیں میری طرف سے سلام

أَصْعُبُ الْيَهِينِ كَالْمُرْهِ:

السَيْقُونَ السَّيِقُونَ السَّيِقُونَ كَاذَكُرَهُمَا - آمَّ دوسرا كُروه وَأَصْعَالُ يَعِيْنِ مَا

آضے اُنیکین اوردا کی ہاتھ والے کیابی اچھے ہیں دا کیں ہاتھ والے۔ کیاشان ہے ان کی فیسند ایسی ہر اول کے درختوں کے سائے میں ہول گے مَفْفُود جو کانٹوں سے خالی ہول گے۔ دنیا کی ہیر یوں کے کانٹوں سے خالی ہول گے۔ دنیا کی ہیر یوں کے کانٹے ہوتے ہوں گے۔ دنیا کی ہیر یوں گا کانٹے ہوتے ہیں جنت کی ہیر یوں میں کانٹانہیں ہوگا وَظَاہِ اور کیلے ہول گے کانٹے ہوتے ہیں جنت کی ہیر یوں میں کانٹانہیں ہوگا وَظاہر اور کیلے ہول گے مَنْفُود تہد بہہ۔ کچھوں کے کچھے ہول گے وَظِلِی مَنْدُود اور کیے سائے ہوں گے دوان کے بیچر ہیں گے۔

روایات میں آتا ہے کہ ایک درخت ہے جس کا نام طونی ہے۔ اس کا اتنالمباسایہ ہوگا کہ تیز رفنار گھوڑ اس کے ایک کونے سے دوڑ ناشروع کرے تو سوسال تک دوسرے کونے تک نہیں پہنچ سکے گا قَدَا عِمَّسُ کے فی سے اور بہائے ہوئے بانی میں۔ سرزمین عرب میں سایہ درخت اور یانی بردی نعتوں میں ہے ہیں۔

 آبگاڑا پس بنایا ہم نے ان کو کواریاں۔ چب ہی فاوندان کے پاٹ آئے گا کواریاں
ہی پائے گا تکلیف کوئی نہیں ہوگ عرب ہا عروب کی جمع ہے۔ اسک عورت کو کہتے ہیں
جودل سے فاوند کے ساتھ محبت کر ہے۔ فاہری محبت ، وفت گزار نے والی نہیں دل سے
محبت کر نے والیاں ہوں گ آئٹر آبٹا تیڈٹ کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہے ہم عمر۔ اس کا
ایک مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حوریں ہم عمر ہوں گی اور یہ مطلب بھی بیان کرتے
ہیں جن کو لیس گی ان کی ہم عمر ہوں گ آئٹر ہی نے نیس بیان کو اور یہ مطلب بھی بیان کرتے
ہیں جن کو فامہ اعمال وائی ہم عمر ہوں گ آئٹر ہی نے الکو قیل نے بین ہوگ کی بیت ہوگ
بہلوں میں سے وَثُلَّ ہِی ہِی اللہ خِرِینَ اور ہوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گ
نامہ اعمال وائیں ہاتھ میں ملے گا۔ الجمد للہ! یہ بہلوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گ
اور پھیلے جو تیا مت تک آئے والے ہیں ان میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گ۔

### أضَّعُ الشِّمَالِ كَاتَذَكُره:

آ مح تیسر ے طبقے کاذکر ہے وَاَضْحَالِقَالِ مَا اَضْحَالِقِالِ اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے ہاتھ دالے کیا ہی ہرے ہیں بائیں ہاتھ دالے جن کواعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ کیا بوجھے ہوکیا ہوں کے بائیں ہاتھ دالے فی سَنو پر گرم آگ کی لومیں ہوں کے جو مسامات میں داخل ہونے والی ہے۔ دنیا کی آگ کی لومیں لوہے تک ہر چیز بیکمال جاتی ہے اور جہنم کی آگ تواس سے اُمہتر گنا تیز ہے۔ اس کی تیوی کی کیا حد ہوگی مارنے جاتی ہے لیون سے اور جہنم کی آگ تواس سے اُمہتر گنا تیز ہے۔ اس کی تیوی کی کیا حد ہوگی مارنے کے لیے تواس کا ایک شعلہ بی کافی ہے کین رب تعالی فرماتے ہیں لایک وٹ فیفا وَلا کے لیے تواس کا ایک شعلہ بی کافی ہے کین رب تعالی فرماتے ہیں لایک وٹ فیفا وَلا کی سے خیل اور دند ندہ در ہے گا۔ "کونکہ مرکبا تو کی مرکبا تو کی مرز اکون بھکتے گا۔ تو گرم آگ کی لومیں ہوں خیلے کی قدید یوں ورگرم پانی میں ہوں بھر مرز اکون بھکتے گا۔ تو گرم آگ کی لومیں ہوں خیلے کی قدید یو اور گرم پانی میں ہوں

کے۔ بھی تو گرم یانی میں کھیٹا جائے گااور بھی سریر ڈالا جائے گا کہ چمڑ اسارااتر جائے گا اور پینے کے لیے دیا جائے گاتو یشوی الوجوہ مونث جل جائیں گے وَظِل مِنْ يَّحْمُوْ مِ اور دهو سَي كے سائے ميں ہول سے كہ سانس لينا مشكل ہوگا۔ آج دنيا ميں بھی دھوال زیادہ ہوتو آومی وہال سے بھا گتا ہے کہ سائس نہیں آتا اور وہ تو دوزخ کا وهوال بوگا براسخت لَابَارِد جونه شندا بوگا وَلاكرنيد اورنه آرام ده بوگاكه عزت ملے۔ بيكارروائى ان كے ساتھ كيول ہوگى؟ فرمايا اِلْهُ خ كَانْوَافَئِلَ ذَلِكَ مُثرَ فِيْنَ بِ مِثْكَ عَضِوه لوك الى سے بہلے آسودہ حال دنیا میں۔ ایمان اور عمل صالح کے بغیر جس نے دنیا میں جتنی آسائش اور آرام میں زندگی گزاری آخرت میں اتنابی تنگی مِن رَجُكًا لِوْ فَرَمَا يَا سُوده حَالَ مِنْ وَكَانُوْ أَيْصِدُ وَنُ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْدِ -حنث کامعنی ہے گناہ اور عظیم کامعنی ہے بردا۔ اور وہ تھاصر ارکرتے بردے گناہ یر-بڑے گناہ سے مراد شرک ہے۔ شرک گناہوں میں سب سے بڑا ہے۔

A Property of the second of th

وَكَانُوْا اور تَصُوه يَقُونُونَ كَتِ آبِذَامِتُنَا كياجب بهم مِ المَهْ يَالُ وَيُوا مِنْ عَلَى وَعِظَامًا اور به يال عالى المرابي وَكُلُ مِ وَكُنَا الْمَارِي الله والمراه كُور على عَلَى المَهُ عُونُونَ البت دوباره كُور على عَلَى المَارِي الله والمَارِي عَلَى الله والمَاكِي عَلَى آب كهوي المَالَوُ الله وَلَا الله وَل

<u>5</u>1

تھوہر کے درخت سے فکالٹون مِنْهَا لیں بھرنے والے ہو گے اس سے الْبُطُونَ بِيثُولُ كُو فَشْرِبُونَ عَلَيْهِ لِي بِيْ والعِيمُوكَ اللهِ مِنَ الْحَمِيْدِ حُرم بِإِنَّى فَشْرِبُونَ لِي بِينِ والعَموك شَرْبَ الْهِيْدِ پیاسے اونوں کی طرح پینا کھذائر تھند بیان کی مہمانی ہوگ یو عالدین بدلے والے ون نخر م خَلَقْنَ الله م فَي مُ مِنْ مُصِل پيدا كيا م فَاوَ لَا تُصَدِّقُونَ لِي مَ كُول بَين تقديق كرت أَفَرَ ءَيْدُ لِي بتلاؤتم مَّاتُمْنُونَ جُومَى مُ يُكاتِ و وَأَنْتُونَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه مو أَمْنَحْنُ الْخُلِقُونَ يَا مُم بِيدِ الرَّنِ واللهِ بِينَ نَحْنَ قَدَّرْنَا مَم نِهِ مقدر کی ہے بینکے دائمؤت تہارے درمیان موت و مانخر م بمسبوقين اوربيس مين مماجر آنوالے عَلَى أَنْ الى بات ير ثُبَدِلَا مُثَالَكُمُ تبديل كردي تهاري طرح ك وَنُنْشِئِكُمُ اورتمين بيداكري فيمًا ال جهان من لَاتَعْلَمُونَ جس كُومُ نبيس جائے۔ امت کے تین گروہ:

ال سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت والے دن مخلوق کی تین قسموں کا بیان فر مایا۔ایک وہ جونیکیوں میں سبقت نے جانے والے۔ دوسرے وہ جن کونامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور تیسرے وہ جن کونامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پہلے دونوں گروہوں کا ذکر ہو چکا اب تیسرے گروہ کا ذکر جاری ہے جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

ان کے متعلق کل تم نے سا کہ وہ بڑے گناہ پراصرار کرتے تھے یعنی شرک سے باذ

آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور کہتے کیا تھے وگا تؤایقؤ ٹؤن اور کہتے تھے اَ ہِذَامِنْنَا

کیاجب ہم مرجا کیں گے وکے شائر ابّا اور ہوجا کیں گئی، خاک ہوجا کیں گئی وار ہوجا کیں گئی وہ انہیں گئی وہ انہیں گئی وہ انہیں گئی وہ انہیں گئی ہے دوبارہ کھڑے کے جا کیں گئی کے جا کیں گئی کے ان کہ دوبارہ کھڑے کے جا کیں گئی کے ان کے در دریدہ ہوجانے کے بعد دوبارہ انسانوں کا بناتا اَوَ اَبْنَا وَ اَنْالَا وَلُونَ کیا ہمارے اگئے باپ داوا جو پہلے گزر کے جیں وہ بھی دوبارہ کھڑے کے جا کیں ہوتا ہے جا کیں گئی ہوتی میں کے جا کیں گئی ہوتی کے جا کیں کے جا کیں کی دوبارہ کھڑے کے جا کیں گئی ہوتی کے جا کیں کے جا کیں کی دوبارہ کھڑے کے جا کی گئی ہوتی کی دوبارہ کھڑے ہیں وہ بھی دوبارہ کھڑے کے جا کی گئی ہوتی کی کہ ان کی ہونے دوبال ہونے والی گفتگو کھی اس کا ہر ایک پر اثر پڑتا تھا کیونکہ ماحول کا اثر ہوتا ہے جا ہے وہاں ہونے والی گفتگو مقل کے خلاف کیوں نہ ہو۔

### عقيدة تثليث:

جیے عیسائی کہتے ہیں کہ خدائی نظام تین سے چاتا ہے۔ اللہ تعالی کی ذات، حضرت عیسیٰ عالیہ اوران کی والدہ حضرت مریم عیناتنا اللہ اور بعض حضرت مریم عیناتنا اللہ کی حضرت جرائیل عالیہ کو وہ تثلیث کہتے ہیں۔ اس کو وہ تثلیث کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے و لَا قَدُولُوا قَلَمْ اللّهِ [سورة النہاء]" اور نہ کہو تیمن خداباز آجاؤ تین خدا کہنے سے بہتمہارے لیے بہتر ہے اِنّد الله الله الله قاحِد الله تعالی ایک بی معبود ہے۔ "ان سے جب کہا جاتا ہے کہ مہاری کتابوں میں واضح طور پرتو حید کاذکر ہے قورات میں، انجیل میں، زبور میں اور تین کاعقیدہ تو تو حید کے خلاف ہے تو کہتے ہیں التو حید فی التثلیث والتثلیث فی التو حید "ایک تین میں ہے اور تین ایک میں ہیں۔ "

بھائی! تین ایک ہوتے تو جب سے رب تعالی کی ذات چلی آری ہے جرائیل عالیہ ہمی اس وقت سے ساتھ ہوتے ،حضرت مریم عینا عالیہ اور حضرت عینی عالیہ ہمی اس وقت سے ساتھ چلے آتے۔ رب تھا دوسرے دو تین تو نہیں تھے ان کو تو رب تعالی نے بعد میں بیدا کیا چر بیدرب تعالی میں کیسے گذشہ ہوگئے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ جب ان کو بید انہیں کیا تھا اس وقت رب تعالی میں کیسے گذشہ ہوگئے۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ جب ان کو بید انہیں کیا تھا اس وقت رب تعالی کا بل تھا یا ناقص تھا؟ اگر وہ کا بل تھا اور بھیٹا کا بل تھا تو ان کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بل تھا یا ناقص بیدا ہوگیا اور کون کی گی گئی کہ ان کوساتھ گذشہ کرنا پر اس کیا۔ تو بتلاؤ کہ رب بھی ساتھ مرکیا کرنا پر اس کیا۔ تو بتلاؤ کہ رب بھی ساتھ مرکیا کرنا پر اس کیا۔ تو بتلاؤ کہ رب بھی ساتھ مرکیا تھا یا الگ ہوگیا تھا۔ کیا منطق ہے ایک تین اور تین ایک؟ ایک چار ہوتے ہیں؟ پانچ ہوتے ہیں؟ پانچ ہوتے ہیں؟ کہا تھا کہ اور ہوتا ہے۔ ان کا ما حول ہے سارے بھی نظر بید کھتے ہیں۔ اگر ما حول انجھانہ ہو گئی ہوتے ہیں۔ اگر ما حول انجھانہ ہو تو بندہ حق کوخی تجھی تبول نہیں کرتا۔

ان کا ماحول بنا ہوا تھا کہ جوم گئے ، خاک ہو گئے ، ٹریاں ہوسیدہ ہو گئیں وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جا کیں گے ۔ فرمایا گل آپ ان سے کہددیں اِنَّ الْاَقَدِیْنَ وَ الْاَخِدِیْنَ اِنْھائے جا کیں گے ۔ فرمایا گل آپ ان سے کہددیں اِنَّ الْاَقَدِیْنَ وَ الْاَخِدِیْنَ بِہِلِی اور پچھے لَمَجْمُوْعُونَ الْبِتہِ جَمْع کیے جا کیں گے اِلی مِیْقَاتِ یَوْ پِر مَعْلُوم ہے ، قیامت کا ہے مِیْقَاتِ یَوْ پِر مَعْلُوم ہے ، قیامت کا ہے جب حفرت اسرافیل مالینے بگل پھوکھیں گے ،میدان محشر پر یا ہوگا اس وقت سارے اکھے جب حفرت اسرافیل مالینے بگل پھوکھیں گے ،میدان محشر پر یا ہوگا اس وقت سارے اکھے کردیئے جا کیں گے اور سب کی آئمیں کھل جا کیں گی ۔ بعض طحوت مے کوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جن کوجلا دیا گیا ، جن کو پر ندے کھا گئے ، در ندے کھا گئے ، مجھلیاں کھا گئیں ، کرتے ہیں کہ جن کوجلا دیا گیا ، جن کو پر ندے کھا گئے ، در ندے کھا گئے ، مجھلیاں کھا گئیں ۔ رب

# تعالی قادرمطلق ہوہ مرچز پرقادر ہاس کے لیے کوئی شےمشکل نہیں ہے۔

#### خوف خدا:

برروایت کی وفعہ س کے ہوجو بخاری شریف اور سلم شریف بیل ہے کہ ایک سانہ گار بندے نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ مرنے کے بعد جھے جلا کر میری ہڈیوں کو چیں دینا۔ پھر پچھے دا کھ کو ہوا اور پچھ کو پانی بیس بہا دینا۔ اولا دنے باپ کی وصیت پٹل کیا۔ اللہ تعالی نے ہوا اور پانی کو تھم دیا کہ اس کی را کھ ، سمارے ذرات جمع کر دو۔ قدرت کیا۔ اللہ تعالی نے ہوا اور پانی کو تھم دیا کہ اس کی را کھ ، سمارے ذرات جمع کر دو۔ قدرت کا ملہ سے وہ آدی اچھا بھلا بندہ بن کر سمامنے کھڑ اہو گیا۔ رب تعالی نے فر مایا کہ تو نے سے حرکت کیوں کی ہے کہا کہ آپ کے ڈرکی وجہ سے۔ اللہ تعالی نے اس کو معاف سے دیا ہے کون می چیز مشکل ہے۔

ا حادیث میں آتا ہے کہ کہ زانی مرد کورتوں کو پیشاب، پا خانداور منی کھلائی جائے گی اور بیکھانے پر مجبور ہوں گے۔ احادیث اور تغییروں میں آتا ہے کہ تھو ہر کا درخت اتنا کر وا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو ساراسمندر کر وا ہوجائے۔ اس سے اس کی کر واہٹ کا اندازہ لگا کیں۔ اور اتنا بہ بودار ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ دنیا میں بچینک ویا جائے تو مشرق سے لے کرمغرب تک اور شال سے لے کر جنوب تک سب

جانورمرجا ئیں گے۔

فرمایا کھانے والے ہول گے تھو ہر کے ورخت سے فیمانیون مِنْ الْبُطُون۔
ملکا کامعنی ہے جرنا۔ پس بجرنے والے ہول گاہے پیٹوں کواس زقوم کے درخت سے۔ پھر بطور عذاب ان پر آئی بیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کو بجھانے کے لیے فیشر بیون عکنی مون الم حقیقی ہے اس پیٹے والے ہول گاس پر گرم پانی۔ وہ اس قدر گرم فیشن مون عکنی کہ ون جا ہوں گا کہ ہون جل جا اور وہ می فیش ہوگا کہ ہون جل جا سی گے یہ شوی السور چوا ہوں گا اور وہ ان ہون لک کر سورة الکہف اور وہ بیانی کی اور وہ بیانی کی اس میں برشکل ہوں گے۔ " نیچے والا ہون لک کر تاف تک چلا جائے گا اور او پر والا پیشانی تک۔ بڑی بجیب شکل ہوگی اور وہ بیانی مسلسل تک چلا جائے گا اور او پر والا پیشانی تک۔ بڑی بجیب شکل ہوگی اور وہ بیانی مسلسل تک چیل جائے گا ور او پر والا پیشانی تک۔ بڑی بجیب شکل ہوگی اور وہ بیانی مسلسل تیکس گے۔

سوره ابراہیم آبت بمبر کا پاره ۱۳ مل ہے یک و گلا یک اور ایسیفیہ "اس کو گلا یک اور قریب نہیں ہے کہ اس کو طاق سے اتار سکے جو چند قطرے اندرجا کیں ہے۔ "فقط م آمعاء مم [محد: ۱۵]" پی وہ کا اور قریب نہیں ہے کہ اس کو ماٹ ڈالے گاان کی قطرے اندرجا کیں ہے۔ "فقط م آمعاء مم آمعاء مم ایسی کے بیار دور شریب کے انتوالی کے انتوالی بیائے ان عذابوں تعالیٰ کے عم سے منہ کے داستے سے پیٹ میں ڈالیس کے اللہ تعالیٰ بیائے ان عذابوں سے اللہ تعالیٰ کے عم سے منہ کے داستے ہیں ڈالیس کے اللہ تعالیٰ بیائے ان عذابوں سے اللہ تعالیٰ کے موالی بیائے میں اور جو اس کے جنت میں سے کھی ہوگا اور دوز نے میں سے کھی ہوگا، میدان محشر میں سے کھی ہوگا آج تم سوچ لو، سمجھ لو۔ اس لیے قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا ضروری ہے۔

توفرمایا پی پینے والے ہوں مے اس پر کھولتے ہوئے پائی کو فَشْدِ بُوْنَ شُرْبَ الْهِنْدِ هِنْم اَهْنَمْ كَ جَمْع ہے اور اَهْنَم اس اونٹ كوكتے ہیں جو بہت زیادہ پیاسا ہو۔ جانوروں میں اونٹ سے بردھ کر جفائش جانور اور کوئی نہیں ہے۔ گی گی دن تک بھوک ہیاس برداشت کر لیتا ہے اور بیاسا اونٹ جب پانی پہنچا ہے تو پھر پانی پینے وقت سانس بھی نہیں لیتا۔ تو اللہ تعالی نے دوز خیوں کے پانی پینے کو پیاسے اونٹ کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بیا ہے اونٹ پانی پینے ہیں ای طرح دوز خی بے تا شاگرم پانی پئیں گئے۔

ایک مسئلہ بھی لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھا وَاوردائیں ہاتھ سے کھا وَاوردائیں ہاتھ ہاتھ سے کھا تا پیتا ہے۔ "اور پائی پینے وقت تین سانس لو۔ پیالہ، گلاس منہ کے ساتھ لگا وَ بھی پھر الگ کرلو، پھر پیو پھر الگ کرلو، پھر پیو۔ یہ ستحب اور سنت طریقہ ہے۔ اونٹ کی طرح ایک سانس میں نہ بیو۔ تو فر مایا پس پائی پینے والے ہوں کے پیاسے اونٹوں کی طرح ملہ خَذَائِدُ نَصُهُ یَوْمَ الدِیْنِ بیان کی مہمانی ہوگی بدلے والے دن۔ چول کہ وہ دوبارہ پیدا مونے کو بڑا بجیب بھے تھے آپ ذاھ مِنْنَاقِ کُنَا تُرَابًا قَدِعِظَامًا عَالِمَائِمَوْ وَوْنَ " کیا جہ ہم مرجا کیں گے اور خاک ہوجا کیں گے اور مُریاں ہوجا کیں ہو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں ہے اور فرای ہوجا کیں ہے اور مُریاں ہوجا کیں ہے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گے اور مُریاں ہوجا کیں ہے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جا کیں گے۔ "تو اللہ تعالی نے ان کوخاص انداز میں سمجھایا ہے۔

فرمایا نخن خکف نی بیداکیا به فکولاتصدی نی بیداکیا به فکولاتصدی نی بیداکیا به می کون نیس تم کیون نیس تقدین کرتے مشرکین مکه الله تعالی کوخالق مانتے تھے اپنا بھی ، آسانوں اور زمینوں کا بھی ، چا ند ، سورج ، ستاروں کا بھی ، پہاڑوں اور دریاؤں کا بھی خالق رب تعالی کو مانتے تھے۔ تو جب وہ خالق ب تو متصرف بھی ہوہ موت دینے پر بھی قادر ہے اور موت دینے پر بھی قادر ہے اور موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تم بعث بعد الموت کی تقدیق

محمول بیس مرت افرءینی بتلاوتم ماتنه فوی جونی تم نیات موجورتوں کے رحم من وَأَنْتُونَ أَنْ مُنْفُونَ أَ كَياتُم ال كوپيداكرت موتم يحد بنات مو أَمْنَ فر مِي الْخُلِقُونَ يَا ہم بِيداكرتے ہيں۔وہ حقير ذليل ياني جو بدن سے شہوت كے ساتھ تكاتا ہے کہاس کے نکلنے سے سارابدن پلید ہوجا ت**ا ہے اور عسل** کے بغیریا ک نہیں ہوتا۔ یہ بتلاؤ اس یانی کے ٹیکانے سے بچہتم بیدا کرتے ہویا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ بیتوروزمرہ کی ا بات ہے ہرآ دمی مجھ سکتا ہے اور مانتا ہے کہ اللہ تعالی پیدا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے دوبارہ يداكرناكون سامشكل إ \_ كول بين مانة ؟ اور سن لو نَحْنُ قَدْرْنَابَيْنَ كُمُ الْمَوْتَ ہم نے مقدر کی ہے تہارے درمیان موت ۔ کوئی بچین میں مرجاتا ہے ، کوئی جوانی میں ، کوئی بڑھایے میں ،کوئی بیار ہوکر ،کوئی صحت میں ،کوئی حادثے میں مرجاتا ہے ہے ہم نے مقدركيا - اورس لو وَمَانَحْن بِمَسْبُوفِينَ اورْبيس بين بم عاجز آنے والے۔ مسبوق بیجهےرہ جانے والے کو کہتے ہیں۔مثلاً: نماز کھری ہوگئی اور امام نے دورکعت یر صادیں اب جوآ کر ملے گا وہ مسبوق ہوگا کہ باتی نمازی اس سے آ گے نکل گئے ہیں۔ تو رب تعالی فرماتے ہیں کہم مسبوق نہیں ہیں کہتم ہم سے آگےنکل جاؤ اور ہم چھےرہ جائیں۔ ہارے احکام سے تم آ کے نکل جاؤباور ہم عمل نہ کرائیں عَلَی اَن لُمَیّالَ اَمْتَالَكُ السيات بركة تبديل كردي تمهارے جيسے ليعني مسي بندراور خزير بنا دیں۔ بن اسرائیل کی ایک قوم کواللہ تعالی نے احکام کی مخالفت کی وجہ سے بندر اور خزیر بناياتُها وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرِ [المائده: ٢٠] " اور بنايا ان من يعض كو بندراورخنز ہریں''نو جوانوں کو ہندراور بوڑھوں کوخنز ہرینایا۔ تنین دن کے بعدسب کوختم کر دیا گیااور یا در کھنا!اس امت میں بھی بندراور خنز سربنیں گے۔

بخارى شريف اورمنداحدى روايت مين آتاب كرآنخضرت مَلْكِيَّا سے يوجها كيا حضرت وه كلمنهيس يرصة مول كي فرمايا كلمدكيا يُصَلُّون وَيَصُومُونَ وَيحجُّونَ " نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے،روزے بھی رکھتے ہوں گے، جج بھی کرتے ہوں گے کیکن گانے سننے کے شوقین ہوں گے۔'' رات کوگائے سنتے سنتے سوئیں گے مبنح کو بندراور خنزیر ہے ہوئے ہوں گے۔ آج ہماراحال سب کے سامنے ہے۔ مغربی قوموں نے مسلمانوں كاحليه بالكل بگاڑ كے ركھ ديا ہے، عقائد بگاڑ ديئے ہيں ، اخلاق بگاڑ ديئے ہيں ، مسلمان نہیں رہنے دیا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ تنہا تر کول نے سارے بورے کو یا نچے سوسال تک آ گے لگائے رکھا (محکوم رکھا) حالانکہ ترکول کی کل تعداد اس وقت دو لا کھ بھی نہیں تھی۔ ان خبیث قوموں نے سوجا کہ سلمان کو اگر سلمان رہنے دیا تو بیر جمارے قابو میں نہیں آئیں كے ان كے عقائد بگاڑو، تہذيب اور تهدن بگاڑو، اخلاق بگاڑو۔ انھوں نے ہميں آج كچھ کا پچھ کردیا ہے اور ہم بھی بڑے بے غیرت ہیں کہ ہم نے ان کی ساری حرکتیں قبول کرلی ہیں۔ہم نے اپنی اصل وضع قطع ، تہذیب ، تدن ، نشست و برخاست ختم کر کے خود کو کافروں کے رنگ میں رنگ لیا ہے۔

توفر مایا کہ ہم اس بات پرقادر ہیں کہ تبدیل کردیں تہارے جیسے و کنفین کے فی متالا تغلقون اور تمصیں پیدا کردیں اس امت میں جس کوتم نہیں جانے ۔ کہ تحصیں بندراور خزیر بنادیں ۔ اور دوسری تغییر بیکرتے ہیں کہ تحصیں فتم کر ہے تہاری جگہ دوسرے بندر اور خزیر بنادیں ، تہاری جگہ نوق لے آئیں ۔ اور تحصیں ایسی جگہ اٹھا کیں کہ جس کو تم نہیں جانے ۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے کہ وہ تحصیں دوسرے جہان میں زندہ کر کے اپنے ما منے کھڑ اکر دے۔

وَلَقَالُ عَلِمْتُمُ النَّفُاةَ الْأُولِي فَلَوُلَاتَنَكُرُونَ ﴿ النَّفُونَ الْأُولِي فَلَوُلَاتَكُرُونَ ﴾ النَّنُونَ الْمُونِيَ الْمُونِيَّ الْمُرْعُونَ الزَّارِعُونَ ﴿ النَّنُ الْمُؤْنِي الْمُؤْن

وَلَقَدُ اورالبِتْ حَقِنَ عَلِمْتُهُ ثَمْ جَائِهُ النَّهُ الْاُولِي كِيلِي النَّسُ الْاَوْلِي كُولِ النِيلُ الْحَالِي الْحَالْمُ الْحَالِي اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلِي اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

نَعْنُ الْمُنْزِلُونَ يَا مُم اتار في والح بين لَوْنَشَاء الرمم عاين جَعَلْنَهُ أَجَاجًا كردي بم اس كُمكين فَلُوْلَا تَشْكُرُونَ لِي كُولَ بَيْنَ مُ شكراداكرت أَفَرَءَيْتُمُ بَعَلَاديكُمُومُ النَّارَاتَتِي وَهُ آكُ تُؤرُونَ جس كوتم جلاتے مو عَانْتُمُ انْشَاتُ عُشَجَرَتَهَا كَياتم في بيداكيا إلى كا ورخت أَمْنَحْنُ الْمُنْشِئُونَ يَاتِم پِيدَ الرَّنْ واللَّيْنِ نَحْنُ جَعَلْهَا بم نے بنایاس کو تُذِیرةً نصیحت کے لیے قَمْتَاعًا اور فائدے کی چیز لِلْمُقُولِينَ مَافْرُونَ كَ لِي فَسَيْحُ لِينَ آبِ فَيَ بِيانَ كُرِينَ بِالسِّمِ رَبِّكَ ايخرب كنام كي الْعَظِيْمِ جوبراب-

منكرين قيامت كاشبه:

منكرين قيامت كابيشيها كم آبذام ثناؤ كنَّاتُرَابًا قَعِظَامًا وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مرجائیں گے اور خاک اور بڑیاں ہوجائیں گے کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں سے یا ہمارے اس یا بات دادا۔ اللہ تعالی نے ان کے شبہ کارد کیا اور فرمایا ہم نے سمعیں پیدا کیا ہے ہماری بات کوتم کیوں نہیں مانتے کے شمصیں دوبارہ بھی پیدا کیا جائے گا۔ ای سلسلے میں مزید دلائل بیان فر مائے ہیں۔

فرمايا وَلَقَدْ عَلِنْ مُعَمَّاللَّهُ أَوْلَى اور البنتِ مَقِيق تم جانع مو يهل بيدائش كو-تم بيدا ہوئے تھے، بيج تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بوڑھے ہوئے، يدوجوز محسيل رب تعالی نے عطاکیا ہے فکؤلائے ڈکرون پستم کیول نہیں نفیحت حاصل کرتے۔ وہی رب شمص دوبارہ بھی بیدا کرسکتا ہے یا پہلی بیدائش کاتم انکار کروکہ ہمیں رب تعالیٰ نے

پیدانہیں کیا۔حقیر قطرے سے مصی کیسا خوب صورت انسان بنایا ہے؟ بیسب کھ مانے ہو دوبارہ پیدا کرنے کونہیں مانے ۔ مان لو دوبارہ بھی پیدا ہونا ہے۔ اور دلیل: فرمایا اَ فَيَ ءَيْتُمْ مِّانَّهُمْ فَوْنَ مِهِلا ويكهوجس كوتم بوت بوجوتم كيني بازي كرت بوزيين مين تم وان بوت مو عَانْتُدْتَوْرَعُونَ لَم كياتم ال كواكات مو أَمْنَحْنَ الزُّرعُونَ يا ہم اگاتے ہیں۔فصلیں زمین سے کون پیدا کرتا ہے،سبزیاں کون اگا تاہے، درخت کون پیدا کرتا ہے؟ بیساری با تیس تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو وہ ذات جو پہلی مرتبہ پیدا كرسكتى بدوباره پيدانبيس كرسكتى بيركول نبيس مانة ؟ اورسنو! لَوْ نَشَا أَع لَجَعَلْنَهُ حَطَامًا اگرہم جا ہیں توالبتہ کردیں اس کو چورا چورا۔ دانے لگنے سے پہلے پہلے ہم اس کو تباہ کر دیں ہم قادر ہیں سب کھ کر سکتے ہیں فظ اُن خ تف کے مؤن پس لگ جاؤتم با تیس کرنے، تعجب كرنے لگ جاؤر تنف تخب كامعنى تعجب كرنا - كياباتيں كرو كے كيا تعجب كرد كے إِنَّا لَيْهُ مَوْنَ بِعِشَك بم تاوان كي ينج آس عن ال في جمي كيا بحنت بهي ''ٹی ،'نفع کے بجائے اصل بھی ضائع ہو گیا ،نقصان ہو گیا تاوان کے بنیجے آ گئے۔' (اکثر کسان ، آ رہھتیوں سے رقم لے کر کاشت کرتے ہیں تو بھیتی تو ہوئی ند، تاوان ك ينج آ كئ مرتب) اوريكهو ك بَلْنَخْنُ مَخْرُ وْمُونَ بِلْدَبِم مُحْرُوم موكئ بي

کے یہ آگئے۔ مرتب) اور یہ کہو گے بیل نَن خُن مَخْرُ وَمُونَ بَلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں الن فسل سے کوئی شے ہمارے ہاتھ نہ آئی۔ اچھا اور دلیل سنو! اَفَرَءَیٰ تُدُالْمَآ اَلَٰٰذِی اللّٰ اَلٰٰ اَلٰٰ اَلٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ

ہم چن سے قد حارجارہ ہے تھ تقریباً چالیس میل کے علاقے تک ہمیں کوئی پودا ہمی نظر نہیں آیا۔ زمین سڑی ہوئی ، پھر سڑے ہوئے۔ نماز کا وقت ہوگیا بعض ساتھوں نے وضوکر نا تھا تو ڈرائیور نے کہا کہ تقریباً پندرہ میل آگے جا کر تھوڑا ساپانی ملے گا۔ ان علاقوں میں لوگ آج بھی پانی کوڑستے ہیں اور بارش کے پانی پرگز اراکرتے ہیں۔ جانور بھی وہی پیتے ہیں ، ای سے خسل کرتے ہیں خود بھی وہی پیتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی ایسے علاقے موجود ہیں کہ جہاں زمین میں پانی بہت گہرا ہے۔ غریب لوگ نہیں نکال سکتے۔ وہ بارشی پانی پرگز اراکرتے ہیں۔ بارشی پانی کوتا لا بوں میں جمع کرتے ہیں جانور بھی وہیں سے پیتے ہیں اور انسان بھی۔

477

تو فر مایاتم نے اتارا ہے بادلوں سے پانی یا ہم اتار نے والے ہیں گو بَشَاہُ عَدَائِدُ اَ جَبَابُ اَ اَرْہِم چاہیں کردیں اس کو کمین فریرہ اساعیل خان، ڈیرہ غازی خان اور فیصل آباد کے بعض علاقوں ہیں آج بھی پانی نمکین اور کر واہے ۔ وضو کے لیے منہ میں ڈالیس تو کافی دیر تک منہ کر وار ہتا ہے لوگ مجبور آ استعال کرتے ہیں ۔ اگر اس پانی سے خاس کریں اور سر پرصابان لگا کمیں تو وہ پانی سر سے صابی نہیں نکالآ ۔ ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا ہوافضل وکرم ہے وافر پانی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے پانی بڑی نعمت ہے ۔ اور نعمت کی قدراس وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی اس نعمت سے خروم ہو فکو لا آشے کہ وُن کی سے اور کی کے جب آدمی اس نعمت سے خروم ہو فکو لا آشے کہ وُن کی سے اور کی میں اور کر کے این بیدائش کو دیکھواور کی کے دور کا دائی بیدائش کو دیکھواور کی اللہ تعالیٰ کی نعموں کا ۔ اپنی بیدائش کو دیکھواور اپنی ناشکری پڑور کر و ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فصلیں اپنی اللہ تعالیٰ نے یہ فسلیں تمہارے لیے بیدا کی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے یہ تمہارے لیے بیدا کی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے یہ تمہارے لیے بیدا کی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدا کی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدا کی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدا کی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس نے بیدا کی ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس

اورولیل: اَفَرَءِیدُهُ النّارَالَین نُورُونَ بھلادیکھووہ آگ جس کوم جلاتے ہو ءَانتُهُ اَنشانَتُ مُ شَجَرَتَهَا کیا تم نے پیداکیا ہے اس کا درخت اَمْ نَخْتُ الْمُنشِئُونَ یَا ہم پیداکر نے والے ہیں۔ عرب میں اور درخت بھی ہوں گےلین تین درختوں کا نام تغییروں میں آتا ہے۔ مرح ، کرخ ، عفار ان کی سرطہنیاں ایک دوسر پر ورختوں کا نام تغییروں میں آتا ہے۔ مرح ، کرخ ، عفار ان کی سرطہنیاں ایک دوسر پر ورکر نے سرکہ نے سام پر جاتے تو سرخہنیاں کیڑوں میں لیٹ کرد کھ لیتے تھے جہاں ضرورت پر تی استعال کرتے ، آگ جلاتے ۔ تو جس ذات نے سرخہنیوں سے آگ بیدا کی ہوہ تصمیں دوبارہ پیدا کرنے پر جلاتے ۔ تو جس ذات نے سرخہنیوں سے آگ بیدا کی ہوہ تصمیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادرنہیں ہے؟

چنانچ سوره ليين پاره ٢٣ مل ٢ أوَلَمُ يَرَالْإِنْسَانَ أَنَّا خَلَقُنْهُ مِنْ لَطُفَةٍ

" كيانبين ديكهاانيان نے كه بے شك بم نے پيداكيا ہے اس كوايك حقير قطرے سے فَإِذَاهُوَ خَصِيْدٌ مُّبِيْرِ فِي لِي اللَّهِ عَلَى وه برا جَمَّرُ الرَّفِ واللَّهِ وَضَرَّ بَلَا مَثَلًا اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے وَنَبِی خَلْفَ اور بھول گیا ہے اپنی بیدائش کو قَالَ كَبْنَابٍ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامُ وَهِي زَمِيْتُ كُون زنده كرك كاوه بديول كو حالانكه وه بوسيده مو چكى مول كى قُلْ آپ فرمادي بخينهاالدِين وه زنده كركا الله انشَاهَ آوَلَ مَرَّةِ جَمْ في بِيداكيا الله بلم منه وَهُوبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ اوروه بريدائش كوفوب جانتام الَّذِي وه جَعَلَ لَكُمْ قِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا جس نے بنائی تہارے لیے سپر درخت سے آگ فاذا آئٹھ مِنْهُ تُوقِدون پس اجا تك تم ال آك كوجلات مو الكات موران نادانول سے يو جھو اَو كيس اللّذي حَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ كَمِالْبِين عِوه ذات جس في بيداكيا آسانو لواورزيين كو بِقْدِرِعَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ قادراس بات يركده بيداكر ان جي رَا كيول بيس وه قادر ع وهُوَالْخَلْوُ الْعَلِيمُ اورد برابيداكر في والا اورسب كه جانے والا ہے۔''

توفر مایا بھلاد کیھووہ آگ جس کوئم جلاتے ہوکیا تم نے پیدا کیا ہے اس کا درخت یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں نَٹی جَمَالُهُ اللّهُ اللّهُ

طے کرنے والے جہاں نہ گھاس ہے نہ یانی ان کے لیے سامان ہے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ پھر لازی ترجمہ کرتے ہیں۔ فائدہ اٹھانے کے لیے۔ ہم افرول کے لیے۔ کہ مسافر لوگ وہ سبز ٹہنیاں اپ یاس رکھ لیتے تھے جہاں ضرورت پڑتی تھی ان کوآپس میں رگڑ کرآگ جلا لیتے تھے۔ فست یع بالسید ڈیٹ العظیم یاں کریں اپ درس کے نام کی جو بڑا ہے، بڑی عظم توں والا ہے۔

صریت پاک شی آتا ہے کہ احب الکلام الی الله سبحان الله و بحدہ " الله تقالی کو یکام بہت محبوب ہے سبحان الله و بحدہ الکلام الی الله الله الله کا آخری روایت ہے۔ دو کلے بین الله تعالی کو بہت پیارے بین زبان پر بہت ملکے بین ترازو میں بڑے وزنی بین جب قیامت والے دن تو لے جائیں گے تو بڑے وزنی تعلیم کے اک کلمہ ہے سبہ حان الله و بحدی الله و بحدی اور دوسراکلمہ سبہ حان الله العظیم - ان کو ہر حال میں پڑھ سکتے ہوا محت ، بیٹھتے ، جا گتے ، وضو ہو یا نہ ہو عور تین ان دنوں میں پڑھ کئی بین جن دنوں میں انھوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ۔ ان دوکلموں میں الله تعالی کی ساری صفات آ جاتی ہیں ایمانی ہوں یا سبی ۔

اورمتدرک حاکم اورمنداحمد کی روایت میں آتا ہے کہ ان کو کثرت سے پڑھنے والے کا اللہ تعالی رزق کشادہ کردیتے ہیں۔ باتی ہم بڑے جلد باز ہیں ہم کہتے ہیں کہ لفظ زبان سے تکلیں اور گندم کی بوری ہمارے سامنے پڑی ہو۔ رب تعالی کی ذات پر یفین رکھو اور پڑھتے رہو۔

JEPOJEPOJEPO

## فَلا أُقْسِمُ يِمَوْقِع

النُجُومِ فِي وَإِنَّهُ لَقَدَ مُرْ لَوْنَعُ لَهُونَ عَظِيْمٌ فِي إِنَّهُ لَقُرْانَ كُرِيمٌ فَ فِي كِتْبِ مَكْنُونِ ﴿ لَا يَمُتُ ﴾ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ۗ تَنْزِيْلُ مِنْ رَبِّ الْعْلَمِينَ ۞ اَفِيَهْذَا الْعَرِينِ أَنْتُمْ مِثْنُونَ ۞ وَتَجَعَلُونَ رِنْ قَاكُمْ أَنَّكُمْ نَكُنِّ بُوْنَ ﴿ فَلُولًا إِذَا بِلَغَتِ الْحُلْقُومُ ﴿ وَآنَتُمُ جِيْنَدِنَ تَنْظُرُونَ ﴿ وَنَعُنُ اقْرَبُ النَّهِ مِنْكُمْ وَلَكِنَ لَا تُبْصُرُونَ فَكُوْلِا إِنْ كُنْ تُمْ عَيْرُمَدِينِيْنَ ﴿ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْ نَمْ ڝ۫ڔۊۣؠڹٛ۞ڣؘٲڝۜٙٳؖڶ ػٲڹڝؙڶ؋ؽڶڷڡؙۊڗڽڹڹ<sup>۞</sup>؋ۯڎڿۊڒؽؗڮٲ<sup>ٷ</sup>؋ وَجَنَّتُ نَعِيْمِ ﴿ وَ المَّا إِنْ كَانَ مِنْ آصْلُمْ الْيَمِيْنِ فَفَكُمُّ لَكُ مِنْ آصْلِبِ الْيَكِيْنِ ﴿ وَآمَا آلِكُ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الصَّالِيْنَ فَ فَازُلُ مِنْ حَمِيْمٍ قَ تَصَلِيَةُ جَعِيْمِ إِنَّ هٰذَا لَهُو حَقُ الْيَقِينِ ﴿ فَسَرِّحُ بِالسَّحِرَ رَبِكَ الْعَظِيُو ﴿ يَّالْ الْعَظِيْوِ ۚ يَّا

الْحَدِيْثِ كَياال بات مِن أَنْتُمُ مُّدُهِنُونِ تُمُسَى كُرتِ مو وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اور بناتے ہوتم اپنانصیب اَنْکُمْ تُکَوْنَ کہ بے شكتم جمثلات بو فَلَوْلاً بِل كيول بيس إذَابلَغَتِ الْمُلْقُومَ جب بيني قَ ہ جان گلے تک وَانْتُمُ حِيْنَهِذِ اورتم اس وقت تَنْظُرُونَ و كَيمر ب ہوتے ہو وَنَحْرِ مِی اَقْرَبُ إِلَيْهِ اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے مِنْكُمْ تُمْ ہے وَلٰكِنَ لَا تُبْصِرُ وَنَ لَكِنْ ثُمْ وَكُوْبِينَ سَكَّمْ فَلَوْلًا لِي كيولنبين إن كُنتُم عَيْرَمَدِيْنِيْنَ بدلنبين ديّ جاوك تَرْجِعُونَهَا كُولَ بَيْنَ مُ لُوثًا لِيتِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ الرَّبُومُ سِيحِ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ يِس الربواوه مقربين ميس ع فَرَوْ حَقَّرَيْحَانُ پس اس کے لیےراحت ہے اور روزی ہے وَجَنَّتُ نَعِیمِ اور نعت کے باغ بیں وَامَّالِنُكَانَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَهِنِ اورا كر بے اصحاب يمين ميں ہے فَسَلْمُ لَكَ يُسْلِمُنَّ مِ تَير عليه مِنْ أَصْحُبِ الْيَهِن والمُسْطرف والول میں سے وَامَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِينَ اور الرَّر ہے وہ جمثلانے والوں میں سے الضّالِیْنَ جو بہکے ہوئے ہیں فَاذُرُ کُ مِنْ حَمِيْمِ پیل مہمانی ہے گرم یانی کی قَتَصلِیَةُ جَمِیْمِ اور ڈالناہے آگ کے شعلوں میں اِنَّ هٰذَالَهُوَحَقَّ الْيَقِينِ بِشُك يه بات البعث البعث فَسَيِّح بِالسِّورَيِّكَ الْعَظِيْمِ يَل آبِ تَبْيَح بيان كرين اين رب كنام كى جوبرا ب- عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ لفظ سے پہلے لا آجائے یا آجائے تو وہ زائدہ ہوتا ہوں۔ ہاس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اب فَلا آفیہ کا معنی ہے پس میں شم اٹھا تا ہوں۔ لاکا کوئی معنی نہیں ہے۔ بِمَوْقِعِ النَّہُوٰءِ ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ ستارے چلتے چلتے غروب ہوجاتے ہیں۔ تو ان چلنے والے ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی شم اٹھا تا ہوں وَ إِنَّ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ ا

ستارے دونتم کے ہیں۔ایک ثوابت جوانی جگہ کھڑے رہتے ہیں اور دوسرے سارات ہیں جو چلتے ہیں ۔ ان کی لائن اور رفتار مقرر ہوتی ہے۔ نہتو وہ اپنی لائن سے وائيں بائيں جا ميتے ہيں اور نہوہ بيرطافت رکھتے ہيں كدرفقار ميں كى بيشى كركيں۔رب تعالیٰ نے ان کوجس لائن میں چلایا ہے اسی لائن میں وہ چلتے ہیں ۔ ان ستاروں کی رب تعالی نے تتم اٹھائی ہے جوطلوع سے لے کرغروب تک صحیح اپنی لائن پر چلتے ہیں کہ بیقر آن عزت والا ہے جس طرح ستارے سید ھے اپنی لائن میں چلتے ہیں اسی طرح بیقر آن بھی سیدهاراسته دکھا تا ہے اس میں بھی کوئی بات غلط نہیں ہے۔خود بھی صراط متنقم ہے اور چلنے والوں کو بھی صراط متنقیم کی راہنمائی کرتا ہے فی چنب میکنون الی کتاب میں ہے جو چھیائی ہوئی ہے۔ پوشیدہ کتاب میں ہے جس کولوح محفوظ کہتے ہیں۔ تمام آسانی کتابوں مِن اس كامرتبه بلند ع لَا يَمَنُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ نَبِينَ جِعوتِ ال كُوكَرِياك باز لوگ۔اس کا ایک معنی پیرتے ہیں کہلوح محفوظ کو ہاتھ نہیں لگاتے گریا کیزہ فرشتے۔ پیہ اس وقت ہے جب کہ ، معمیر کو کتاب مکنون کی طرف لوٹائیں ۔ لوح محفوظ کی

جانب یا کیز ہفرشتے ہی جاتے ہیں وہاں اور کوئی نہیں جاسکتا۔

فرمایا تنزین قرن زیان الفائین سی کتاب اتاری ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے۔اللہ تعالی نے اس کتاب کولوج محفوظ ہے آسان دنیا پر ایک مقام ہے اُسے بیت العزت اور بیت العظمت بھی کہتے ہیں ، وہاں اتاری اور پھر وہاں سے آتخضرت میں سیال میں نازل فرمائی اَفَیم لَدَالْحَدِین اَنْتَدْ مَدْهِدُونَ کیا ہیں اس بات پر تم سستی کرتے ہو۔ قرآن پاک کے بارے میں تم سستی کرتے ہو۔ اس کے پڑھنے میں سستی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں سبتی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں سبتی نہ کرو، اس کے مطابق عمل کرنے میں سبتی نہ کرو۔ قرآن پاک اول تا آخر ہدایت ہاس کے بارے میں بالکل سستی نہ کرو۔ اور تمہارا حال ہے ہوتم اپنا نفید ، حصہ کہ بے شک تم جمطا تے ہو، اللہ تعالی کی نفید ، حصہ اور بناتے ہوتم اپنا نفید ، حصہ کہ بے شک تم جمطا تے ہو، اللہ تعالی کی تقدیم کی تکذیب کرتے ہو۔

كافر برا الدراد ورسي بهي تو كهت كدخود بناك لايا ب بهي كتي يع يدم بشد

'' سکھا تا ہے اس کو ایک انسان '' ایک بے جارہ رومی غلام تھا فسطاس ، جبر ، یعیش اور بلعام اس كانام بتاتے ہيں۔ يہ اسخضرت مَلْ اِللَّهِ كمكان كقريب رہتا تھا۔ آنخضرت اس کی کوئی ضرورت ہوتی تو اپنی تو فیق کے مطابق یوری کردیتے۔ کافروں نے بیاکڑی ملائی کہ بیقر آن اس ہے سیکھ کرہمیں آ کر سنادیتا ہے،معاذ اللہ تعالیٰ ۔اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ديا لِسَانُ الَّذِي يُلُحِدُونَ إِلَيْهِ آعْجَمِي وَ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِي مُّبينٌ [النحل:١٠٣] " اس مخص كي زبان جس كي طرف بيمنسوب كرتے ہيں مجمى إوريي قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔''بات کرتے وقت آدمی کچھسو جے توسہی کہ کوئی جوڑ بھی ہے۔اس بے جارے کوتو سیجے عربی نہیں آتی ٹوٹے پھوٹے جملے بولتا تھا۔اس غلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بے جارہ بیار تھا اور جراغ اس کے پاس جل رہا تھا۔ ایک آدمی اس کی تمارداری کے لیے آیا۔ اس نے کہا کہ میں اُٹھ جہیں سکتا اُقتُ لُ السِّدَ اجَ " جراع كول كردو" كهنا توجاية في إطفي السِّد ابَّه " جراع كو بجعادو" اوربيكه ربا ہے چراغ کوتل کر دو۔وہ کیا قرآن بنا کے دے گا؟ مگر دنیا شوشے چھوڑنے سے بازنہیں

اورجم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے نسبت تمہارے والعین لا تُبھِرُونَ لیکن تم نبيل وكيه سكتة بميس فَلَوْلاَ إِنْ تُنتُعُ غَيْرَ مَدِينِيْنَ لِي كيول بيس الرتم بدلة بيس دیئے جاؤ گے۔ تم کسی کے مم کے یابندہیں اور جزائبیں ملی ترجعونها کیول ہیں لوٹا لیتے اس کو۔اس مردے کی روح بدن میں کیوں نہیں لوٹاتے اگر تمہارے بس میں کچھ ہے۔ ڈاکٹروں کے اختیار میں ہے، حکیموں کے پاس کوئی اختیار ہے، چھومنتر کرنے والوں کے پاس اگر کوئی اختیار ہے تو مرنے والے کی روح کوداپس بدن میں لوٹا ویں؟ ماں باپ کھڑے ہیں ،عزیز رشتہ داربھی موجود ہیں ،آٹکھوں ہے آنسو بہار ہے ہیں لیکن کوئی کچھنیں کرسکتا۔اس کی جان نکل رہی ہے اگر ہمت ہے تو اسے موت کے منہ ے بچاکردکھاؤ اِٹ گنتھ صدیقین اگرہوتم سے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔اگریہاںتم بےبس ہوتو جب جزاوسزا کی منزل آئے گی اس کوتم کیسے روک سکو گے؟ اورجس طرحتم اس کی روح کوہیں لوٹا سکتے اور رب تعالیٰ لے جارہ ہیں تو دوبارہ اٹھنے كابهى انكارنه كرويقييناً وه رب دوباره الثلاث كاله نتمهارا آناتمهار باختيار من ہے اور نه جاناتمهار افتياري ب-شاعرن كهاب:

النَّی حیات ،آئے ،تضا لے چلی، چلے اپنی خوشی نے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

یہ مون وحیات ہمارے بس میں نہیں ہے۔ زندگی اور موت حقیقت ہے جزا ہمزا بھی حقیقت ہے۔ خزا ہمزا بھی حقیقت ہے۔ پھر کیا ہوگا فَامَّا اِنْ کَانَ مِنَ الْمُقَرَّ بِیْنَ پس ہوا اگر مرنے والا مقربین میں ہے، جن کی موت بھی نرالی ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے ملک الموت آتے ہیں اور اس کے پیچے اٹھارہ فرشتوں کی صف ہوتی ہے۔ ان کے پاس خوشبو والا کفن ہوتا ہے۔

ملک الموت قریب آ کر بڑے ادب کے ساتھ سلام کرتا ہے السلام علیم ۔ مرنے والا ملک الموت اور دوسر فرشتول كود مكيدر ما ہوتا ہے۔ وہ كہتے ہیں۔ اُخْدُ جٹی اِلٰی دُصُوانِ مِّنَ الله "الله تعالى كى رضامندى كى طرف نكل" الله تعالى تجھے سے داضى ہے۔ جنت ميں تيرا تحل ہے۔ مرتے وقت اس کو بتلا دیا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے۔اس وقت موس كہتا ہے جھے جلدى لے چلو۔اى ليے حديث ياك ميس آتا ہے كه بلا مجبوری جنازے میں تاخیر نہ کرو۔ کیونکہ اگر نیک ہے تواس کوجلدی خوشیوں میں پہنچا دواور اگر دوسری مد کا ہے تو اس بلا سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر مرنے والا براہے تو فرشتے نہایت کرخت الفاظ اور تند کہے میں اس کے ساتھ پیش آتے ہیں ،سلام نہیں كرت ـ كَتِ إِلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ وَعَضَبِهِ يَا آيَّتُهَا النَّفُسُ الْخَبِيثَةِ '' اے خبیث روح نکل خدا کی ناراضگی اورغضب کی طرف ۔'' ابتم برخدا کا قہر ہوگا ، رب بچھ سے ناراض ہے اور دوزخ میں یہ تیراٹھکا نا ہے۔ وہ بڑی منتیں کرتا ہے۔ کہتا ہے لَوْلَا أَخَرْتَنِي إِلَى أَجَل قَرِيْب فَأَصَّلَقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّلِحِيْنَ "أَ عَرِوردكار! كيون نبيس تون مجھے مہلت دى تھوڑى سى مدت تك تاكە ميس صدقه كرتا اور ہوجاتا نيكون مِن سَيْ يَكُن يُوخِورَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءً أَجَلُهَا [سورة المنافقون]" أورالله تعالى ہرگز موخزنہیں کرے گاکسی کی جان ہے اس کی موت جب اس کا وعدہ آ گیا۔" ایک لمح بھی تاخیرنہیں ہوگی۔

توفر مایا اگر ہوا وہ مقربین میں سے فَرَوْ حُوَرَیْحَاجُ تواس کے لیے راحت ماور روزی ہے۔ روح کامعنی راحت اور ریحان کامعنی رزق۔ اور ریحان کے معنی خوش ہو کے بھی ہیں۔ رزق بھی ہوگا اور خوش ہو کی جَانِ کَ جَانِتَ نَعِیْدِ

اور نعتوں کے باغ ہیں۔مقربین ایسے باغوں میں ہوں گے جو نعتوں سے جرے ہوئے ہوں گے جو نعتوں سے جرے ہوئے ہوں گے۔ ان کاجسم اگر چہ ہمار ہے سامنے پڑا ہوتا ہے کیکن جنت کے ساتھ ان کا کنکشن قائم ہوجا تا ہے وہاں کی خوراک اور راحتیں ان کومیسر ہوجاتی ہیں اور بیسارا کچھ اسی قبر میں ہوتا ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے الْقَبْرُ دُوْضَةٌ مِّنْ یِنَاضِ الْجَنَةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ مِنَافِ الْجَنَةِ اَوْ حُفْرةٌ مِنْ مِنَافِ الْجَنِم كُرُهُوں مِن حُفِر النِّيْرَان '' قبريا توجنت كے باغوں ميں سے ایک باغ ہے يا جہنم كُرُهُوں مِن سے گرُها ہے۔'' جو جميں صرف منى كا دُھير نظر آتا ہے اس جہاں كے سارے معاملات جارى آئھوں ہے اوجھل ہیں ۔ اگر ہم قبر كو كھول كر ديكھيں گے تو جميں ہے تو جميں ہے تو جميں ہے تو جمین ہے تو جمین کے تو جمین اور کافر گناہ گار کے لیے خوشی کی کوئی صدیبیں اور کافر گناہ گار کے لیے خوشی کی کوئی صدیبیں اور کافر گناہ گار کے لیے خوشی کی کوئی صدیبیں اور کافر گناہ گار ہے کے لیے خوشی کی کوئی صدیبیں ہے۔

وَاَمْاَ اِنْكَا اِنْكَا اِنْكَا اِنْكِيْنِ اوربهر حال اگر ہوا وہ اصحاب يمين ميں سے فَسَلَمُ اللّٰهُ اللهُ اللهُم

الگے گاہونٹوں کوجلادے گا یہ فیوی الدو ہو قطرہ قطرہ کرکے اندرجائے گاانترہ ہوں کو کانٹر ہوں کو کانٹر ہوں کا کاف کریا خانے کے داستے ہوال وے گا۔ پھر فرشتے انترہ یاں منہ کے داستے ڈالیس کے ساتھ کیا ہوگا یہ کہ مکافی نیعنہ والہ جگو ڈالیج کے بھراس کے ساتھ کو ہوان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی۔ "کی کھلایا جائے گا اس کے ساتھ وہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں بھی۔ سروں پر گرم یانی ڈالا جائے گا کھولتا ہوا سارا چرا الرجائے گا۔ جس طرح تم گرم یانی کے فرا سے مرغیوں کی کھال اتارتے ہو۔

توفر مایا گرم پانی کی مہمائی ہوگ قتصلیک تجدید اور ڈالنا ہے آگ کے شعلوں میں ، داخل ہونا ہے آگ کے شعلوں میں ۔ آج دنیا کی آگ ہماری برداشت سے ماہر ہونا ہے آگ کے شعلوں میں ۔ آج دنیا کی آگ ہماری برداشت سے باہر ہے اور دوزخ کی آگ تو اس سے انہر گنا تیز ہے ۔ اگر مارنا مقصود ہوتو اس کا ایک جمونکا ہی کافی ہے کیکن چونکہ ہزادی ہے گا یک ہونگا وکلا یکھی '' ندم سے گانہ جھونگا ہی کافی ہے کیکن چونکہ ہزادی ہے گا یک میں بات جوہم کررہے ہیں حق الیقین ہے ۔ جھونگا ۔'' اِنَّ هٰذَاللَهُ وَ حَقَّ الْمَقِينِ بِحَمْ سَمِ بات جوہم کررہے ہیں حق الیقین ہے۔

علم کے تین در ہے

مجددالف ٹائی مینے نے ایک کتاب کھی ہے تصوف پرجس کا نام ہے" معارف لدنے" اس میں وہ فرہاتے ہیں علم کے تین درجے ہیں علم الیقین ،عین الیقین اور تیسرا درجہ ہے جی الیقین ۔عین الیقین کے ہیں۔ ہے جی الیقین ۔ تجر ہکار ، سچے آ دمی کی بات پریفین کر ٹا اور ما نتا اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ مثل : ایک آ دمی کہتا ہے کہ آ گ جلاتی ہے۔ ابھی اس نے آگ کوجلاتے ہوئے دیکھائہیں ہے۔ اس کی بات پرکوئی یفین کر تا ہے تو یعلم الیقین ہے۔ پھر آ تھوں سے آگ کوجلاتے ہوئے دیکھائہیں ہوئے دیکھائیں ہے۔ اس کی بات پرکوئی یفین کر تا ہے تو یعلم الیقین ہے۔ پھر آ تھوں سے آگ کوجلاتے ہوئے دیکھائی سے اس کی بات پرکوئی یفین کر تا ہے تو یعلم الیقین ہے۔ پھر آ تھوں سے آگ کوجلاتے ہوئے دیکھائی تا میں کا کوئی حصر آگ میں گیا اور اس نے جلادیا تو یہ تی الیقین ہے۔ یہ یفین کی آخری صد

<u>۽</u>۔

تو فرمایا یہ جو بچھ ہم کہتے ہیں یہ صرف علم الیقین اور عین الیقین ہی نہیں بلکہ حق الیقین ہے۔ یہ آن حق الیقین ہے ہم جو حق الیقین ہے۔ یہ آن حق الیقین ہے ہم جو کہتے ہیں یہ اس سے اوپر یقین کا کوئی درجہ ہیں ہے۔ یہ آن حق الیقین ہے ہم جو کہتے ہیں یہ حق الیا نے کھے آگاہ کہتے ہیں یہ حق الیا نے کھے آگاہ کردیا ہے لہذا فَسَیّخ بِالسّحِدَ بِیّكَ الْعَظِیْمِ ہیں آپ تیج بیان کریں اپنے رب کے مردیا ہے لہذا فَسَیّخ بِالسّحِدَ بِیّكَ الْعَظِیْمِ ہی ہی آپ تیج بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو بڑا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ، کھڑت سے پڑھتے رہو۔

# विष्या विषय विषय

KKKH BOOKKKH

6xx den tomber to dentangen 6xx

المحال)



# الياتها ٢٩ ﴿ إِنْ مُلْ الْخُلِيْلِ مَدَانِيَةً ٩٣ عَلَيْهِ مَدَانِيَةً ٩٣ عَلَيْهِ ٢٩ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# بِسَمِ اللهِ الرَّحْمُ نِ الرَّحِيْمِ ٥

سَتَبِحَ لِلْهِ سَبِحَ بِإِن كُرَقَى جِاللَّهُ تَعَالَىٰ كَ لِيهِ مَافِى السَّمُوتِ وَهُ وَالْعَرِيْرُ فَى اور جوز مِن مِن ج وَهُ وَالْعَرِيْرُ فَى اور جوز مِن مِن ج وَهُ وَالْعَرِيْرُ وَ الروه وَ رَبِرُ وَسَتَ ج الْمُدِيمُ عَلَمُونِ وَالاَ ج لَهُ الى كَ لِي مُلْكُ الروه وَ رَبِرُ وَسَتَ ج الْمُدِيمُ عَلَمُونِ وَالاَ ج لَهُ الى كَ لِي مُلْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَالْمُرْتِ وَالْمُرْفِ اور وَ مِن كَا يَعِي وَهُ وَعُلَىٰ مُنْ اللّهِ اللّهُ وَالْمُرْفِقُ اور وَهِ مِرْجِرَ يُرِقَاوُر بِ وَيُعِينُ اور وَهِ مِرْجِرَ يُرِقَاوُر بِ وَيُعِينُ اللّهِ وَهُ وَعَلَىٰ كُلّ شَيْءَ قَدِيْرٌ وَاور وَهِ مِرْجِرَ يُرِقَاوُر بِ وَيُعِينُ اللّهِ وَهُ وَعَلَىٰ كُلّ شَيْءَ قَدِيْرٌ وَاور وَهِ مِرْجِرَ يُرِقَاوُر بِ وَيُعَلِيْ مُنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْدُ وَاور وَهِ مِرْجِرَ يُرِقَاوُر بِ وَهُ وَعَلَىٰ كُلّ شَيْءَ قَدِيْرٌ وَاور وَهِ مِرْجِرَ يُوقَاوِر بِ وَهُ وَعَلَىٰ كُلّ شَيْءَ قَدِيْرٌ وَاور وَهِ مِرْجِرَ يُرِقَاوُر بِ وَهُ وَعَلَىٰ كُلّ شَيْءَ قَدِيْرٌ وَاور وَهِ مِرْجِرَ يُرِقَاوُر بِ وَهُ وَعَلَىٰ كُلّ شَيْءَ قَدِيْرٌ وَاور وَهِ مِرْجِرَ يُرِقَاوُر بِ وَهُ وَعَلَىٰ كُلّ شَيْءَ قَدِيْرٌ وَاللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

هُ هُوَالْاَقَ لَ وه اول م وَالْآخِرُ اور آخر م وَالظَّاهِرُ اوروه ظاهر جُ وَالْبَاطِنُ اور باطن ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءَ عَلِيْهُ اوروه مر چيز كوجانا م هُوَالَّذِي وه وه ذات م خَلَقَ السَّمُوٰتِ جَسِ نَے بِيدا كيا آسانول كو وَالْأَزْضَ اورزمين كو فِيْسِتَّةِ أَيَّامِ جِهِدنول مِن ثُمَّةً اسْتَوْى چروه قائم موا عَلَى الْعَرْشِ عُرْلٌ پِ يَعْلَمُ جانتام مَا يَلِجُ جوداظ بوتاب في الْأَرْضِ زمين مِن وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا اورجو چینگاتی ہاں سے وَمَایَنُزِلُ اورجوارتی ہے مِنَالسَمَآءِ آسان ہے وَمَا يَعْرُ لَجُ فِيْهَا اور جو چڑھتی ہے اس میں وَهُوَمَعَدُ اور وہ تہارے ماته م أيْنَ مَا كُنْتُمْ جَهَال كَهِيل بَكُي تُمْ مِو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرً اورالله تعالى جو بجهم كرتے مود يكتاب كائم لك السَّموٰتِ اى كے ليے ب ملك آسانول كا وَالْأَرْضِ اورزمين كا وَإِلَى اللهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ اور الله بى كى طرف لوٹائے جاتے ہيں سبكام يُوْلِجُ الَّيْلَ داخل كرتا ہرات كو فِ النَّهَارِ وَن مِن وَيُونِئِجُ النَّهَارَ اورداخل كرتابون كو فِي الَّيْلِ رات مين وَهُوَعَلِيْمُ إِذَاتِ الصَّدُورِ اوروه جانتا ہے دلول كراز۔

## تعارف سورة:

اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ حدید کامعنی لوہا ہے۔ اللہ تعالی کی تعمقوں میں سے ایک لوہا ہے۔ دبیا کا کا فی نظام لوہے پر موقوف ہے۔ سورت کے آخر میں لوہے کا

ذکرآئے گا۔ یہ ورت مدینظیہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ترانوے (۹۳) سور تیں نازل ہو چکی تھیں یہ چرانوے (۹۳) نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کے چاررکوع اور انتیس نازل ہو چکی تھیں یہ چرانوے (۹۳) نمبر پر نازل ہوئی۔ اس کے چاررکوع اور انتیس آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سَیّعَ فِلْهِ مِمَافِی الشّم الله وَ مُقلوق جو آسانوں میں ہے کرتی ہے، پاکیزگی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مخلوق جو آسانوں میں ہے اور جوز مین میں ہے۔ آسانوں میں فرشتوں کے علاوہ بشار مخلوق ہے جس کو صرف رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چاند ، سورج ، ستارے ہیں۔ اور جو مخلوق زمین میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پاک بیان کرتی ہے۔ ورخق کا ایک ایک پیت ، پائی کا ایک ایک قطرہ ، اللہ تعالیٰ ک پاکیزگی بیان کرتی ہے۔ ورخق کا ایک ایک کی جو کئی ہے مگروہ تعلیٰ کی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیٰ کی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی تعلیٰ بیان کرتی ہے اسرائیل : ۲۳ می ان بیان کا ایک اللہ العظم۔ دبان حال سے بازبان قال سے بحان اللہ و بحدہ سجان اللہ العظم۔

وہی اول ہے۔ سب سے پہلے وہی ہے جس کی کوئی ابتدائیں ہے وَالْاخِرُ اور آخر ہے جس کی کوئی ابتدائیں ہے وَالْاخِرُ اور آخر ہے جس کی کوئی انتہا۔ وہ ازلی اور ابدی ہے والظّاهِرُ اور وہ طاہر ہے اپنی قدرت کی نشانیوں سے۔

وَ فِسَّ كُلِّ شِسَّ ءٍ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَسِنُ لُ عَسِلْسَى النَّهُ وَاحِبُ

'' اور ہرشے میں دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ وہ وحدہ لاشریک ہے۔'' وَانْبَاطِنُ اور باطن ہے اپنی ذات کے لحاظ ہے۔کوئی دور بین لگا کربھی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی ذات کے اعتبارے باطن ہے دلائل قدرت کے اعتبارے طاہر ہے۔

روس كاخدااور مذجب كاجنازه نكالنا:

آج ہے کوئی سر (۵۰) اس (۸۰) سال پہلے کی بات ہے کہ روس نے بڑے

زوردارطریقے سے بینظریہ پھیلایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجو زہیں ہے اور ان کے دین سے

دور ہونے اور تنظر ہونے کی وجہ یہ بی کہ روس کے سربراہ سارٹوف نے جوعیسائی نمہ ہب

رکھتا تھا اور روی اصولی طور پرعیسائی ہیں۔سارٹوف نے اپنے وزیروں ہشیروں کو بلاکر کہا

کہ ہیں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں روحانیت پھیل جائے۔میرے ہوی ہجے ، پوتے ،

ٹواسے روحانیت کا سبق حاصل کریں اور روحانیت میں کامل بنیں۔ اس کے لیے اچھے

عمرہ قسم کا ایک نم ہی چیٹوا چاہیے جوان کو تعلیم دے اور ان کی اصلاح کرے۔اس وقت

راسکو تیں بڑا یا دری تھا اور عمر بھی اس کی اس سال سے اوپر تھی ۔وزیروں ،مشیروں نے

اسکو تیں بڑا یا دری تھا اور عمر بھی اس کی اس سال سے اوپر تھی ۔وزیروں ،مشیروں نے

اسکو تیں بڑا یا دری تھا اور عمر بھی اس کی اس سال سے اوپر تھی ۔وزیروں ،مشیروں نے

میٹی کردیا کہ بیان کو تعلیم و سے گا ،اخلاق کی اصلاح کرے گا ، روحانی تربیت کرے گا

ہرایا کی باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، ٹواسے ، بڑایا ک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، ٹواسے ، بڑایا ک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، ٹواسے ، بڑایا ک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، ٹواسے ، بڑایا ک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، ٹواسے ، بڑایا ک باز اور نیک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بیٹے ، بیٹیاں ، پوتے ، پوتیاں ، ٹواسے ، بڑایا ک

نواسیاں اس کے والے کیں کہ ان کو تعلیم دو، ان کی اصلاح کرو، روحانی تربیت کرو۔ لیکن ہوا یہ کہ اس نے شیطانی حرکتیں شروع کردیں اور بچیوں کو ہوں کا نشانہ بنایا۔ بادشاہ کو علم ہوا۔ وہ بڑا جذباتی آدمی تھا آخر بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ جب سب سے بڑے مذہبی پیشوا اور پاوری کا بیر حال ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا؟ وہ فدہب سے متنظر ہوگیا۔ روسیوں کے فدہب سے جنزار ہونے کا سبب وہ بڑا پاوری بنا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی محکر ہوگئے۔ پھر وہ وفت آیا کہ روسیوں نے ۱۹۳۸ء کی بات ہوئا کی وجود کے بھی محکر ہوگئے۔ پھر وہ وفت آیا کہ روسیوں نے ۱۹۳۸ء کی بات ہوئا ہے کہ اپنے ملک سے دو جنازے باہر نکالے، ایک خدا کا اور دوسرا فدہب کا۔ با قاعدہ دو جنازے تیار کے گئے اور کا تو الے اور ناچتے کو دتے ، دھالیں ڈالتے ہوئے سرحد پر لے گئے اور کا تو سے جنازے والی چار پائی سرحد سے باہر کھینک دی۔ پھر دوسری چار یائی کھینک دی۔ پھر

مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اس وقت جوان (عالم شاب میں) تھا۔ کہنے گئے ہم نے خدااور مذہب کو ملک سے نکال دیا ہے۔ پھر جس وقت ہٹلر کی مار پڑی توروی لیڈروں نے کہا کہ ہر مذہب والا اپنے اپنے معبد خانے میں خدا کو پکارے کہ رب تعالی ہمیں اس بلاسے نجات دے۔

تو فر ما یا وہ سب سے اول ہے اور وہی سب سے آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے و ھُو بِکُلِ شَیْ عَلِیْتُ اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے ھُوالَّذِی خَلَقَ السَّمٰوٰتِ باطن ہے و ھُو بِکُلِ شَی عَلِیْتُ اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے ھُوالَّذِی خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسانوں کو اور زمین کو فی سِتَّ ہِ اَیّا مِر چید ذوں میں۔ چید ذوں سے مراد چید ذوں کا وقفہ ہے۔ کیونکہ اس وقت نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ چاند میں اور تھے دنوں کا وقفہ مراد کے جا کیں، بلکہ چید ذوں کا وقفہ مراد

ہے۔اللہ تعالی تو ایک سیکنڈ میں ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو پھر چھودنوں کے وقفے میں پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی؟مفسرین کرام جو ایک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو سبق دیا ہے کہ میں نے قادرِ مطلق ہوتے ہوئے بھی آ ہت آ ہت کام کیا ہے لہذا تہارے کام بھی تدریم ایعنی آرام آرام سے ہونے چاہئیں ورنہ وہ ایک لمے میں سب چھ کرسکا ہے۔

دوسال کاعرصدگزرا ہے اس نے جاپان پرصرف ستر ہسکنڈ کا زلزلہ مسلط کیا تھا۔
ستر ہسکنڈ کیا ہوتے ہیں؟ آ دمی ستر ہسکنڈ میں ایک بات نہیں کرسکتا۔ اس سے اتنا نقصان
ہوا تھا کہ جاپان جیسا صنعتی ملک جوصنعت میں پورے یورپ سے بردھا ہوا ہے، نے کہا تھا
کہ ہماری حکومت بینقصان چارسالوں میں پورانہیں کرسکتی۔
استوی علی العرش کامعنی :

توفر مایا وہ وہ ذات ہے جس نے بیداکیا آسانوں اور زمین کو چھونوں ہیں شکھ استوں ہوا عرش پر حضرت امام مالک و میں استوں ہوا عرش پر حضرت امام مالک و میں ہوا عرش پر حضرت امام مالک و میں ہوا کہ اللہ ان کے شاگر دیے یو چھا حضرت استوں علی العرش کا کیا معنی ہے؟ ہمیں سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے میں میں کوئی جا کیا مفہوم ہے؟ دیکھو! اس وقت ہم صفوں پر بیٹھے ہیں، قالینوں پر بیٹھے تیں، کوئی جا رہائی پر بیٹھتا ہے، کوئی منبر پر بیٹھتا ہے، محتلف شسیں ہیں لوگوں کے بیٹھنے کی تو ہمیں سمجھاؤرب تعالیٰ عرش پر کیسے قائم ہے؟

معلوم بيس بكركي بيفاع؟ والسّوالُ عَنْمة بدُّعَة اوراس كمتعلق سوال كرنا بدعت ہے۔'اس کے پیچھے پڑنا بدعت ہے۔بس اتنا کہددو کہ جواس کی شان کے لائق ہے۔رب تعالی سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، ویکمتا بھی ہے جواس کی شان کے لائق ہے۔ جسطرحاس كى شان كالأق باسطرح بولياً بو يكتاب يسداه مَبْسُوطَتْن [سورة المائده] "رب تعالى كرونول باته كشاده بين- "مارے باتھول كى طرح تبيس ہیں بلکہ جواس کی ذات کے لائق ہیں۔ہم اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں۔تو فر مایا پھر وه قائم مواعرش يعلم مايلج في الأرض جانتا ب جودافل موتا ب دهن من -مردے زمین میں وقن کیے جاتے ہیں ، نیج زمین میں والا جاتا ہے ، کیڑے مکوڑے زمین میں داخل ہوتے ہیں ، بارش کوز مین جذب کر لیتی ہے۔ غرضکہ جو چیز بھی زمین کے اندر واظل ہوتی ہے اس کورب تعالی جانا ہے و مَایَخْرُ بَجِمِنْهَا اور جو چیز زمین سے لکی ہے۔ زمین سے تیل نکاتا ہے، کیس تکلتی ہے فصلیں تکلتی ہیں یعنی اگتی ہیں ، درخت نکلتے میں، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں،سب کچھاللد تعالیٰ کے علم میں ہے۔

دہریے تم کولگ کہتے ہیں کہ بچاس سال کے بعد لوگ کیا کھا تھیں گے، کہاں سے کھا کیں گے؟ بھائی شمصیں کیا فکر ہے؟ جس رب نے پیدا کیا ہے وہ انظام بھی کرے گار مخلوق کم تھی زمین کی پیدا وار بھی کم تھی ۔ اب مخلوق زیادہ ہوگئ ہے پیدا وار بھی بڑھ گئی ۔ اب مخلوق زیادہ ہوگئ ہے پیدا وار بھی بڑھ گئی ۔ ہود: ۲، پارہ: ۱۲] '' اور نہیں ہے کوئی چلنے بھر نے والا جا ٹورز مین میں گراس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔'' ہوگئی چلے بھر نے والا جا ٹورز مین میں گراس کی روزی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔'' ویکھو! گیس کے متعلق کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا ایندھن آئے گا جو سر پر بھی نہیں اٹھا تا پڑے گا۔ جاگا گرنداس کا دھواں ہوگا اور ندرا کھ ہوگی ۔ آئ سے بچیاس سال پہلے اٹھا تا پڑے گا۔ جاگا گرنداس کا دھواں ہوگا اور ندرا کھ ہوگی ۔ آئ سے بچیاس سال پہلے

کوئی کہنا تو لوگ اس کو پاگل خانے میں بند کرادیتے کہ یہ کیا کہنا ہے۔ گر اللہ تعالیٰ کو کلم ہے کیا چیز زمین ہے کب نکالتی ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا اظہار فرما کیں گے جیے چیے چیے چیے قیامت قریب آئے گی زمین اپنے وفیئے نکالے گی وَ مَایَنْوِلُ مِنَ السَّمَاءِ اور جو چیز آسان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فرضتے نازل ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں و مَایَعُن ہے فِیْهَا اور جو چیز چڑھتی ہے آسان میں وہ اس کو بندوں پر نازل ہوتی ہیں اور جو پکھی جا تا ہے۔ فرضتے او پر جاتے ہیں، نیک آ دمیوں کے اعمال او پر جاتے ہیں اور جو پکھی جو بنا ہے۔ فرضتے او پر جاتے ہیں، نیک آ دمیوں کے اعمال او پر جاتے ہیں اور جو پکھی او پر جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور صرف یہ نہ بجھنا کہ وہ عرش پر مستوی ہے بھی او پر جاتا ہے رب تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور صرف یہ نہ بخت کا بُن مُن مُن گُذاتُمُ اور وہ تہمارے بلکہ اس کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھنا ہے و کھو مُعَدُ اُئِنَ مَا گُذاتُمُ اور وہ تہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔

دونوںعقید فردی ہیں۔ عرش پر بھی قائم ہے جواس کی شان کے لائق ہاور تہمارے ساتھ بھی ہے علم کے لحاظ ہے، قدرت کے لحاظ ہے، اپنی ذات کے لحاظ ہے جیدہ نوں باتیں قرآن میں موجود ہیں وَاللّٰهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بِسِمو بِهِ وَمِنْ اللّٰهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِدِرُ اور اللّٰہ تعالیٰ جو پھی تم کرتے ہود کھتا ہے کہ کھ للگ الشّہ وٰتِ وَالْاَرْضِ ایک ہے بیدہ نوں کا اور زمین کا۔ آسانوں اور زمین کی شابی اس کی ہے والم الله وقت کے جالک آسانوں کا اور زمین کی۔ آسانوں اور زمین کی شابی اس کی ہے وَ اللّٰہ اللّٰه وَدُرَ بِهُ اللّٰه مَوْرُ اور اللّٰہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام ۔ ہم چیز پر قضہ اور اختیار اس کا ہے۔ سب پچھرب تعالیٰ ہی کرتا ہے اور کسی کوکوئی اختیار نہیں ہے، نہ کوئی بادشاہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی اولا دو سے سکتا ہے، نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ کوئی صحت دے سکتا ہے اور نہ کوئی بیار کرسکتا ہے۔ سب پچھرب تعالیٰ کے قبضہ ہے، نہ کوئی صحت دے سکتا ہے اور نہ کوئی بیار کرسکتا ہے۔ سب پچھرب تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کی قدرت کود کھھو! یَوْ اِیْجَالَیْنَ فِی النَّهَارِ وہ داخل کرتا ہے دات میں ہے۔ اس کی قدرت کود کھو! ایوْ ایجالیْتُ فِی النَّهَارِ وہ داخل کرتا ہے دات میں ہے۔ اس کی قدرت کود کھو! ایوْ ایجالیْتی فِی النَّهَارِ وہ داخل کرتا ہے دات میں ہے۔ اس کی قدرت کود کھو! ایوْ ایجالیْتی فِی النَّهَارِ وہ داخل کرتا ہے دات میں ہے۔ اس کی قدرت کود کھو! ایوْنِ ایجالیْتی فِی النَّهَارِ وہ داخل کرتا ہے دات میں ہے۔ اس کی قدرت کود کھو!

کودن میں۔ گری کے موسم میں راتیں چھوٹی ہوجاتی ہیں اوردن لیے ہوجاتے ہیں ، رات

کا حصہ کا ان کردن میں شامل کردیتا ہے وَیُوْلِجُ النّهَارَ فِی الّیٰلِ اوردہ داخل کرتا ہے

دن کورات میں۔ آج کل راتیں لمی ہیں ہیں سردی کا موسم ہے اور دن چھوٹے ہیں ، دن کا
حصہ کا ان کررات میں شامل کردیا ہے۔ بیرب تعالی کے روز مرہ کے انقلابات ہیں۔

مسب سجھتے ہیں اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے وَهُوَ عَلِیْتُ بِذَاتِ الصَّدُولِ اوروہ جانتا ہے دلوں کے دازوں کو جانتا ہے دلوں کو صاف رکھو مراد دل ہے۔ رب تعالی دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ البندا اپنے دلوں کو صاف رکھو معاملہ یروردگار کے ساتھ ہے۔

### descriptions.

# المِثْوَا يِاللَّهِ وَرَسُولِم وَ الفِقُوا مِنَاجَعَلَكُمْ

مُسْتَغُلَونِكُنَ فِيْحُ فَالَّذِينَ امْنُوا مِنْكُمُ وَانْفُعُوْالَهُمُّ اَجُرَّكِيدُو وَمَا لَكُمُ لَا تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولُ يَنْ عُوَلُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمُ وَمَا لَكُمُ لِاتُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرّسُولُ يَنْ عُولُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمُ وَمَنَ الطّلَاحِ اللّهَ عَنْدِهِ الْمَا يَعْفُوا فِي سَمِيلِ اللّهِ وَ بِلْهِ عَبْدِهِ الْمَا يَسْتُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُنْ الطّلُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ الْفَالْوِ وَالْمُنْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

امِنُوْابِاللهِ ايمان لاوَالله تعالى پ وَرَسُوْلِهِ اوراس كرسول پ وَانْفِقُوا اورخرج كرو مِنَّا الله بِيزے جَعَلَكُمْ بناياتم كوالله تعالى ن مُسْتَخْلَفِيْنَ فِينِهِ نائبال مِن فَالَّذِينَ پي وه لوگ امَنُوا جوايمان لائ مِنْكُمْ تم مِن سے وَانْفَقُوا اورانهوں نے خرج كيا لَهُمُ اَجْرُ كيا بَوْلَيَ بَهُمُ كَا لَهُمُ اَجْرُ اللهِ مِنْكُمْ تم مِن ايمان لائے مِنْ الله وَمَالَكُمْ اوركيا ہوگيا ہے تم كو لا تَوْمِنُونَ بِينَ ايمان لائے تم الله تعالى پ وَالرَّسُولَ يَدْعُوكُمْ وَالرَّسُولَ يَ لَهُ مُنَا الله تعالى پ وَالرَّسُولَ يَ دَعُوكُمْ وَالرَّسُولَ يَ كَمُ ايمان لاؤا بِي وَالرَّسُولَ يَ كَمُ ايمان لاؤا بِي وَالرَّسُولَ يَ خَمْ ايمان لاؤا بِي وَقَدْ اَخْذُ مِنْوَالِرَ بِكُمْ کَمْ ايمان لاؤا بِي وَقَدْ اَخْذُ مِنْوَالِرَ بِكُمْ کَمْ ايمان لاؤا بِي وَقَدْ اَخْذُ مِنْوَالِرَ بِكُمْ کَمْ ايمان لاؤا بِي وَقَدْ اَخْذُ مِنْوَالِرَ بِكُمْ کَالله لله الله الله وَالله وَالْ الله وَالْ الله وَالْ الله وَالْ الله وَالْ الله وَقَالُ الله وَالْ الله وَلَهُ وَالْ الله وَالْ الله وَلَهُ الله وَالْ وَالْ الله وَالْ ا

كُنْتُمْ مُّوَّ مِنِيْنِ ٱلْرَبُومُ مانے والے هَوَالَّذِي وه وہی ذات ہے يُنَزِّلُ جواتارتام عَلَى عَبْدِةِ الْخِبند عَلَى الْهَابَيِّنْتِ واضَّح آيتي يِّينُ جَڪُم تاكه لکالے محس مِنَ الطَّلَمُتِ اندهرول سے إلى النَّوْر روشى كى طرف وَإِنَّ اللَّهَ اور بِ شك الله تعالى بِعُمْ تمہارے ساتھ ذَرَ مِوْف البته شفقت کرنے والا ہے رَجِيْمُ مهربان ے وَمَالَكُمُ اور مصل كيا ہوگيا ہے اللا تُنفِقُوا كم خرج نہيں كرتے في سبيل الله الله تعالى كرائة من وَلِلهِ اور الله تعالى بى كے ليے ب مِيْرَاتُ السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ مِرات آسانوں كى اورزمين كى لَايَسْتُوى مِنْ عُنْ اللَّهُ مِنْ الرَّمْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ النَّفَقَ جَفُول فِي حَلَّم كِمَا مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ فَيْ سِيلِ وَقْبَلَ اورارُ اللَّ أُولِلْكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً یاوگ بہت بوے ہیں درجے کے لحاظ سے مِّس الَّذِیْری ان اوگوں سے أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ جَضُول نِهُ كَيَا فَتَح كَ بِعِد وَفَتَكُوا اوراراني كي وَكُلَّا قَعَدَاللَّهُ الْحُنْلِي اور برايك كساتها الله تعالى في وعده كيا باليهائي كَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيرً اور اللَّدتعالَى جو يجهم كرتے بوخروار --ربطآيات:

ربط ہیں۔ اس رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تو حید کا ذکر تھا اور اس کے دلائل تھے۔ تو حید اور

اس کے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں امِنْوَا بِاللهِ وَرَسُولِهِ اے

لوگو! ایمان لا وُ الله تعالیٰ بر که وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہاور مارنے والا ہاوراس کے رسول پرادرایمان لانے کے بعد وَأَنْفِقُوا اورخرج كروتم فِيَّاجَعَلَكُمُ قُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ الرَيْرِ مِن سے كماللدتعالى نے نائب بنايا ہے تم کواس میں۔ اکثر مفسرین کرام بھتانیے فرماتے ہیں کہ انفاق سے مال کا خرچ کرنا مراد ہے۔ مال کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے برائے نام شرعی طور پر اس نے تم کو ہائب بنایا ہے تم رب تعالی کے خلیفہ ہو۔ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے تمہارے باس چندون کے لیے امانت ہے اس مال کوتم خرج کر داس ہے زکو ۃ دو بعشر دو ،فطرانہ دو ،قربانی کرو ،صدقہ خبرات کرو ، اپنوں یر ، دوسروں پر ۔ اکثرمفسرین کرام میشانی تو یہی تفسیر کرتے ہیں ۔ لیکن علامہ اندلسی من بہت بڑے مفسر ہیں ۔ان کی تفسیر کا نام بحرالحیط ہے۔اور علامہ آلوی مینیہ بھی بوے چوٹی کے مفسر ہیں ان کی تفسیر کا نام ہے روح المعانی ۔ بیدونوں حضرات فرماتے ہیں ہر شے مراد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ مال خرج کرے بملم دیا ہے تو علم خرج کرے، اگر جسمانی توت دی ہے تو کمزوروں کے لیے وہ خرج کرے، ہنراور فن دیا ہےتو وہ خرچ کرے عقل اور سمجھ دی ہےتو اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ جو بھی نعمت الله تعالى نے دى ہاس كوخرچ كرے فرمايا فالدِيْن امنوامِنْكُمْ بس وه لوگ جو ایمان لائم میں سے وَانْفَقُوا اور انھوں نے خرج کیا لَهُمْ اَحْدِ کَیْدُ ان کے لے بڑاا جرہے۔

قبولیت اعمال کی تین شرا کط:

یہ بات تم کی دفعہ ن چکے ہو کہ نیکیوں کے قبول ہونے کے لیے تین بنیا دی شرطیں

اسس اخلاص ریا، دکھاوے کے طور پر جونیکی ہوتی ہے اس کا تواب بیس ہوتا بلکہ گناہ

0.0

موتاہے۔اور....

..... تیسری شرط اتباع سنت ہے۔ جونیکی بھی ہوسنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق نہوں انہیں ہوگ ۔ جاسے وہ شکل وصورت کے اعتبار سے کتنی ہی خوب صورت کیوں نہ ہو۔

كوفي كشريس عيد كردن حضرت على روالا خليفة المسلمين عيد كاه ميس تشريف لے گئے۔ دیکھا کہ ایک صوفی فتم کا آ دمی وہاں نماز پڑھرہا ہے۔ اپنے خادم سے فر مایا کہ اس کوچا کر کہو کہ عیدوالے دن کوئی نفلی نماز نہیں ہے۔ اشراق پڑھنے والا ہے تو عیدوالے دن اشراق نه پڙھے، جاشت کا عادي ہے تو عيدگاه مين نبيل پڙھ سکتا گھر جا کر کہيں جيب کر پڑھے۔وہ بخت تنم کا آ دمی تھانماز میں لگار ہا تو ڑی نہیں جتی کہ حضرت علی پڑھائو نے خود جا کراس کا کندھا پکڑ کرفر مایا کہ عیدوالے دن عیدگاہ میں نماز عید کے سواکوئی اور نماز منع ہے۔اس نے کہا کہ کیا میں کوئی گناہ کا کام کررہا ہوں کہ آپ جھے روکتے ہیں؟ حضرت على رَفْ الله على رَفْ ما ياكه بال الله عناه كاكام كرر م بو صَحِبْتُ رَسُولَ الله " میں نے آنخضرت منافی کے ساتھ زندگی گزاری ہے نہ آپ نے عیدگاہ میں نماز پڑھی ہے اورنہ ہی پڑھنے کا تھم دیا ہے۔ تم گناہ کررہے ہویہ نماز پڑھ کر۔ چونکہ آنخضرت مَثْنَ اِنْ کی سنت کی مہر لگی ہوئی نہیں تھی اس لیے اس کو گنا وفر مایا ، حالا نکہ نماز ہے۔ توعیادات کے قبول ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں:

اتباع سنت

الله المعاص المعاص

ايمان

توفر مایااور جولوگ خرج کرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے ہوا و مَالَکُمْ اور کیا ہو جوگیا ہے تم کو لَا تُوْمِنُون ہوئی نہیں ایمان لاتے تم اللہ تعالی پر والدّ سُول یکنی کے دعوت دے رہے ہیں لِتُوْمِنُواہِرَ ہِنے خوک کہ یکنی کے دعوت دے رہے ہیں لِتُوْمِنُواہِرَ ہِنے خوک کہ ایمان لاوُتم ایخ رب بر اللہ تعالی نے جتنے دائی بھیج ہیں ان میں حضرت محمد رسول اللہ مَالِی کا در جہ سب سے بلند ہے۔ اس کے والو! شمیں دعوت دینے والا اللہ تعالی کا وہ پینے ہوتی کا در جہ سب سے بلند ہے۔ اس کے والو! شمیں دعوت دینے والا اللہ تعالی کا وہ پینے ہوتی کا در جہ سب سے اعلی وار فع ہے اور تہاری زبان میں شمیں دعوت کے بینے مرب ہوتی کو نسما بہانہ ہے جو لی نہ کرنے کا اس نے نبوت سے پہلے دے دیا ہے چو تم اس کے بین کون سما بہانہ ہے جو ل نہ کرنے کا اس نے نبوت سے پہلے عرب کے پینی سال تبار سے ساتھ گزارے ہیں۔ سورۃ یون آیت نمبر ۱ ایارہ ۱۱ میں عرب کے پینے میں گھر امول تبار سے درمیان عرکا فی قَدُ لَیْدُتُ فِیْکُمْ عُمُدًا مِنْ قَدِیْہِ '' پس بے شک میں تھم امول تبار سے درمیان عرکا فی قَدْ لَیْدُتُ فِیْکُمْ عُمُدًا مِنْ قَدِیْہِ '' پس بے شک میں تھم امول تبار سے درمیان عرکا فی قَدْ لَیْدُتُ فِیْکُمْ عُمُدًا مِنْ قَدِیْہِ '' کی سے شک میں تھم امول تبار سے درمیان کی کا میں میں میں ان شفاف شفاف زندگی میں انہ شفاف زندگی میں انہ میں انہ میں انہ میں میں انہ میں ان میں انہ میں ان

تہارے اغر گزاری ہے۔ جب آپ مُنْ اَلَّا اَسَى جگہ سے گزرتے تھے تو لوگ اشارہ کرے کہتے تھے کہ ایسا نیک آ دی ہم نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ مُنْ اَلَٰ کُوصاد تی کہتے تھے۔ تو سب سے بردادائ شمیں دعوت دے رہا ہے گرتم اس کی پروانہیں کرتے وَقَدُا خَدَ فَدَ مَدَا فَدُ اَلَٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّ

### عهدالست:

الله تعالی نے آدم ملائے کو یہاں کھڑا کرکے پشت کی دائیں طرف اپنا دایاں ہاتھ پھیرا جواس کی شان کے لائق ہے تو اصحاب الیمین چیونٹیوں کی طرح سامنے آگئے۔ پھر یا تھی پھیرا تو اصحاب الشمال چیونٹیوں کی طرح سامنے آگئے۔ آدم ملائے ہے ہے کہ استمال چیونٹیوں کی طرح سامنے آگئے۔ آدم ملائے ہے ہے کہ استمال چیونٹیوں کی طرح سامنے آگئے۔ آدم ملائے ہے ہو تھا اے پروردگار! یہ یا چیز ہے؟ فر مایا ہیہ تیری اولاد ہے جو قیامت تک آئے گا۔ آدم ملائے ہے نہ دیکھا کہ کوئی برصورت ہے کوئی خوب صورت ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی تھوٹا ہے۔ کہنے گا اے پروردگار! مقدل کا سویہ تہیں عبادت بھی عبادت بھی عبادت دیکھا کہ کوئی جیسیا کیوں نہیں بنایا۔ 'رب تعالی نے فر مایا آخبیت آئ آشنگ کہ دورکود کھی کرشکر ادائیں کرتا دیسے ہتا ہوں کہ میر اشکر ادا ہوتا رہے (البذا جوابے سے کر ورکود کھی کرشکر ادائیں کرتا دھیقت میں دوانسان کہلانے کاستی نہیں ہے۔)

اس عالم ارواح میں اللہ تعالی نے سب کو بچھ دی اور فر مایا آگست ہے۔ آپ کے م [سورۃ الاعراف] '' کیا میں تمہار ارب بہیں ہوں قسائس و ایسلسی سب نے کہا اے پروردگار! آپ ہمارے رب ہیں۔' ہمیں تو بیعہد یا دہیں ہے لیکن تفییروں میں بہت سارے بزرگوں کے نام دیئے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمیں وہ عہدیا دہے۔ چنانچ چھٹرت ملی ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عہدیا دہے۔ مہل بن عبداللہ تستری میں ہے۔ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ میثاق یاد ہے۔

توفر ما یا اللہ تعالی نے تم ہے پختہ عبد لیا ہے اِن گذشہ مُوَ مِنِینَ اگر ہوتم مائے والے اس بات کوتو ایمان لاؤ مُوالَّذِی اللہ تعالی وہ ذات ہے یُنزِّل علی عَبْدِ ہَ جوا تارتا ہے اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ تعلیق پر این ہیں ہوتی واضح اور صاف آ بیش ہیں ہوتی اور اللہ تعلیق کو بندہ کہ میں تو بین ہے، العیاذ باللہ تعالی ۔ ایمانیوں ہے عبد ہونا آ پ مَن الله کا کہ مرسول اللہ تعلیق کی مفت ہے اور جب تک ہم آ پ مَن الله کی باللہ تعالی ۔ ایمانیوں ہونی نماز ممل نہیں ہوتی ، فرض ہو، واجب ہو، سنت موکدہ جو بقل ہو، اللہ میں ہم نے پڑھنا ہے اللہ اللہ واللہ اللہ واللہ میں سیست کھی نہ ہو، فرک ہو، اللہ میں ہوتی ہوں تو بین ہوتی تو رب تعالی ہمیں سیست کمی نہ عبد کہ دیا واللہ واللہ واللہ میں سیست کمی نہ ویتا حال واللہ واللہ واللہ میں سیست کمی نہ ویتا حال واللہ واللہ

توفر ما یا اللہ تعالیٰ وہ ہے جونازل کرتا ہے اپنے بندے پرواضی اورصاف آیتیں۔
کیوں نازل کرتا ہے؟ آیٹ نے بھے نے بی بندے الظا کہ بالیٰ اللّٰہ نے اللّٰہ میں وں سے نورایان اندھیروں سے نورایان کی طرف ، نورتو حید ، نورسنت اور نورتی کی طرف وَانَّ اللّٰہ بِکھٰ لَرَامُ وَفُ زَحِیْہُ کی طرف ، نورتو حید ، نورسنت اور نورتی کی طرف وَانَّ اللّٰہ بِکھٰ لَرَامُ وَفُ زَحِیْہُ اور بِحَمٰ اللّٰہ بِعَالیٰ تم پر البتہ شفقت کرنے والا مہر بان ہے۔ اس لیے اس نے تعصیں اور بے شک اللّٰہ نعالیٰ تم پر البتہ شفقت کرنے والا مہر بان ہے۔ اس لیے اس نے تعصیں کیا ہوگیا سمجھانے کے لیے ابنا پیغیر بھیجا ہے ابنی کی آب بھیجی ہے وَ مَالَکُھُ اور تعصیں کیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا گریے نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سے اَلَا تُنْفِقُوْ اِفْ سَدِیْلِ اللّٰہِ کُرِیْ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سے اَلَا تُنْفِقُوْ اِفْ سَدِیْلِ اللّٰہِ کُرِیْ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سے اَلَا تُنْفِقُوْ اِفْ سَدِیْلِ اللّٰہِ کُرِیْ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سے اَلَا تُنْفِقُوْ اِفْ سَدِیْلِ اللّٰہِ کُرِیْ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں سے

کی دیں و بلاور کی اور زین کی کیا یہ جو تہارے پاس مال ہے، زین ہے، باغات ہیں،
میراث آسانوں کی اور زین کی کیا یہ جو تہارے پاس مال ہے، زین ہے، باغات ہیں،
کارخانے اور کو ٹھیاں ہیں، سونا چا ندی ہے، کیا یہ چیزی قبر میں تہارے ساتھ جائیں گی؟
خوش نصیب ہے جس کو نفی نصیب ہوجائے مرنے والے ایے بھی ہوتے ہیں جن کو نفن بھی نسیب ہوتا، زین میں فن ہونا فیر بنیں ہوتا، در ندے، پرندے، چھیلیاں ان کو ہضم کر جاتی ہیں۔ لہذا رب تعالی کے دیئے ہوئے مال کو رب تعالی کی رضا کے لیے خرج کر کے رب تعالی کی رضا کے لیے خرج کر کے رب تعالی کو راضی کر لو ہے ہر چیز اللہ تعالی کی ہے اس نے یہ چیزیں شمیس عارضی طور پرعطافر مائی ہیں۔ اللہ تعالی کے احکام پڑل کر کے دب تعالی کو راضی کر لو ۔ پھر اس نے ایما کو کو تعد چالیس اس نے ایما کو کی تحم نہیں دیا جو تم کر نہ سکو ۔ ز کو قاصا حب مال پر سال کے بعد چالیس اس نے ایما کو کی تعم نہیں دیا جو تم کر نہ سکو ۔ ز کو قاصا حب مال پر سال کے بعد چالیس دو یہ ہیں ۔ ایک رو پیرے، قطران سال کے بعد نصف صارع ہے۔

آسانی کے لیے ہوں مجھوکہ دوسیر گندم ہے اور زمین کی پیداوار میں ہے بارانی ہے تو دسواں حصہ اور اگر جا ہی نہری ہے تو بیسواں حصہ ہے تو حصے یا انبین حصے تمہارے پاس میں اور جو باتی تمہارے پاس ہے یہ بھی ہے اللہ تعالی کا تمہارے مرنے کے بعداگر تمہارے وارث اجھے میں وہ کھا کیں بیس کے تصین تو اب ملے گا۔ اور اگر خدانخواستہ شرابی کبابی میں ، جواری میں ، برے میں تو یا در کھنا! تمہاری کمائی کھا کر گناہ تمہاری قبر میں بہنچا کیں گئی ہے کہا یا تھوں نے اور مار قبر میں تمصین پڑے گی۔

تواللہ تعالیٰ بی کے لیے ہم براث آسانوں کی اور زمین کی لایستوی مِنگفه مَّن اَنفَقَ نہیں ہیں برابرتم میں سے جنھوں نے خرچ کیا مال مِنْ قَبْلِ الْفَتْح مَمَمَمَ مَن اَنفَقَ نہیں ہیں بہلے وَقتَلَ اور لڑائی کی کافروں سے۔ میرمفان مرمہ کے فتح ہونے سے پہلے وَقتَلَ اور لڑائی کی کافروں سے۔ میرمفان

المبارك كے مہينے ميں مكه مرمه فتح ہوا۔اس سے يہلے مسلمانوں كى يوزيش كمزور تھى ۔ان دنوں میں خرچ کرنا اور لڑنا بڑا کام تھا۔ اور مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد سارے عرب پر حِصندُ الهراديا كيا، مالي يوزيش بهي مضبوط هو گئي اور افرادي قوت بهي \_اب مال خرج كرنا بھی آسان اورار ٹابھی آسان ہوگیا۔ لہذا جو فتح سے پہلے اور مال خرج کیا أو آلك أغظَهُ دَرَجَةً يهلوك بهت بوع بي درج كاظت مِن الَّذِينَ الْهالوكول ے أَنْفَقُوْلِمِنْ يَعْدُوَ فَتَلُوا جَمُول فِحْرَجَ كِيافَحْ مَه ك بعداورارُ الى كى كافرول كَتَاتُه - كَونكماب آسانى بيدا موكن بيكن وَكلا قَعَدَاللهُ الْحُنلي اور مراكب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اچھائی کا۔ اجرسب کو ملے گا مگر درجات برابرنہیں ہو سے مکہ مرمہ کے فتح ہونے سے پہلے جنھوں نے مال خرج کیا اور جہاد کیا ان کا درجہ بعد والول سے بہت بلند ہے لیکن بعد میں خرج کرنے والوں کا بھی درجہ ہے والله بِسَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اورالتُدتعالي جو بجهتم كرتے ہوخبرر كھتا ہے كہ كون اخلاص كے ساتھ خرج كرتا ہے اوركون د كھاوے كے ليے۔كون اتباع سنت ميں خرچ كرتا ہے اوركون خواہش نفسانی کے تحت ۔سب چیزیں اللہ تعالی کے علم میں ہیں اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

JE TO THE TOTAL TO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ اَجُرُّكُر نِيرُ ﴿ يَوْمُ تَرِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ يَسْلَمَى نُورُهُمْ بَانَ ٱلْهُمْرِوْ بِإِنْهَانِهِمْ لِشُارِكُمُ الْمُؤْمُرِجِنْتُ تَجُيْرِي مِنْ تَخِيرً الْأَنْهَارُ خِلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ يَوْمُرَقَوْلُ لَمِنْفِقُونَ وَالْمِنْفِقِتُ لِلْذَبْنَ امْنُواانْظُرُوْنَانَقَتِبُرُ مِنْ نُوْرِكُمْ قِيْلَ ارْجِعُوْ أَوْرَاءُكُمْ فَالْتِيسُوْ انْوُرَّا مْفَضِّرِبَ بِينَهُمْ بِسُوْرِلَهُ نُهُ فنه الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَنَابُ قُ وْنَهُ مُ الدُّنِ كُنَّ مُعَلِّمُ قَالُوا بِلَى وَلَكِنَّكُمُ فَتَنْتُمُ لَلْفُسُكُمُ تُمْرُو ارْتَكِنُهُ وَغَرَفَكُمُ الْأَمَانَ حَالَى جَآءَ امْرُاللَّهِ وَ ْعَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُّ وُرُ® فَالْيَوْمُ لَا يُؤْخِذُ مِنْكُمُ فِلْ يَحُرُّ وَلَامِنَ الذين كفرواء مأوكم النارهي مؤلكم ويش المصيره مَرِ ؛ إِذَاللَّذِي كُون مُخْصَ ہے وہ يَقْرضُ اللهَ جُوقرضُ ويتا ہے الله تعالى كو قَرْضًا حَسَنًا الجِعاقرض فَيضعفه يس وه اس كوبرها ويتاب لَهُ ال كَ لِيهِ وَلَهُ آجُو كَرِيْدُ اورال كَ لِيعُده اجربوكًا يَوْمَ جس دن تَرَى الْمُؤْمِنِيْنِ آپِ دِيكِصِيل كَايمان والےمردوں كو وَالْمُؤْمِنْةِ اورايمان والى عورتول كو يَسْلِي بُنُورُ هَمْ وورر ما موكان كا نور بَيْنَ أَيْدِيْهِمُ ال كَآكَ وَبِأَيْمَانِهِمُ اوران كواكيل طرف شريك أنيوم خوش خرى بتهار \_ ليآج كون جنت باغات

ہیں ، تَجُرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُ رَ بَهِتَى بِينَ ان باغات کے نیج نہریں خُلِدِيْنَ فِيهَا مِيشْدِر مِينَ كَانَ بِاغُولَ مِينَ ذَٰلِكَهُوَ الْغَوْرُ الْعَظِيْمُ مِينَ بوه برى كاميانى يَوْمَ يَقَوْلُ أَنْمُنْ فِقُونَ جَس دن كَبِيل كَمنافق مرد و الْمُنْفِقْتُ اورمنافَق عورتيس لِلَّذِيْرِ المَنْوا ان لوكول كوجوايمان لائ انْظُرُ وْنَا جارى طرف رَيْهُو نَقْتَبِسُ مِنْ نُوْرِكُمْ تَاكَمِم بَعِي روشَى ماصل کرلیں تہاری روشی ہے قیل کہاجائے گا اڑجھوا لوث جاؤ وَرَآءَكُمُ الْحِيْجِ فَانْتَمِسُوانُورًا لِي اللَّ كُروروشَى فَضُرِبَ بَيْنَهُ م يَلُول كردى جائے گان كردميان بِسُورِ ايك ديوار لا بَاتِ جس كادروازه بوگا باطنه اس كاندركي طرف فيهاليَّ خمَةً اس میں رحمت ہوگی وظاہر ہ مین قبله اوراس کے ظاہر کی طرف الْعَذَابُ عذاب موكًا يُنَادُونَهُمْ بِيان كُلِّيل كَ ٱلْمُنْتُ ثُمَّةً مُعَمَّمُ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے قانوا بالی وہ کہیں گے کیول نہیں وَلْكِنَّكُمْ فَتَنْتُمُ لَيُنْتُم نَ فَتَعْ مِن دُالًا أَنْفُسَكُمُ الْيُ أَجَانُول كُو وَتَرَبَّضُتُمْ اورتم انظار كرتے رہے وَارْتَبْتُمْ اورتم نے شك كيا وَغَرَّ تُكُمُ الْأَمَانِينَ اوردهوك مِن ذالاتم كوخوا شات في حَتَّى جَاءَا مُر اللهِ يَهِالَ تَكُ كُمَّ اللَّهُ تَعَالَى كَاتُكُم وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُّورُ اوردهوك میں ڈالاتم کواللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے بازنے فَالْیَوْمَ لِس آج کے

دن لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ نَهِ بِلِ البَاجِاعُ كَاتَمْ سَ فِذِيَةٌ كُولَى جَرَانَه وَلَا مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللْعُلِيْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللِمُونِ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ

قرضِ حسنہ:

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب مَنْ ذَاللَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَمَنًا كُون شخص ہے وہ جو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو قرض اچھا۔ آ دمی جوصد قد وخیرات کرتا ہے اور قربائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور تشبیہ اس بات میں ہے کہ جب كوئى آ دمى كسى كوقرض ديتا ہے تو اس كويفين ہوتا ہے كەمقروض اس كواتنى رقم لونائے گا۔ ای طرح بہاں مجھوکہ جو کچھتم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرو گے اس کا بدلہ محس ضرور ملے گا۔ بیمطلب نہیں ہے اللہ تعالی غریب ہو گیا ہے اور اس کو قرضے کی ضرورت پڑ كَنْ عِد جِيمِ يَهُودِيول فِي كَهَاتُهَا إِنَّ السِّلَّةَ فَقِيلًا وَ نَصْنُ أَغْنِيَاءَ [آل عمران: ۱۸۱]'' بِهُ شک الله تعالی فقیر ہے اور ہم مال دار ہیں۔'' بلکه تشبیه اس بات میں ہے کہ جس طرح قرض واپس آنا ہوتا ہے ای طرح جو کچھتم الند تعالی کے رائے میں خرج کرو گے وہ شھیں ضرور ملے گا بلکہ اچھا بدلیہ ملے گا کہ ایک کے بدلے میں دی گنا۔ بیاعا م حالات میں ہے اور جوفی سبیل اللہ کی مدمیں ہوگائ کا بدلہ سات سو گن ہوگا کم از کم ۔ اللہ تعالی جس کے لیے جاہے بڑھادے گا۔ پھر یبھی مجھ لیں کہ صدقہ وخیرات کا ہدلہ دِس گنا ے اور اً لرکوئی کسی کو قرش حسنہ دیے تو اس کا بدلہ ستر گنا۔ کیونکہ دینے والا اس کی غربت کا خاص خیال رکھتا ہے۔ تو قرض حسنہ کا بہت بڑا تو اب ہے۔ لیکن عماراز مانہ عجیب ہے کہ

قرض لینے وقت بڑے پیارمجت سے پیش آئیں سے پیاری بیاری باتیں کریں گے۔ دیتے وقت اکثر تو منکر ہوجائے ہیں اور پچھ گھور گھو بے دیکھتے ہیں اور پچھاڑ پڑتے ہیں۔ اجھے لوگ بھی ہیں گربہت کم ہیں۔

توفر ما يا كون محض ب وه جوقرض ديتا ب الله تعالى كواجها قرض فيضعفذلذ پس اللہ تعالی اس کو بر مادیتا ہے اس کے لیے۔عام حالات میں ایک نیکی کابدلہ وس گنا اورفى سيل الله كى مديس نيكى كرے گاتواس كاادنى ترين بدلدسات سوكنا ي والسلسة يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ [سورة البقرة]" إورالله تعالى بوهاد عاص كے ليے واب گا-" وَلَهْ آجْرُ كَرِيْمٌ اوراس كے ليے عمده اجر موگا - كس دن في گا؟ يَوْمُ تَرْبَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْةِ جَس دن آب ريكس كايان والعمر دول كواورايان والى عورتوں کو یسی نور مدبین آندیست دور رہا ہوگا ان کا نوران کے آگے وَبِأَيْمَانِهِ فِي ادرِان كه دائيل طرف بهي مومن جس وفت قبرول سے تعليل محتو نور ایمان ،نور اسلام ،نورتوحید جوان کے دلوں میں ہے اس دن اس کی روشنی ان کے آگے ہوگی اوردا کیں طرف بھی ہوگی۔ایمان کی روشی آ کے ہوگی اور اعمال صالح کا نامہ چونکہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس لیے اس کی روشنی دائیں طرف ہوگی۔و تفے و تفے ے فرشے کورے ہوں گے اور کہیں گے بشار کے الیّوم خوش خری ہے تہارے لي آج ك دن - وه خوش خرى كيام جَنْتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُ باغات إلى بہتی ہیں ان کے بنچ نہریں خلد فن فیھا ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں۔اس ہمیشکی کا تو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ نختم ہونے والی زندگی ہے ذلک مُوَ الْفَوْلَ الْعَظِيْرَ يَبِي بِوه بردي كامياني -الله تعالى تمام موسين اورمومنات كونصيب فرمائ - تم نے مومنوں کا حال سن نیا اب منافقوں کا بھی سن اور مومن جارہے ہول گے اور دائیں بائیں اور ان کے آگے اور دائیں طرف روشی ہوگی اور منافقوں کے آگے اور دائیں بائیں منافقت کا ، کفر کا اندھیر اہوگا جوآج ان کے دلوں میں ہاس دن سامنے آجائے گا۔ فرمایا یوم جس دن یقو ل المشلفظی کہیں گے منافق مرد و المشلفظ اور منافق عور تیں یالین المشلفظ ان الوگوں کو جوائیان لائے ۔ کیا کہیں گے؟ انظر و نا ہماری طرف دیکھوتا کہ نفتیش میں نورگئ ہم بھی دوشی حاصل کر ایس تمہاری روشی سے جم بھی فائدہ اٹھا لیس ۔ اور بیم بھی کرتے ہیں کہ انظار کرو جارا کہ اس جم بھی فائدہ اٹھا لیس ۔ اور بیم بھی کرتے ہیں کہ انظار کرو جارا کہ اس جم بھی فائدہ اٹھا لیس ۔ اور بیم بھی کرتے ہیں کہ انظار کرو جارا کہ ا

منافقت کی دواقسام:

ایک عقیدے کا منافق ہوتا ہے اور ایک عمل کا منافق ہوتا ہے۔ عقیدے کا منافق اسے کہتے ہیں جوزبان سے ایمان کا اقر ارکرتا ہے۔ اگھ نہت میں ایمان لایا اور ظاہری اعمال بھی ایمان والوں جیسے کرتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ آنخضرت منافق کے دور میں ایسے لوگ سے جن کوظا ہری طور پر کوئی محسوس بھی نہیں کرسکتا تھا کہ یہ منافق ہیں۔ اذان ہوتے ہی پہلی صف میں آ کر بیٹے جاتے ہے۔ نماز ، روزہ ، صدقہ و خیرات سب کے کہ کرتے ہے۔ اور بعض اسے کے منافق ہے کہ باوجوداس کے کہ آنخضرت خیرات سب کے کہ کرتے ہے۔ اور بعض اسے کے منافق ہیں مند سے پھر بھی ان کوئیس پہانے ہے۔ اور بعض اسے نیادہ عقل مند سے پھر بھی ان کوئیس پہانے ہے۔

سورة توبه مَن بَعْلَ الله الماره الله على ومِنْ الله المه يه مَرَدُو اعلَى الله الله مَرَدُو اعلَى الله على الم

نفاق پرآپان کونبیں جانے ہم ان کو جانے ہیں۔ "مینی ایسے ہوشیار شم کے لوگ تھے کہ آخصرت مان کو جیسی بردی عقل منداور ذہین ترین شخصیت بھی ان کے نفاق ہے آگاہ نہ ہوسکی۔ ہوسکی۔

## منافق کی حیارعلامات :

اورایک عملی منافق ہوتا ہے۔ دل میں تو اس کے ایمان ہوتا ہے لیکن عمل سے منکر ہوتا ہے عمل نہیں کرتا۔ حدیث یاک میں منافق کی جارعلامتیں بیان کی گئی ہیں۔جس میں ایک یا نی گئی وه ایک در ہے کا منافق ،جس میں دویا نی گئیں وہ دودر ہے کا منافق اور جس میں تین یا ئی گئیں وہ تین در ہے کا منافق اور جس میں جاروں یائی گئیں وہ یکا منافق۔ بہلی: إذا حَدِّتُ تُ كَدْبَ " جب بات كرے گاتو جموث بولنا منافقوں کی پہلی علامت ہے اور جھوٹ کی اتن بد ہوہے کہ آ دمی جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی ہونٹ پر ہوتی ہے وہ ایک میل دور بھاگ جاتا ہے۔ جھوٹ کی برائی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آنخضرت منطق سے یو جھا گیا حضرت!مومن بخیل ہوسکتا ہے؟ فر مایا ہوسکتا ہے۔حضرت!مومن بزول بھی ہوسکتا ہے؟ فر مایا بال کمزور ایمان کے ساتھ بردلی جمع ہوسکتی ہے۔حضرت!موس جھوٹا بھی ہوسکتا ہے؟ فرمایا کلّا وَالَّـنِي نَفسي بیده " ہرگزنبیں اس رب کی شم جس کے قبضے میں میری جان ہے جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے ۔''اگر جھوٹ بول آہے تو بھرا بمان کی دولت سےمحروم ہے۔

منافق کی دوسری علامت: إذا وَعَسَّ اَنْحَسَفَ "جب وعده کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ ' إذا عَامَ مَ عَلَى دَ "جب معاہدہ کرتا ہے۔ ' وَا ہے وہ معاہدہ ذاتی ہویا تو می یا جماعتی۔ تیسری علامت: وَ إِذَا اوْ تُعِنَ خَانَ "جب اس کے معاہدہ ذاتی ہویا تو می یا جماعتی۔ تیسری علامت: وَ إِذَا اوْ تُعِنَ خَانَ "جب اس کے

یاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔' مالی خیانت علمی خیانت ،مشورے کی بھی خیانت ہے۔ اگر کوئی آ دمی سمجھ دار آ دمی سے مشورہ لیتا ہے اور وہ اس کو تیجے بات نہیں بتلاتاتويكم خيانت بـ حديث ياك من آتا ب المستشادُ امِينٌ "جس ب مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہے۔ اگرمشورے میں خیانت کرے گاتو مجرم ہوگا مجلس كَياتِين بهي امانت موتى بين مديث ياك بين آتاب أَنْمَدَ عَالِسُ بالْأَمَانَةِ مَجْلَس میں جو یا تئیں جوتی ہیں دوست احباب کی وہ کسی اور کے سامنے ذکر کرنا بھی خیانت ہے۔ منافق كي چوت علامت: إذًا خَاصَم فَجَر "جب جُمَّارُ الرتاب تو كاليال تكاليّا ہے۔" آج ہم نے منافقوں کو چھے چھوڑ دیا ہے ہم ہر بات پر گالیاں نکالتے ہیں۔انسان تو كيا خيوانوں كوبھى گالياں ديتے ہيں \_ يادر كھنا! كسى كو گالياں دينے يراى كوڑے سزا ہے۔اگرکسی نے کہا تیری ماں کی الیت تیسی ، تیزی بہن کی الیت تیسی ، تواس پرانتی کوڑے سزا ہے۔قرآن کریم میں مذکور ہے تو پہرنے کے باوجودکوڑ کے آئیں معافی نہیں ہے۔اور سارى زندگى گواى بھى قبول نېيى موكى لاتَ قُبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً آبَدُا [نور: ٣] " اورنه قبول کروان کی گواہی بھی بھی۔'' اتن سخت سزا ہے گالی نکالنے کی مگر ہم تو گالیوں کی سبتے ہر جتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ذکر اللہ کی تنبیج بڑھتے ہیں۔ ' ہماری زندگیاں بالكل خراب موچى بين اس ليے ہم ميں نيكى كا اثر نبيس ہے۔

تو فرمایا جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عور تیں ایمان والوں کو ہماری طرف دیجھو، ہماراانظار کروکہ ہم بھی روشی حاصل کرلیں تمہاری روشی سے قیل کہا جائے گا۔ کہنے والے فرشتے ہوں گے از جِعُوْاوَدَ آء کھند لوث جاوَا ہے بیجھے فائڈ جسٹوانو ڈا پس جھیں گے کہ شاید فائڈ جسٹوانو ڈا پس تلاش کرووہاں سے روشی۔ وہ بے وقوف یہ جھیں گے کہ شاید

یہیں ایک دوقدم پیچے سے نور ملتا ہے، پیچے مزکر دیکھیں کے حالاتکہ رب تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے کہنے کا مطلب میہ ہوگا کہ دنیا کی طرف لوث جاؤ وہاں تلاش کرد کہ بیاور وہاں سے ملتا ہے۔ یہ یا تیں ہور ہی ہول گی کے فضرت بینے من اور ایس کھڑی کر وی جائے گی ان کے درمیان ایک د بوار۔ منافقوں اور مومنوں کے درمیان ایک د بوار کھڑی کردی جائے گی۔مومن آ کے نکل جائیں سے اور منافق اس طرف رہ جائیں گے۔ وه اليي ديوار موكى لَمْبَاتِ جسكادروازه موكا بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ ال كاندر كاطرف ال مين رحت موكى جدهم مومن مول على قرالاهم مون قِبَلِ العَذَابُ اور اس کے ظاہر کی طرف عذاب ہوگا۔ منافق عذاب کی طرف رہ جاتیں گے۔ پُٹاڈؤ نَھُمْہِ منافق مومنوں کوآوازویں کے ایکاریں کے الانے نے فقع کے کیا ہم تہارے ساتھ نہیں تھے۔ دنیا میں تہبارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اکٹھے المحت بيضة سف قَالُوْ ابَلِ موس كمين ع كيون بين -ظامري طور يرتوتم مارك ساته على وَلَيْكُ عُمْ فَتَنْتُمُ أَنْفُسَكُمْ لَيُكُن مَ فَ فَتَنْ مِن دُالا أَيْ جَانُون كو دل تہارے صاف نہیں تھے تہارے دلوں میں نفاق تھا وہ آج رکا وٹ ہے وَتَرَبَّصُ تُمُ اورتم انتظار کرتے رہے ہمارے بارے میں کدان پر کب کوئی مصیبت پڑتی ہے۔ سورة التوبدآ يت نمبر ٩٨ ياره ال وَ يَتَدَرَّبُصُ بِكُمُ الدَّوَانِدُ " يمنافق انتظار . کرتے رہتے ہیں تمہارے بارے میں گردشوں کا۔'' کے مسلمانوں برکوئی گردش آئے کا فروں کی طرف سے ان برحملہ ہو جائے پاکسی اورمصیبت میں پڑ جائیں ۔ دنیا میں تم ہارے فیرخواہ بیں سے گردشوں کے منتظر سے سے واز مَنافذ اورتم نے شک کیا وين كي بارب من تهار في دلول من ايمان بين تقا وعَدَّ تُكُمُ الْأَمَاذِيُ - أَمَانِي رب تعالی فر ماتے ہیں فاڈیؤ م آئے فرائے فرائے کے دن ہیں آئے کے دن ہیں اللہ اسے نے نہیں ایا جائے گاتم سے کوئی جرماند۔ قیامت والے دن کوئی جرماند دے کر مفدید دے کر بھی جان چھڑا لیتے ہیں قیامت والے سے گا۔ دنیا ہیں لوگ جرماند دے کر مفدید دے کر بھی جان چھڑا لیتے ہیں قیامت والے دن اول تو انسان کے پاس کوئی چیز ہوگی ہی نہیں جودہ دے کر جان چھڑا سکے ۔ فرض کر و اس کوساری دنیا کاخز اندال جائے ، زین سونے سے بھری ہوئی ال جائے وہ دے کر جان تجھڑا سکے وہ دے کر جان جھڑا سکے وہ دے کر جان جھڑا ہے دہ دے کر جان ہیں جھڑا سکے وہ دے کر جان ہوئی ال جائے وہ دے کر جان ہیں جھڑا سکے گا۔

توفر مایا اس دن بیس لیا جائے گائم ہے کوئی فدید، جرمانہ وَلا مِنَ الّذِینَ کَفُرُوٰ الورندان لوگوں ہے جوکافر بیں۔اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر بیں، رسالت اور قیامت کے منکر بیں، قرآن کے منکر بیں، ان سے بھی جرمائی بیا جائے گا کہ وہ جرمانہ دے کر چھوٹ جائیں مَا وَسِنَے دُالنَّالُ مُعکانا تمہا رادوزخ کی آگے جوٹ مؤللگذ۔ میسولسی کامعنی رفیق، ساتھی۔ بھی دوزخ کی آگ ہے ہاری ساتھی ہے ویش النہ سیئر اور بہت یُری جگہ ہے لوشنے کی۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے تمام مونین اور مومنات کو دوزخ ہے۔ بیائے اور مخوظ رکھے اور نیکی کی توفیق عطافر مائے۔

[امين]

الهُ يَأْنِ لِلَذِينَ الْمَنُوْ آَنْ تَخْشَهُ قُلُوبُهُ مُ لِذِكْ اللهِ وَمَا نَزُلُ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوْ اكَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلُ فَطَالًا عَلَيْهُمُ الْاَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكَفِيْرُ مِّنْهُمُ فِيقُونَ وَاعْلَمُوْ آَنَ عَلَيْهُمُ الْاَمْدُ وَلَا يَعْلَمُ اللهَ يَعْلَى الْمُولِيَ عَلَى اللهُ اللهُ

ہے زمین کو بَعْدَمَوْتِهَا اس کے مرنے کے بعد قدریتیا محقیق ہم نے بيان كيس أعير ألالت تهارك ليآيتي لعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاكمَّم مجهو إنَّ الْمُصَّدِّقِينَ بِشُك صدقة كرنے والے مرد وَالْمُصَّدِقْتِ اورصدقه كرنے والى عورتيں وَ أَقْرَضُواللهُ اور جنفول نے قرض ويا الله تعالى كو قَرْضَاحَتُ الْحِياقُرض يُضْعَفُ لَهُمْ برُهاديا جائے گاان كے لياج وَلَهُمْ أَجْرُ كَرِيْمُ اوران كَ لِي اجرَ عِمَاهُ وَالَّذِيْنَ امْنُوا بالله اوروه لوگ جوائمان لائے اللہ تعالیٰ یو ور سیلہ اوراس کے رسولوں ي ٱولَيْكَ هَمُ الصِّدِيْقُونَ بِهِ الوَّكَ بِي سِي وَالشَّهَدَآءَ عِنْدَرَبِهِمُ اور گواہ این رب کے ہاں لَهُ عَاجُرُهُمْ ان کے لیے ان کا اجر ہے وَنُورُهُمْ اوران كَى روشى م وَالَّذِينَ كَفَرُوا اوروه لوك جنهول نے كفر كيا وَكَذَّبُوابِالْيِنَا اورجمثلايا جارى آيتول كو أولَيْكَ أَصْحُبُ الْجَدِيْمِ یمی لوگ ہیں دوزخی۔

الله تبارک وتعالی کا ارشاد ہے آلئے یان کامعنی ہوتا ہے تھوڑ اساوقت اور یان کامعنی ہے کیا نہیں آیا وقت اور آلئے یان کامعنی ہے کیا نہیں آیا وقت لیّا نہ نہ ان الوگوں کے لیے جو ایمان لائے آن تَخْشَعَ قُلُو بُھُم کہ کہ ان کے ولیڈ نہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے آن تَخْشَعَ قُلُو بُھُم کہ کہ ان کے ولیڈ نہ ان کے ولیٹ الله تعالی کے ذکر کے لیے وَمَانَزَ لَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا اِن کے ولی الله تعالی کے ذکر کے لیے وَمَانَزَ لَ مِنَ الْحَقِّ اور اس چیز کے لیے جو اتری ہے تی ہے تر آن پاکی شکل وصورت میں ۔ اس کے لیے ان کے دل نرم ہوں۔

الله تارک و تعالی نے قرآن پاک میں مومنوں کی ایک صفت ہے بھی بیان فرمائی ہے الله تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مومنوں کی ایک صفت ہے بھی بیان فرمائی کا تو الله فرح الل

صحابہ کرام مَنْ فَانَّمَ کَا حَضُور عَلَا فِی الله کے ساتھ جتنی محبت کے چندواقعات :
صحابہ کرام مَنْ فَانَّم کو آنخضرت مَنْ فِی کے ساتھ جتنی محبت تھی اس کی و نیا میں نظیر نہیں ملتی ۔ آنخضرت مَنْ فِی کے ساتھ ان کی محبت طبیعت فانیہ بن گئی تھی ۔ حضرت عمر و بن جموح ملتی ۔ آنخضرت مُنْ فی کے ساتھ ان کی محبت طبیعت فانیہ بن گئی تھی ۔ حضرت عمر و بن جموح میں عتبہ بن ابی وقاص نے آنخضرت مُن فی کے ساتھ اس مند تھا مُن فی اس مند تھا مُن فی اس مند تھا مُن فی کے ساتھ میں مسلمان ہوگیا ۔ آنخضرت مُن فی کے سامنے منظیل کو پھر مارااس وقت یہ کافر تھا ۸ ھیں مسلمان ہوگیا ۔ آنخضرت مُن فی کے سامنے منظیل کو پھر مارااس وقت یہ کافر تھا ۸ ھیں مسلمان ہوگیا ۔ آنخضرت مُن فی کے سامنے منظیل کو پھر مارااس وقت یہ کافر تھا ۸ ھیں مسلمان ہوگیا ۔ آنخضرت مُن فی کے سامنے منظیل کو پھر مارااس وقت میں کافر تھا ۸ ھیں مسلمان ہوگیا ۔ آنخضرت مُن کی کے سامنے منظیل کو پھر مارااس وقت میں کافر تھا ۸ ھیں مسلمان ہوگیا ۔ آنخضرت مُن کی کے سامنے منظیل کو پھر مارااس وقت میں کافر تھا ۸ ھیں مسلمان ہوگیا ۔ آنخو کو بھر مارااس وقت میں کافر تھا ۸ ھیں مسلمان ہوگیا ۔ آنخو کو سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامند کو کھر کے بھر مارااس وقت میں کافر تھا ۸ ھیں مسلمان ہوگیا ۔ آنخو کو کھر مارااس وقت میں کافر تھا ۸ ھیں مسلمان ہوگیا ۔ آنخو کو کھر کے کافر تھا ۸ ھیں مسلمان ہوگیا ۔ آنخو کو کھر کے کو کھر کے کافر تھا ۸ ھیں مسلمان ہوگیا ۔ آنخو کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کے کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کو کھر کے کھر کے

#### كُلُّ مُصِيِّيَةٍ بَعْدَكَ جُلَلُ

" آپ کے ہوتے ہوئے سب مصببتیں بیج ہیں۔"اس واقعہ کومولا ناشلی نعمانی میلید نے جو بہت بردے اور سرورخ تھے اور شاعر بھی تھے اس طرح پیش کیا ہے:

میں بھی ، شوہر بھی، برادر بھی فدا

اے شہر دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

آپ مَلْقِيلًا زندہ ہیں میرے لیے یہی دولت ہے۔ دیکھوا عورت کے لیے دنیا میں یہی نعتیں ہیں، والد، بیٹا، بھائی، خاوند۔ لیکن وہ فر ماتی ہیں سب قربان ہیں کوئی بات نہیں آپ مَلْقَالُهُ زندہ ہیں۔

امام بخاری میشد این کتاب ادب المفرد مین نقل کرتے ہیں کہ ایک صحافی ٹائی

فائیڈ بخار میں مبتلا تھے۔ بیب بخارا پنی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے جسم کی کوئی نہ کوئی چیز متاثر ہوتی ہے۔ آنکھ سے تابینا ہو جائے ، ٹانگ خراب ہو جائے ، باز وخراب ہو جائے ، فوش قسمت ہوتا ہے جو بالکل ٹھیک ہو جائے۔ اس صحابی کی آنکھیں ضالع ہو گئیں۔ ان کا ایک دوست سفر پر تھا۔ واپس آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ تبہارے دوست کی آنکھیں ضائع ہوگئی ہیں۔ بیار داری کے لیے پہنچا ، کہنے لگا بڑا صدمہ ہوا جب بتا چلا کہ تبہاری آنکھیں ضائع ہوگئی ہیں۔ انھوں نے کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس لیے کہ ان آنکھوں سے آنخھوں سے آخضرت ہوگئی ہوں کو کھٹا تھا اب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں لہذا بجھے ان کے ضائع ہوئے کوئی افسوس نہیں ہے۔ ان کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مجت آنخضرت مالئے کے کہا تھا ہوگئی ہونے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ ان بی کے کہاں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں کی مجت آنخضرت مالئے کے کہا تھطبعی بن چی تھی۔

حضرت عمر رفات ایک موقع پرگھر آئے ہوی جن کا نام عاتکہ بنت زید تھا رفاتہ ہے۔

زاد بہن تھی، سے کہا کہ میری تلواروں میں سے جوسب سے زیادہ تیز ہے نکال کر مجھے دو۔

اس نے کہا کہ جہاد کا موقع تو نہیں ہے خیر ہے کیا کرنی ہے؟ کہنے گے اپنی بیٹی حفصہ کا سر

اتار نا ہے۔ مال گھبراگئی کہ حفصہ تو آنخضرت تنظیق کی ہوی ہیں اس سے کیا غلطی ہوگئی ہے کہ باپ سراتار نے کے لیے تیار ہوگیا ہے۔ پوچھا بات کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے؟

کہنے لگے سَمِعْتُ " میں نے سنا ہے قد اذب دَسُولَ اللّهِ اس نے آخضرت منظیق کے ساتھ سخت لیج میں بات کر کے آخضرت منظیق کو تکلیف دی ہے اس لیے میں منظیق کے ساتھ سخت لیج میں بات کر کے آخضرت منظیق کو تکلیف دی ہے اس لیے میں نے اس کا سراتار نا ہے۔ ا

یاد رکھنا! کبیرہ گناہوں میں ہے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ بیوی خاوند کے ساتھ تندمزاجی کے ساتھ پیش آئے اور ہم نے اس کو پچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔عور تیں اچھی طرح س لیں کہ خاوند کے آگے سخت لہج میں بولنا بڑے گنا ہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معقول انداز سے کروتند مزاجی سے بولنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

(عورتوں کو اپنی پیدائش کے مقصد کا ہی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیوں پیدا کیا ے؟ سورت الاعراف آیت نمبر ۱۸۹ میں ہے مُو الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاحِدَةٍ "الله تعالى ك ذات وه بحس في بيداكياتم كوايك جان ت وَجَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا اور بنایاس سے اس کا جوڑا ییشٹی الیھا تاکہ سکون لے اس کی طرف 'عورت کو الله تعالی نے مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے لیکن آج عور تیں مردوں کے لیے عذاب بن ہوئی ہیں۔اللہ تعالی ان کواین تخلیق کامقصد مجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔مرتب ہوی نے حضرت عمر بڑتو کونلوارلا کر دی اور کہنے لگی ایک بات میری بھی ت لیں کہ • کوئی قدم اٹھانے سے پہلے تحقیق کر لینا۔حضرت عمر بڑتھ پہلے اپنی بنی حفصہ بڑتھ کے یاس گئے اور یو چھا کہ تونے آنخضرت مالیا کے کواذیت دی ہے؟ ابا جی! بات ریہ وئی ہے کہ نیبر کے فتح ہونے کے بعد عورتوں کے حالات بدل گئے ، بہتر ہو گئے ،گھروں میں چو لھے جلنے لگ گئے ، کیڑے ملنے لگ گئے اور جماری حالت ولی ہے جیسے سیلے تھی ۔ ہاتھوں میں ای طرح سوئی دھا گاہے ہوند پر ہونداگارہی ہیں۔آنخضرت مالین کی تمام ہو یوں نے آپ سٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری حالت بھی بہتر ہونی جا ہے میں بھی ساتھ تھی اس بر آمخضرت من الله في اراض مو كئ مين اورفر مايا كه الله تعالى كى فتم ، مين أيب مهينه تمہارے پاس تبیں آؤں گا۔مسجد کے اوپر جو چوبارہ تھا اس پر ڈیرا ڈال لیا۔ اب آگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو از واج مطبرات کا مطالبہ فی نفسہ غلطتہیں تھا آپ سات

ناراض کیوں ہوئے جسم کیوں اتھائی ؟ محققین فرماتے ہیں کہ اس کی تین وجوہات تھیں۔ حضور مَالِنْ اللهِ كا گھر بلوحالات كى وجہ سے تسم اٹھانے كى تين وجوہات:

ایک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میں اور اپنی ہو یوں کو اچھاز پور، اچھا لہاس دیتے اور دیگر ضروریات زندگی اعلی قشم کی مہیا فرمادیتے تو دشمن کہتے کہ انھوں نے تمام تکلیفیں اس لیے اٹھائی تھیں کہ مزے سے رہیں ۔ حالاِ تکہ آپ میں فیلئے نے جو تکالیف اٹھائی ہیں وہ ہو یوں کی سہولت کے لیے تو نہیں اٹھا کمیں ۔ آپ میں فیلئے نے تو تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اٹھائی ہیں ۔ لیکن ہرآ دمی نتیجہ اپنے خیال کے مطابق نکالنا ہے ۔ ان بدظنوں نے یہ نتیجہ نکالنا تھا کہ دیکھو آج ان کی بیویاں کتنے مزے میں ہیں ان کی تکیفیں ٹھکانے لگ کہ کئیں ۔ اس لیے آپ میں ہیں ان کی تکیفیں ٹھکانے لگ گئیں ۔ اس لیے آپ میٹ ہیں ان کی تکیفیں ٹھکانے لگ

دوسری وجہ سیکھی ہے کہ تخضرت میں گھڑا کی از واج مطہرات امت کی عورتوں کے لیے نمونہ تھیں۔ اگر ان کالباس، خوراک عمدہ اور اعلی قتم کی ہوتی ، زیورات سے لدی ہوئی ہوتی ، نیورات سے لدی ہوئی ہوتی موترست کی وہ عورتیں جن کو عمدہ لباس، اچھی خوراک میسر نہ ہوتی ، زیورات الھیب نہ ہوتے وہ کس کی طرف د کیھر کر دل کوتسلی دیتیں۔ آج بھی ایسی عورتیں موجود ہیں جن کومرضی کا زیور، لباس اور خوراک میسر نہیں ہے۔ تو آنحضرت میں گھڑا نے اپنی ہویوں کو ان کے لیے نمونہ بنایا کیونکہ دوسر ہے کود کیھر کر آ دمی کو بچھ سہارا ہوتا ہے۔ تو جب حضرت عمر رہاتی کو جہ سے اس کا مہرای بیٹی نے کوئی ایسی گستا خی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے اس کا مرقام کر دیا جائے۔

تو صحابہ کرام مَدَّالِمَ کَو آنخضرت مَنْلِیْنَ کے ساتھ طبعی محبت تھی اور ساری مخلوق سے برحہ کرتھی ۔ اور ہرمومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد آنخضرت مَنْلِیْنَا کی محبت برحہ کرتھی ۔ اور ہرمومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت

سب سے زیادہ ہونی جا ہے۔ تو فر مایا کیائیس آیا وقت ان لوگوں کے لیے جوائیان لائے کے خوف کریں ان کے دل اللہ تعالی کے ذکر کے لیے اور اس چیز کے لیے جوائری ہے تن اسے قرآن کی شکل میں وَلَایَکُونُو اَکَالَّذِینَ اور نہ ہو جا وُ ان لوگوں کی طرح آو تُوا الْکِشْبُ مِن کُودی گئی گئاب اس سے پہلے۔ یہودیوں کو قرات ،عیسائیوں کو انجشن قبل جن کو دی گئی گئاب اس سے پہلے۔ یہودیوں کو قرات ،عیسائیوں کو انجشن ور بور کئی گئاب اس سے پہلے۔ یہودیوں کو قرات ،عیسائیوں کو انجشن ور بور کئی گئاب اس سے پہلے۔ یہودیوں کو قرات ،عیسائیوں کو انجسن ور بور کئی گئی ان پر مدت۔ عربی ان کی لیمی ہوئی ان پر مدت۔ عربی ان کی لیمی ہوئیں فق سے نے گئو بھند پس خت ہو گئے دل ان کے اور جس کا دل خت ہو جا تا ہے۔ وہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جا تا ہے۔

صدیت پاک میں آتا ہے اِنَ اَ بُعَدَ الْقُلُوْ اِلَى اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِیُ " ہے شک دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور سخت دل ہے۔ "جودل جنتا سخت ہوگا اتنا ہی رب سے دور ہوگا۔ اور جس دل میں جتنی نری ہوگی وہ اتنارب تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ اور چہے پارے میں ہے فُہ مَّ قَسَتْ قُلُو اُبُکُمْ مِنْ ، بَعْدِ ذلیکَ " پھر سخت ہوگئے تہا رے دل اس کے بعد فَہِی کا لیح جو کہ آق اُس کی قرول کی طرح اس کے بعد فَہِی کا لیح جو کہ آق اور حقیقت یہے کہ آج ہمارے دل بھی پھروں کی طرح ہیں بلکہ بعض ان سے بھی سخت ہیں۔ "اور حقیقت یہے کہ آج ہمارے دل بھی پھروں کی طرح ہیں کہ نہوں ان سے بھی سخت ہیں۔ "اور حقیقت یہے کہ آج ہمارے دل بھی پھروں کی طرح ہیں کہ نہوں کی نہوں کی سے تیا م بیس بلکہ بعض ان سے بھی سخت ہیں۔ "اور حقیقت یہے کہ آج ہمارے دل بھی پھروں کی طرح ہیں کہ نہوں کی شعرے نہوں کی سے تیا م بیس بیں۔

آ بخضرت مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى دل ان کے بھیٹر یوں جیسے ہوں گے۔ ان کی شکلیں انسانوں جیسی ہوں گے۔ سب حیوانوں میں شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی دل ان کے بھیٹر یوں جیسے ہوں گے۔ سب حیوانوں میں سخت دل بھیٹر یا ہے ۔ بھائی! اور بھیٹر یا کس چیز کا نام ہے؟ ڈاکے ڈالئے ہیں، عورتوں کے کان نوج لیتے ہیں، تل کرتے ہیں، گاڑیاں اوشتے ہیں، بازوکا ہ دیتے ہیں، ظالم گھڑی کان نوج لیتے ہیں، تل کرتے ہیں، گاڑیاں اور شعہ جین ، بازوکا ہے دیتے ہیں، ظالم گھڑی کی دیسے ہی ہیں۔ اور حدیث یا ک میں آیا ہے کہ جیسے تم

ہوگے ویسے تہارے حاکم ہوں گے۔ایک زمانہ تھا عوام نیک تھے، حاکم بھی نیک تھے آج ہم بھی ہُرے ہیں ہمارے حاکم بھی ہُرے ہیں۔ہم نے خودان کو سروں پر بٹھایا ہے بھر رونے کا کیا فائدہ؟ کوئی کہتا ہے بیلی مہتگی ہے ،کوئی کہتا ہے گیس مہتگی ہے بٹل زیادہ آگئے ہیں۔ یہ ہمارے دوٹوں ہے آگر ہم پرظلم کررہے ہیں۔ ووٹ دیتے وقت ہم اندھے ہوتے ہیں۔اس وقت پارٹی سسم چلتا ہے، برادری سسم چلتا ہے، دوستیاں پالتے ہیں، غنڈے ڈراتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، بچھڑوگ لا بے دوستے ہیں۔

ایک روایت میں آیا ہے آغ مالکُم عُمَّالکُم "جیے تمہارے اعمال ہوں گے ویے تمہارے حاکم ہوں گے۔ "صرف حاکم ہی مجرم نہیں ہیں ہم بھی ان کے ساتھ شائل ہیں ہو تین ہو گئے وی سے تراسی ان کی عمریں اور ان کے دل سخت ہو گئے وی سے قران کی اند تا فرمان ہے الحکمو قال ان ان گائر ہو گئے فران کی اکثریت نافر مان ہے الحکمو قال جان او اَنَ اللهُ یَ نِی اَلْاَدُ فَی فَی اللهُ اَللهُ اَللهُ اللهُ اللهُ

صدقه کی اہمیت اور مفہوم:

مديث ياك مين آتا ج إِنَّ الصَّدُقَّةَ تَدُفُّعُ الْبَلَّاءَ " بِشُك صدقة اللَّا

ہے مسبتوں کو۔ 'لین صدقے کی برکت سے مسبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اِنَّ الصَّدُقَةَ تَدُفَعُ مَیْتَةَ السَّوْءِ '' ہے شک صدقہ بُری موت کوٹال دیتا ہے۔'' رب تعالی اس کواچھی موت دیتا ہے۔قر آن وحدیث میں صدقے کی بڑی ترغیب آئی ہے لیکن ہم لوگوں نے صدقے کا مفہوم نہیں سمجھا۔ لوگ سیجھتے ہیں کہ کالی بکری دے دو، کالی سری دے دوبلا کیں ٹل جا کیں گی۔

یقین جانو! پی کہتا ہوں بے شک سے جی صدقہ ہے بیں سنہیں کہتا کہ یے صدقہ ہیں ہیں گئیں جس کوشر بعت صدقہ کہتی ہے سے وہ نہیں ہے۔ شریعت کی زبان میں صدقہ ہے غریب کی ضرورت ہوری کرنا۔اب اگر کسی بے چارے کو گیڑے کی ضرورت ہے، جوتوں کی ضرورت ہے تم اس کو کالی سری دیتے ہو، پاؤ گوشت دیتے ہو، وہ اس کا کیا کرے گا؟ اس کے بیچ پڑھتے ہیں اس کو کتا بوں کی ضرورت ہے، وہ بیمار ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہے تم نے کالی سری اس کے حوالے کردی وہ اس کا کیا کرے گا؟ صدقہ نام ہے غریب کی ضرورت ہوری کرنے کا۔اگر اس کے بیاس کی ٹرے نہیں ہیں اس کو کیٹر ہے لیے غریب کی ضرورت ہوری کر نے کا۔اگر اس کے بیاس کیٹر نے نہیں ہیں اس کو کیٹر ہے لیے کردو، جوتا ہے کردو، بیمار ہے علاج کرا دو، اس کے بیچوں کو کتا بوں کی ضرورت ہوگی میں اس کے بیچوں کو کتا بوں کی ضرورت ہوگی میں اس کے بیچوں کو کتا بوں کی ضرورت ہوگی اور سے کا ہیں لیکر دو۔ بہتر بین صدقہ نفذ بیسا دیتا ہے۔اس کی جوضرورت ہوگی دہ نے گا۔اورصد نے کا ڈھنڈ ورا بھی نہیں بیٹیا۔

صدیت پاک میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پہانہ جلے۔ آج تو ہم مطمئن ہی نہیں ہوتے جب تک گلی میں دیگیں نہ کھڑ کیں اور سارے کلے کوئم نہ ہو۔ برا مجاہد آ دمی ہے جو ان چیزوں کی پروانہ کرے اور بدعات سے برہیز کرے۔ تو فر مایا صدقہ کرنے والے مرداور صدقہ کرنے والی عورتیں وَاقْیَ ضُوااللّٰہَ قَدْضًا حَسَنًا اور جنھوں

نے قرض دیا اللہ تعالی کو قرض اچھا یکھنے کہ نے بردھادیا جائے گاان کے لیے۔
ایک کے بدلے دس گنا اجر ملے گا آور فی سیسل اللہ کی مدیس دے گاتو سات سوگنا اجر ملے گا وَ لَهُ مَدُا بَرِ مِنْ بَرِ وَ فَى بَیْ مِنْ اللہ کی مدارس میں جو بیرونی بیچ وَ لَهُ مَدُا بَرِ مَنْ بَرِ فَى بیچ اور ان کے لیے اجر ہے بہت عمدہ دینی مدارس میں جو بیرونی بیچ برختے ہیں ، بیچیاں پڑھتی ہیں ان کے مصارف میں روثی ، کیڑا ہے ، کتابیں ہیں ، علاج معالجہ ہے ۔ ان کے واسطے تم دانے بھیجو ، چاول دو، سبزی ، گھی ، چینی دو، اپنی ہمت کے مطابق جو تمہارے پاس ہوان کی خدمت کرویہ تمہارا صدفہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ سلسلہ چلارہے گااللہ تعالی شمصیں اجرویتارہے گا۔

فرمایا والذین امنوایالله اوروه لوگ جوایمان لائ الله تعالی ورسیات ادراس کے رسولوں پر آولیک کھے الفیدیقون بی لوگ بی سے جنھوں نے ایمان کے رسولوں کو پوراکیا والشّهد آنی ہے ندر بیما لوگ کا میں اپنے رب ایمان کے نقاضوں کو پوراکیا والشّهد آنی ہے ندر بیما سر ۱۳۳ میں ہے وک سن بن بن کے ہاں، کی گوائن ویں گے سورة البقرة آیت نمبر ۱۳۳ میں ویکونوا الرّسُول علیکم جنع نظر نگم اُمّة وَسَطّا لِنَدُ کُونُوا شُهدا آء علی النّاسِ ویکونُوا الرّسُول علیکم شهیہ سنایا تا کم لوگوں پر گوائی دیے شمیں افعال احت بنایا تا کم لوگوں پر گوائی دیے والے بنواور الله تعالی کا رسول تم پر گوائی دے۔''

قیامت والے دن اس آخری امت کے لوگ پہلی امت کے لوگوں پر بطور گواہ پیش ہوں گے اور آئی گوائی پر بیش ہوں گے اور آئی خضرت مَنْ لَیْ اُلَّا اَسْ آخری امت پر گواہ ہوں گے اور ان کی گوائی پر رب تعالی فیصلے فرما کیں گے۔ لَهُمْ اَجْرُهُمْ ان کے لیے ان کا اجر ہے وَنُورُهُمْ وَرب تعالی فیصلے فرما کیں گے۔ لَهُمْ اَجْرُهُمْ ان کے لیے ان کا اجر ہے وَنُورُهُمْ وَ اور ان کی روشی ہے جس کے ذریعے بل صراط کوعبور کریں گے۔ ان کے بر خلاف وَ الدر ان کی روشی ہے جس کے ذریعے بل صراط کوعبور کریں گے۔ ان کے بر خلاف وَ اللّٰذِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

کو۔ تو حید، رسالت، قیامت کو جھٹلایا احکام اللی کو جھٹلایا، شریعت کوسچانہیں تسلیم کیا اولیا آگ میں پڑنے والے اور اولیآ آگ میں پڑنے والے اور ہیں ہوئے آئے میں پڑنے والے اور ہیں ہیں۔ وزخ میں دوزخ میں دوزخ میں دوزخ میں دورخ میں دورخ

description of the second seco

اعْلَمُوْ آوَيْنَا الْعَيُوةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَ زِيْنَةٌ وَ وَالْكُولُا وَ الْكُولُا وَ الْكُولُو وَ كَمْ اللّهِ وَيضُوانُ وَ وَفَوانُ وَ وَفَوانُ وَ وَفَوانُ وَ وَفَالْلُهُ وَ وَفَوانُ وَ مَا الْعُيُوةُ الدُّنَا اللهِ وَيضُوانُ وَ مَا الْعُنَا وَ اللهُ وَيضُوانُ وَ مَا الْعُنَا وَ اللّهُ وَالْمُولُونُ اللّهُ وَالْمُولُونُ اللّهُ وَالْمُولُونُ اللّهُ وَالْمُولُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اِعْلَمُوَّا جَانُ لُو اَنْهَا پَخْشَبات ہِ الْحَيْوةَالدُّنْيَا دِيَاكَانِدگَ لَعِبُ كَفيل ہِ وَلَهْ و اورتماشاہ وَزِيْنَة اورزينت ہِ وَتَفَاخُونُ اورايک دوسرے پُخُرکرنا ہِ بَيْنَكُمُ اَيْس مِن وَتَكَاثُونِ فِي الْاَمُوَالِ اور بہتات وْهو مُرْنَى ہِ مال مِن وَالْاَوْلَادِ اوراولاد مِن كَمَثَلِ عَيْنِ بَيْسِ مِثَال ہِ بارش كَ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ تَجِب مِن وَالا مَمَثَلِ عَيْنِ بَيْسِ مِثَال ہِ بارش كَ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ تَجِب مِن وَالا ہِ جَالُوں کو نَباتُ الله اس كَ بزے نے فَقَدَي مِنْ جَالَ وَمِواتا ہِ فِي اَلَى مُنْ مُنْ اللهِ مُصْفَدًا وَرو ثَمَّ يَكُونَ مِن عَدَابَ مِن اللهِ مُصْفَدًا وَرو ثَمَّ يَكُونَ مُنْ عَدَابُ مُوالاً عَروه مِوجاتا ہِ چورا چورا وَفِي الْاخِرَةِ اور آخرت مِن عَدَابُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ عَدَابُ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ عَدَابُ عَدَابُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

شَدِيْدُ عذاب بحض قَمَغْفِرَةً مِّنَ اللهِ اور بخشش ب الله تعالى كاطرف وَرِضُوَاتِ اوررضا وَمَاالْحَيُوةُ الدُّنْيَا اورنبيس بعدتيا كازندگى إلامَتَاعُ الْغُرُورِ مُردهوك كاسامان سَابِقُو اللهِ مَغْفِرَةِ جلدى كرو بخشش کی طرف مِن زَبْکنه این رب کی طرف سے وَجَنَّد اور جنت كاطرف عَرْضُهَا جس كاعرض كَعَرْضِ الشَّمَاءَ وَالْأَرْضِ زمين اور آسان كيم في كاطرح م أعِدَّتْ تيارك كُنَّ م يلَّذِينَ امْنُوا ال لوگوں کے لیے جوایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر وَرُسَیلہ اوراس کے رسولوں ير ذلك فَضْلَ الله بيالله تعالى كافضل ہے يُؤْتِيْهِ مَن يَثَانَهُ ويتا بجس كوجا بتاب والله ذوالفضل العظيم اور الله تعالى برك فضل والا ے مَا اَصَابَ نہیں پہنچی مِنْ مُصِیْبَةِ کوئی مصیبت فی الاَرْضِ زمين مين وَلَافِي أَنْفُسِكُ أَوْنَهُم اورن تَهمار فِنْفول مِين إِلَّافِي كِتُب مُكْرَ وه درج ب كتاب مين قِرن قَبْلِ أَنْ تَبْرُ أَهَا يَهِلُ الس كَرْبُم ال كُوظامِر كريس إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ بِ شُك بِهِ يَرِ اللهُ تَعَالَى بِآسان ہے۔ الله تبارك وتعالی كاارشاد ب إغلَمُوًا جان لو-ظاہر بات ہے كہ جس چيز کے بارے میں رب تعالی فرمائیں جان لوتو اس بات کی طرف غور وفکر کرنا جا ہے کہ رب تعالی نے توجہدلائی ہے۔ پھر آئما کالفظ بوی تاکید کے لیے آتا ہے۔ جس کامعنی ہے پختہ بات ہے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے۔ جان لو پختہ بات ہے۔ الْحَيْوة الدُّنْيَالَجِبُّ وَلَهُو وَ وَيَا كَ زَيْدًى كَعِيلِ تَمَاشًا ہے۔ كھيل آدى خودكھيل رہا ہوتا ہے أور

تماشا کنارے پر کھڑے تماشائی ویکھتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نے اچھا کھیل کھیلا ہے وہ جیت رہا ہے اور فلاں ہارگیا ہے۔ ای طرح دنیا کی زعدگی کھیل تماشا ہے۔ کسی کواللہ تعالی نے مربع دیئے (اراضی دی)، کسی کوسونا چا ندی اور دولت دی، کسی کوکار خانے فیکٹریاں دیں، گاڑیاں دیں اور بڑا بچھ دیا۔ وہ اس میں کھیل رہے ہیں اور ہم تماشائی ہیں دیکھتے ہیں کہ فلاں زمین والا ہے، فلاں فیکٹری والا ہے، فلاں کار خانے والا ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی کھیل تماشائے قرنے نئے اور زینت ہے قرنقا نے کہ اور ایک دوسرے پرفخر کرنا ہے آپس میں۔

## ایک دوسرے پرفخر کرنا:

کوئی کہتا ہے میں سید ہوں ، کوئی کہتا ہے میں جاٹ ہوں ، کوئی کہتا ہے میں مغل
ہوں۔ برادر یوں کے لحاظ سے ایک دوسرے پرفخر کرتے ہیں ، مال ودولت کے لحاظ سے
فخر کرتے ہیں ،حسن و جمال کے لحاظ سے ایک دوسرے پرفخر کرتے ہیں۔ یہی قصے ہیں
ساری و نیامیں۔

یادر کھنا! کسی کو حقیر نہ مجھو، کسی کا بنانا اپنے اختیار میں نہیں ہے سب کورب تعالیٰ نے بنایا ہے ، کسی کو بڑا قد ، کسی کو چھوٹا قد ، کسی کو گورا ، کسی کو کالا ، لہذا کسی کے ساتھ مذاق نہ کرو کسی کے اختیار میں ہوتو کوئی کنگڑ ا، لولا ، کا نااور اندھا پیدا نہ ہوا اللّٰہ خسابق کُتِ شَیْء "اللّٰہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ "بلکہ اپنے سے چھوٹے قد والے کو دیکھوتو الجمد للہ کہو کو اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے بڑا قد دیا ہے۔ نا بینے کو دیکھوتو خدا کا شکر اداکر و کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے و سالم بینا بیدا فر مایا ہے ، لولے لئگڑ ہے کو دیکھوتو خدا کا شکر اداکر و کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سالم بیدا فر مایا ہے ، لولے لئگڑ ہے کو دیکھوتو خدا کا شکر اداکر و کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سالم بیدا فر مایا ہے ، لولے لئگڑ ہے کو دیکھوتو خدا کا شکر اداکر و کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو سالم بیدا فر مایا ہے ، رب تعالیٰ نے مکان دیا ہے تو خدا کا شکر اداکر و ۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بیدا فر مایا ہے ، رب تعالیٰ نے مکان دیا ہے تو خدا کا شکر اداکر و ۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو

سخت سردی کے موسم میں سرکوں پردات گزارتے ہیں۔ بنگے اکٹھے کر کے ان کوجلا کردات گزارتے ہیں۔شکراداکروکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکان عطاکیا ہے۔

تو فر مایا دنیا کی زندگی کھیل تما شااور زینت ہے اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے

آپس میں وَ تَکَافُر فِی الاَ مُوَالِ وَالاَ وَلاِدِ اور بہتات وُ هونڈنی ہے مال میں اور اولا د

میں۔ مال و دولت کی کثر ت طلب کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا نقشہ کھینچا

ہے۔ فر مایا اس زندگی کی مثال کیس ہے کہ تَن اِن عَن اس کی مثال ایسے بی ہے جیسے

بارش کی اَعْجَبَ الْکُھُارَنَاتُا ہُا۔ کُلِفَ د کافر کی جمع ہے۔ کفر کے کی معانی آئے

ہیں۔ ایک معنی ہے چھیانا۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ دانے ، نیج زمین میں چھیاتا

ہیں۔ ایک معنی ہے چھیانا۔ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کہ وہ دانے ، نیج زمین میں چھیاتا

ہیں۔ ایک میزے نے بارش ہونے کے بعد ضلیس ہوتی ہیں ، زمین ہری بحری ہوجاتی

ہوجاتا ہے فَتُلُّ مِنْ مُصَفَقَدًا بِس آ ہو وَ کے بعد فصلیس ہوتی ہیں ، زمین ہری بحری ہو واتی

ہوجاتا ہے فَتُلُّ مَامُصَفَدًا بِس آ ہو وَ کِھے ہیں اس کوزرد۔ پھر اس کوکا شخ ہیں اور

گاہتے ہیں قُدَ یَکُونُ حُصَامًا پھر دہ ہوجاتا ہے چورا چورا۔

گاہتے ہیں قُدَ یَکُونُ حُصَامًا پھر دہ ہوجاتا ہے چورا چورا۔

ایک وقت تھا سبرہ تھا جائے دیکھ کراس کوخوش ہوتا تھا۔ لیکن سبرہ ہمیشہ تو نہیں رہتا اپنے وقت پر زرد ہوکر چورا چورا ہوجا تا ہے۔ ای طرح اے انسان تو نے بھی ہمیشہ جوان نہیں رہنا وقت پر بوڑھا ہوجائے گا پھر وقت آئے گا کسی کے سہارے چلے گا پھراس لاٹن کو فن کردیا جائے گا۔ اگر کفر ، شرک کی حالت میں مراہے تو جان نکا لیے وقت فرشتے منہ پر ہتھوڑے ماریں کے بیشت پر ماریں کے یکھنے یہون وجو ہم ہم واڈ ہکر گھم اور کہیں کے آئین ما کنٹم تر گون میں دون وی کو ہماں ہیں وہ جن کوتم پکارتے سے اللہ میں مراہ ہیں وہ جن کوتم پکارتے سے اللہ میں مراہ ہیں وہ جن کوتم پکارتے سے اللہ میں میں دون جن کوتم پکارتے سے اللہ میں میں دون جن کوتم پکارتے سے اللہ میں میں دون کوتم پکارتے سے اللہ میں دون کوتم پکارتے سے اللہ میں میں دون کوتم پکارتے سے اللہ میں دون کوتم پکارتے سے اللہ میں دون کوتم پکارتے سے اللہ میں میں دون کوتم پکارتے سے اللہ میں میں دون کوتم پکارتے سے اللہ میں دون کوتم پکارتے سے اللہ میں دون کوتم پکارتے سے اللہ میں دون کوتم پکار سے سے اللہ میں میں دون کوتم پکار سے سے اللہ میں میں دون کوتم پکار سے سے اللہ دون کوتم پکار سے سے اللہ میں دون کرکٹر کی کوتم پکل سے سے اللہ میں کوتم پکار سے سے سب سے سے اللہ میں میں کرنٹر کی کرکٹر کے سکھر کے کوئی کرکٹر کو کرکٹر کے کہ کرکٹر کے کہ کرکٹر کرنٹر کر

تعالیٰ کسوا قائوا و کہیں گے صَلَوْا عَنَا وہ ہمیں نظر نہیں آرہ۔ 'یساری گفتگو فرشتوں کی مرنے والے کے ساتھ نزع کے وقت ہوتی ہے۔ ماں باپ، بیٹا، خاوند، بھائی ، عزیز رشتہ دار، ڈاکٹر، پھو تکنے والے مولوی سب وہیں کھڑے ہوتے ہیں مگر کوئی نہیں سنتا اور فرشتے جان نکال کرلے جاتے ہیں و فیالا خِرَةِ اور آخرت میں عَدَاجَ شَدِیدً عَدابِ سَحَت ۔ اور یا در کھوا قَ مَغْفِرَةً مِنَ اللهِ اور بخشش ہاللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے حق ۔ اور یا در کھوا کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے اور قیامت کو حق مانتا ہے و اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے اور جی مانت اللہ میں ہوگیا مرتے و وقت اس کو فرشتے کہتے ہیں اُخد رُجِی اللی دِ صُوانِ اللهِ اَیّنَهُا النَّفُسُ الْمُطْمَنِنَةِ وَقَتَ اس کو فرشتے کہتے ہیں اُخد رُجِی اِلی دِ صُوانِ اللهِ ایّنَهُا النَّفُسُ الْمُطْمَنِنَة وَقَتَ اس کو فرشتے کہتے ہیں اُخد رُجِی اِلی دِ صُوانِ اللهِ ایّنَهُا النَّفُسُ الْمُطْمَنِنَة وَتَ اس کو فرشتے کہتے ہیں اُخد رُجِی اِلی دِ صُوانِ اللهِ ایّنَهُا النَّفُسُ الْمُطْمَنِنَة وَتَ اس کو فرشتے کہتے ہیں اُخد رُجِی اِلی دِ صُوانِ اللهِ ایّنَهُا النَّفُسُ الْمُطْمَنِنَة وَتَ اس کو فرشتے کہتے ہیں اُخد رُجِی اِلی دِ صُوانِ اللهِ ایّنَهُا النَّفُسُ الْمُطْمَنِنَة وَتَ اس کو فرشتے کہتے ہیں اُخد رُجِی اِلی دِ صُوانِ اللهِ ایّنَهُا النَّفُسُ الْمُطْمَنِنَة وَتَ اس کو فرشتے کہتے ہیں اُخوشنودی کی طرف۔ ''

# دنیادھوکے کا گھرہے:

فرمایا و مماانتیاو الدینیآ ایلا متاع انفرو ادر نیس ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اس میں الجھ کر ندرہ جانا۔ انسان دنیا میں آسائش اور آرام کے لیے بوٹ یو برٹ کے منصوبے بناتا ہے۔ بوٹ کی بوٹ کی مضبوط عمار تیں تعمیر کرتا ہے مگروہ نہ تو مصیبت کو ٹال سکتا ہے اور ندموت ہے بھاگ سکتا ہے تو دنیا کا بیسار اساز وسامان محض دھوکا محسوس موتا ہے۔ اور جب آخرت میں جاتا ہے تو وہ ناکام ہوجاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کد دنیا کا سامان تو محض دھوکا ہے اس میں الجھ کرندرہ جانا۔ مسافر کوسفر میں سہولتیں دیکھ کرا پنا گھر نہیں بھولنا چاہے۔

مثلاً : کوئی دیباتی کچے مکان میں رہنے والا یا کوئی پکھی واس (بے گھر) خیمے میں رہنے والا ، پچی سٹرکوں اور میگڈیڈیوں پر چلنے والاشہر آئے اور بہترین بلڈ مکیس دیکھے،عمدہ

عمارتین اور پکی سٹرکین دیکھے، اسٹیشن اور اسٹر پورٹ دیکھے، نہانے وجو سٹ کے کی سہولتیں دیکھے اور وہیں دل لگا کر بیٹھ جائے اور اپنے کچے مکان کو بھول جائے اور بیونی بچوں کی طرف واپس نہ لوٹے تو وہ بڑا ہے غیرت اور کمینہ آ دی ہے کہ یہاں سہولتیں دیکھ کر اپنا سبب بچھ بھلا بیٹھا ہے۔ اور پھر یہ چیزیں اس کولی تھوڑا جاتی ہیں؟ یہ تو دھو کے ہیں مبتلا ہوگیا ہے یہ تادان ہے اس کوکوئی بھی اچھانیں کے گا۔ اس کو کہیں گے اپنے گھر جاؤ وہاں مہرارے بیوی نے بحریز رشتہ دارہیں۔

اس طرح یا در کھو! ہم سب مسافر ہیں دنیا ہیں۔اصل کھر آخرت کا ہے مومن کے لیے جنت میں اور مشرک کا فرکا دوز خ میں ہے۔ دنیا کی خوش نما چیزیں دکی کے کردھو کے میں نہ یرد واور اپنااصل کھر نہ بھلاؤ۔اور کہاوت ہے کہ '' کھر خالی ہا تھ بیس جانا چاہیے۔''

توفر مایانیں ہونیا کی زندگی گردھو کے کاسامان البذا سَایِقُوّ اللّٰ مَغْفِرَ وَقِنْ وَ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

### قياس كن زكلستان من بهارمرا

اہذا ہر آدی کو نیکیوں میں دوڑ لگانی جاہیے کہ کوئی دوسرا مجھ سے آگے نہ نکل جائے
آجِدَّتْ لِلَّذِیْنِ اَمَنُوْ یہ جنت تیاری گئی ہے ان لوگوں کے لیے جوابیان لائے ہیں
بانلیور سُنیلہ اللہ تعالی پراوراس کے رسولوں پر فرمایا یا در کھو ڈلک بیالیان فضل الله یُوْرِیْنِهِ مِنْ یَشَانِی اللہ تعالی کافضل ہے دیتا ہے جس کو جاہتا ہے۔ اور دنیا اسے دیتاہے جوطالب ہوتا ہے۔ جس خوش نصیب کو یہ دولت اور سعادت حاصل ہوتی ہے اس
کوکر دڑا ارب دفعہ دب تعالیٰ کاشکر اداکر نا چاہیے۔ نیک بختی کے ظاہری اسباب یہ ہیں کہ
آ دمی نیکول کی صحبت اختیاد کرے ، اچھے لوگول کے ساتھ الٹھے ہیٹھے یقینا اللہ تعالیٰ ایمان
کی دولت دیں گے۔ اگر دورر ہے گاتو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کالا بلال رَثَاثُو بَغیبر مالینے کی
صحبت میں آیا جنت کا وارث بن گیا، ابوجہل ، ابولہ بقریب نہیں آئے ضد پراڑے دہ ب
محروم ہوگئے باوجو درشتہ دار ہونے کے ۔ تو اچھی مجلس اٹر کرتی ہے لہذا دوستوں کرے کے
قریب نہ پھٹکو اور اچھی مجلسوں میں بیٹھا کرووہ نیکی کا سبب بنیں گی۔ وہ نماز کی طرف
جائیں گے تعمیس بھی ساتھ لے جائیں گے ، وہ روزہ رکھیں گے انہیں دیکھ کر تعمیس بھی
ترغیب ہوگی کہ بیس بھی ساتھ لے جائیں گے ، وہ روزہ رکھیں گے انہیں دیکھ کر تعمیس بھی

تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کافضل ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ دُوالْفَضُلِ الْعَظِیْمِ اوراللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے جوفضل کا طالب ہوتا ہے اس برفضل کرتا ہے اور ایمان کی دولت سے نواز تا ہے اور ایمان والا سمجھے کہ میں سب سے بڑا مال دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ عاتمہ ایمان پر ہوگیا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ غاتمہ ایمان پر ہوگیا۔ پھر جو ایمان لاتے تھان کو بڑی تکلیفیں بھی اٹھا تا بڑتی تھیں کیونکہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی بڑی بڑی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی بڑی بڑی ہوتی مصیبتیں برداشت قیمت بھی بڑی ہوتی ہے مفت میں نہیں ملتی۔ ایمان کے لیے بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کرنی بڑتی ہیں اور بیسب کھی بیلے کھا ہوا ہے۔

 تے ہم مسلمان ہیں ہمیں اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اسلام کی قدر بلال (رہ تھ) سے پوچھو جس کی ٹاگلوں میں رسی ڈال کر پھر ملی زمین پر گھسیٹا جاتا تھا اور کہتے تھے کلمہ چھوڑ دوں یہیں ہوسکتا۔ اور خباب بن ارت رہ تو کا آقاابی بن خلف بردا ظالم جابر آ دمی تھا۔ کو کے سلگا کران کی پشت نگی کر کے ان کو او پر لٹا دیتا تھا اور ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑ ا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کلمہ چھوڑ دے تب چھوڑ دوں گا۔ جسم سے رطوبت نکل کر کوئلوں ، انگاروں کو ٹھنڈ اکرتی ، ان کی پشت پر گڑھے پڑے ہوئے تھے گھرانھوں نے کلم نہیں چھوڑ ا۔

ہمیں کلمہ مفت میں ملا ہے ہم نے کون ی محنت کی ہے اور تکلیف اٹھائی ہے؟ تو فر مایا نہیں پہنچی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہار نفسوں میں گروہ درج ہے کتاب لوح محفوظ میں فرن قبل اُن گنر اُھا پہلے اس سے کہ ہم اس کوظا ہر کریں ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حاضمیر زمین کی طرف لوٹی ہے۔ تو پھر معنی یہ ہوگا کہ پہلے اس سے کہ ہم زمین کو پیدا کریں۔ تیسری تفسیر یہ کہ مطافمیر اُنفیسے نہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پھر معنی ہیدا کریں۔ تیسری تفسیر یہ کی محافمیر اُنفیسے نہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پھر معنی ہوگا تہ ہماری جانوں کو پیدا کرنے سے پہلے جو تکلیف شمیر پہنچنی ہے ککھ دی جاتی ہے کہ فلاں وقت اس بندے کو یہ تکلیف آئے ہے وہ تکلیف جا ہے دین ، ایمان کے سلسلے میں ہو، ایجھے کا موں کے سلسلے میں ہو، ایجھے کا موں کے سلسلے میں ہومومن کو جو تکلیف آئی ہے دہ رفع درجات کا ذریعہ بنتی ہے یا گنا ہوں کا کفارہ بنتی ہے۔

حضرت مولا ٹاسید انورشاہ صاحب شمیری بیت جودار العلوم دیوبند کے مدر س خضر شخ الحدیث تصے وہ فر ماتے ہیں آلکو والقر یکیفران الذُنوب "مون کوجو سے بیٹے الحدیث سے اور اس کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی گناہ معاف موتے ہیں۔ ' إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرُ بِثُك بِهِيْرِ اللهُ تعالىٰ بِآسان ہے۔

विष्टिति विष्टिति विष्टित

# مَا آصاب مِنْ مُصِيبُةٍ فِي

الْارْض وَلَا فَى انْفُسِكُمُ اللّا فَي كِتْبَ مِنْ قَبُلُ اَنْ تَبْرَاهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ يُرَفِّ وَلِقَالُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ا

مَا اَصَابَ نَهِي يَبِيْ مِن مُصِيبَةٍ كُونَى مَصِيبَ فِي الْآرُضِ وَمِن مِن مُصِيبَةٍ كُونَى مَصِيبَ فِي الْآرُضِ وَمِن مِن وَلَا فِي اَنْفُسِكُ فِي اورنة تهارى جانوں مِن اللّافِي حِنْبِ مَر وه درج به كتاب مِن قِرن قَبْلِ اَن قَبْراَ اَعَالَ پِهِلَاسَ بِهِ مِهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

كى بھى اترانے والے كو فَنُورِ فَخُورِ فَخُرَر نے والے كو الَّذِيْنِ وولوگ يَبْخَلُونَ جُوجُلُ كُرتِ بِي وَيَأْمُرُ وْنَالِتَاسَ اورَ عَمْ دِيتِ بِيلُولُول كُو بِالْبُخُلِ كُلُّ كُلُّ وَمَنْ يَتَوَلَّ اورجس خُص في اعراض كيا فَإِنَّ اللهَ يس بِشُك الله نعالَى هُوَالْغَنِي وه بِيروابِ الْحَمِيدُ تعريفول والاب لَقَذَا رُسَلْنَا البَتْ تَحْقِق بَصِح بَم ن رُسُلْنَا الْخِرْسُول بِالْبَيِّنْتِ واضح دلائل دے کر وَانْزَلْنَامَعَهُمُ الْكِتْبَ اوراتاری ہم نے ان كے ساتھ كَتَابِينَ وَالْمِيْزَانَ اوررازو لِيَقُوْمَ النَّاسَ تَاكَمْقَامُ رَكِينَ لُولً بِالْقِسْطِ انْصاف كُو وَأَنْزَلْنَاالْمَدِيْدَ اوراتارا بَمْ فِيلُومِ فِيْهِ بِأَسَّ شَدِیْدُ اس مس الرائی ہے سخت قَمنَافِعُ لِلتَّاسِ اور فائدے ہیں اوگوں کے لي وَلِيَعْلَوَ اللهُ اورتاكه و كي الله تعالى مَنْ يَنْصُرُهُ كهون مدوكرتا جال كى وَرُسُلَهُ اوراس كرسولول كى بِالْغَيْبِ بغيرد كي إنَّاللَّهَ بِشُكُ اللَّهِ تِعَالَىٰ قَوِي قُوى مِ عَزِيْرُ عَالب مِ وَلَقَدْاَرْسَلْنَا اورالبت تحقیق بھیجا ہم نے نوحًا نوح مالیا کو قرابل هیم اورابراہیم مالیا كو وَجَعَلْنَا اورركم بم فِي فَيْ رَيَّتِهِمَالنُّبُوَّةَ ان دونول كى اولاديس نبوت وَالْكِينَ اوركماب فَمنْهُمْ مُهُدَّد لِي بِعض ان مين سے ہدایت پانے والے ہیں و کے ٹیڈ مِنْهُمْ اور اکثریت ان میں سے فيقُونَ نافرمان ہے۔

الله تبارك وتعالى كاارشاو ع مَا أصَابَ مِر المُصِيْبَةِ نَبِيل يَهِيْ كُولَى تكليف في الأزيض زبين ميس سمى وقت زلزله آجاتا به سي وتت سيلاب اورجمي بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں نہیں اگنیں۔ بعض علاقوں میں زمین سے لاوے تھنتے میں اورلوگ تیاہ ہوجاتے ہیں۔بعض دفعہ دیہات زمین میں دھنس جاتے ہیں وَلَافِیَ آنفي عن اورنة تهاري جانول كوكوئي مصيبت پيش آتى ہے۔ يماري كي مورخي مونے کی ہو،موت کی ہو، دشمن کی طرف سے خطرات ہوں ، یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں نہیں چیش آتين إلاف على مروه درج بن كتاب لوح محفوظ مين مِن مَبْل أَنْ تَبْر اَهَا سلے اس سے کہ ہم اس کوظا ہر کریں۔ زمین کو پیدا کرنے سے سلے لکھی ہوئی ہیں۔ یتفسیر بھی ہے کہ تمہاری جانوں کو بیدا کرنے سے پہلے کھی ہوں ہیں اور یتفسیر بھی ب كمصيبت كظامر مونے سے يہلے وومصيبت لكسى موئى ہے اِنَّ ذٰلِك عَلَى اللهِ يَسنَرُ بِ شَك بِهِ جِيزِ كَه ظاهر مونے سے سِلِ لَكُود بِنَا الله تعالىٰ بِرآسان ہے۔ مسئلهٔ تقذیر کی تفصیلی وضاحت:

مسئلہ تقدیر بھی سمجھ لیں۔ مسئلہ تقدیر تن ہے مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ اور مسئلہ تقدیر بیں مسئلہ تقدیر بیں مسئلہ نے والوں نے انتہائی افراط وتفریط سے کام لیا ہے۔ ایک فرقہ ہے معزلہ، جو پہلے بھی تھا اور آج بھی موجود ہے اور اپنے آپ کومسلمان کہلواتے ہیں اور نماز روزہ بھی ہم سے زیادہ کرتے ہیں گر تقدیر کے مشکر ہیں۔ تقدیر کا مطلب سے کہ دنیا میں جو پھے ہور ہا ہے یا ہوگا ہے سب کچھ پہلے سے اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے اور اب اس کے مطابق ہور ہا ہے۔ معزلہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی شے ہیں ہے جو بند سے اب کررہے ہیں وہ فروشتے لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی شے ہیں ہے جو بند سے اب کررہے ہیں اور فروشتے لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیکی بدی سب بچھ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اور فروشتے لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیکی بدی سب بچھ پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اور

ہم نے وہی کرنے ہیں تو پھر ہمارااس میں کیا دخل ہےاور ہمارااس میں کیا قصور ہے۔ پھر نیکی پرجمیں نواب کیوں ملتا ہے اور بدی پرسز اکیوں ملتی ہے؟ ہم نے تو لکھا ہوا کیا ہے اس لیے ہم تفذیر کونہیں مانتے ۔ بیمنکرین تفذیرین ان کوقندریہ کہتے ہیں۔ دوسرا فرقہ ہے جرید ۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کھے ہملے سے لکھا ہوا ہے ادر ہم مجبور ہیں ہارے اختیار میں تجهنبیں ہے جولکھا ہوا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ جب ان سے یو چھا گیا کہ پھر جزا اسزا كيسى ہے، كيوں ہے جب الله تعالى نے سب كومجور كرديا ہے نيكى اور بدى كرنے ير؟ تو اس کے جواب میں انھوں نے کہا کہ رب تعالیٰ نے اپنی صفات کے اظہار کے لیے کچھ بندوں کو بدی کے لیے پیدا کیا ہے اور پچھ بندوں کونیکی کے لیے پیدا کیا ہے۔رب تعالی کی صفات میں سے قبار بھی ، جہار بھی ہے۔اللہ تعالیٰ نے پچھ بندوں کوسز ادینے کے لیے پیدا کیا ہے انھوں نے بدی کے کام کرنے ہیں۔ اور وہ غفار اور ستار بھی ہے کچھ بندے اس نے انعام دینے کے لیے پیدا کیے ہیں انھوں نے نیکی کے کام کرنے ہیں۔جو گناہ کررہے ہیں وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ انھوں نے گناہ کرنے ہیں ان کو دوزخ میں سے کے گا اور جو نیکی کررہے جیں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ انھوں نے نیکی کرنی ہے ان کو جنت میں داخل كرے گاتا كماس كى صفات كا اظهار مو۔ بيہ جربيفرقد ہے۔

#### منكرين حديث كامسكه تقدير كاا نكاركرنا:

اور منکرین حدیث نے بھی تقدیر کا انکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مولو یوں نے بنائی ہے جمی سازش ہے۔ تقدیر کوئی شے ہوتی تواس کا قرآن میں ذکر ہوتا۔

ال کے متعلق غلام احمد پرویزنے بہت کچھ بکواس کی ہے۔ الحمداللہ! میں نے اپنی کتاب "انکار عدیث" میں بری تفصیل کے ساتھ اس کارد کیا ہے۔ میں نے کہا کہ تم

### مسكد تقدير بارے ميں اہل حق كانظريد:

اہل جن کا بہی نظریہ ہے، اس کا انکار کرنا ہے دینی ہے۔ اب رہا ہے سوال کہ جب
سب پھی کھا ہوا ہے تو بندہ تو وہ تی کرے گا جو لکھا ہوا ہے تو اس کے متعلق متکلمین حضرات
فرماتے ہیں کہ رب تعالی چونکہ عالم الغیب ہے اس نے اپنی علم کی بنا پرسب پچھ لکھ دیا ہے
کہ کس بندے نے اپنی مرضی اور اختیارے کیا کرنا ہے۔ چونکہ وہ تو از ل، ابد کو جانتا ہے
اس کو علم تھا کہ فلال شخص اپنی مرضی اور اختیارے جو بیس نے اس کو دیا ہے کہ فہ من شآء فلید گفر [سور قالکہف]" پس جو بھی چاہا پی مرضی سے ایمان
لائے اور جو جائے اپنی مرضی ہے کفر اختیار کرے۔" تو اللہ تعالی کے علم میں تھا کہ فلاں
شخص کفر اختیار کرے گا اور فلان شخص اپنی مرضی اور اختیار سے ایمان لائے گا۔ فلال نے گا۔ فلال نے کا ور فلان بدی کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہے سب پھی لکھ دیا ہے اور اب

سب کھاس تحریر کے مطابق ہور ہا ہے۔ توانسان نے اپنی مرضی ادراراد ہے سے سب کھھ کرنا ہے۔ نیکی اور بدی میں اس کی مشیت اور اراد ہے کا دخل ہے مجبور محض نہیں ہے۔ تو مسلد نقذیر برایمان رکھنا ہے۔ کیونکہ جب تک عقیدہ سے نہیں ہوگا تو پھر کوئی شے سے نہیں ہے۔

توفر مایا جو چیز شمصی رب تعالی دے اس پر گھنڈ نہ کرو والله کا یکج بھے گ مہفتاں اور اللہ تعالی بیند نہیں کرتا کسی بھی اترانے والے کو۔ تکبر اللہ تعالی کو بیند نہیں ہے، چاہے چال میں ہو، چاہے گفتگو ہیں ہو، چاہے مال میں، چاہے نشت و برخاست میں ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے آئے کہ ڈریڈ فیڈ انٹی '' تکبر میری چا در ہے لیعنی میری اصفت ہے جس نے میر ہے ساتھ کھٹکش کی میں اس کو الٹا کر کے دوز خ میں ڈالوں گا۔ "تکبر تو کوئی تب کر ہے کہ کوئی چیز اس کی ذاتی ہو۔ یہ تو سب کچھ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اس نے وجود دیا ،صحت دی ، مال دیا ، اولا ددی ، اچھے دوست ، ساتھی دیئے ،حسن دیا اور جب جا ہے واپس لے سکتا ہے۔ کسی نے کہا ہے تا :

م احسن والے حسن كا انجام د كيم ورج كو وقت شام د كيم

تو فر مایا اللہ تعالی پندنیس کرتا کسی اترانے والے کو ایکٹوری فخر کرنے والے، شخی مار نے والے ہیں ایسا ہوں ، میں جائے ہوں ، خان ہوں تو تر کھان ہے ، مو چی ہے ۔ بھائی بیرتو پیشے خاندان کا ہوں ، میں جائے ہوں ، خان ہوں تو تر کھان ہے ، مو چی ہے ۔ بھائی بیرتو پیشے ہیں۔ اور کون ساایسا جائز پیشہ ہے جو پیٹی ہروں نے اختیار نہیں کیا۔

ہرجائز بیشہ پنجمبروں نے اختیار کیا:

آدم مالئے نے کاشت کاری کی ہے، حضرت ادریس مالئے نے کھڈی پر کیڑا بنا ہے، حضرت نوح مالئے نے کھڈی پر کیڑا بنا ہے، حضرت نوح مالئے نے اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی ہے، حضرت زار یا مالئے نے اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی ہے، حضرت زاد د مالئے نے لوہاروں کا کام کیا ہے، پیغمروں نے بر کھانوں کا کام کیا ہے، پیغمروں نے بریاں چرائی ہیں۔

ایک موقع پر صحابہ کرام مَنَّلُ نے پیلو کے دانے جواس پر پھل لگتا ہے لا کر پیش کے ۔ آپ مَنْلِی اُن فر مایا کا لے کا لے دانے لانے تھے دہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے حصرت! ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں آپ کو تجربہ ہے۔ قر مایا ہاں گنت از علی لِا هُلِ مَحَّة عَلَی قَرَارِیْط "میں کے دالوں کی بکریاں کے تکے پ چرا تا نقا۔''اور فرمایا کوئی نبی ایسانہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو جا کزیشے میں کسی کو خفیر سمجھنا غلط بات ہے۔

طالوت بر ارتے ہے۔ ایک تو دباغ ہے۔ دوسرا کام: ساتی ہے۔ مشکنرہ بحر بحر کرلوگوں تو دباغ ہے، چڑار نگنے کا کام کرتے ہے۔ دوسرا کام: ساتی ہے۔ مشکنرہ بحر بحر کرلوگوں کے گھروں میں پانی پہنچاتے ہے، ماشکی ہے۔ اور تیسرا کام: رائی۔ وقت ہوتا تھا تو لوگوں کی بحریاں بھی چراتے ہے۔ مزدور پیشہ دی کو جو کام مل گیا وہ کرتا ہے۔ تو فر مایا اللہ تعالی کی بحریاں بھی چراتے ہے۔ مزدور پیشہ دی کو جو کام مل گیا وہ کرتا ہے۔ تو فر مایا اللہ تعالی لیند نہیں کرتا اترانے والوں کو الّذین وہ لوگ یئے کوئی جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کا معنی ہے خرج کرنے کی اس سے معنی ہے خرج کرنے کی اس سے مخرج کرنے بی جرج کرنے کی اس سے کم خرج کرنا۔ بیعنی شروت ہے تیں کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرج کرنے میں کہ خرج کرنا۔ بیعنی شروتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرج کرنے میں کہ خوی کرتے ہیں باو جود گنجائش ہونے کے ان کو ضرورت کی چیزیں نہیں ماتیں۔ یہ بھی گناہ کی بات ہے۔

رُسُكَ البت تحقیق بھے ہم نے اپ رسول یائبینت واضح ولائل کے ساتھ وَانْزَنْنَامَعَهُمُ الْکِتْبَ اوراتاری ہم نے ان کے ساتھ کتابیں ، صحیفے نازل کے ، مجزات ویئ وَانْدِنَانَ اور رازونازل کی بعض اس کامعنی کرتے ہیں کہ رازوکا حکم نازل کیا ۔ جیسا کہ سورہ رحمٰن میں ہے وَاقِیْسَمُوا الْوَدُنَ بِالْقِسْطِ "اورقائم رکھور ازوکو انساف کے ساتھ۔"

اور یہ بھی تفیروں میں آیا ہے کہ حفرت جرائیل ملائے نے ترازولا کر حفرت نوح ملائے کے ہاتھ میں پکڑا دی اور فر مایا کہ بیر آزورب تعالی نے نازل فر مائی ہے ان کے ساتھ چیزیں تول کرلوگوں کودو نیکھنے آئائی بالقنط تاکہ قائم رکھیں لوگ انساف کو ۔ مگر آج لوگوں نے ڈنڈی مار ناپیشہ بنالیا ہے حالانکہ ناپ تول میں کی بیشی کی وجہ سے مدین قوم تباہ کی گئی کہ دہ کم تو لئے تھے اور کم ما پتے تھے کوئی چیز پوری نہیں دیتے تھے۔ لوسے کے منافع:

فرمایا وَآفَزُلْنَاالْحَدِیْدَ اوراتاراہم نے لوہا فِیْدِبائی شَدِیدُ اس میں سخت لڑائی ہے وَ مَنَافِعُ لِلتَّاسِ اورلوگوں کے لیے منافع بھی ہیں۔ آج ساری ونیا لوہ پرچل رہی ہے۔ تفییرابن جریطبری میں روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس مَنْکُنُ فَراتے ہیں کہ حضرت آوم مالیٰ ہمشت سے جو چیزیں ساتھ لے کر آئے تھان میں جمر اسود ہے۔ یہ جنت کے ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے۔ بڑاروشن اور چمکیلا تھا فرمایا سَود ہے۔ یہ جنت کے ہیروں میں سے ایک ہیرا ہے۔ بڑاروشن اور چمکیلا تھا فرمایا سَود تھا ہیں اور چمکیلا تھا فرمایا شود تھا ہیں اور چمکیلا تھا فرمایا سَود تھا ہیں اور چمکیلا تھا فرمایا سَود تھا ہیں اور چمکیلا تھا فرمایا سَود تھا ہیں اور جنت سے ماتھ لے کر آئے مارے گنا ہون سے کالا ہوگیا۔ تو حضرت آدم مالیٹی جمراسود جنت سے ساتھ لے کر آئے ہمارے گنا ہون سے کالا ہوگیا۔ تو حضرت آدم مالیٹی جمراسود جنت سے ساتھ لے کر آئے

تھادر آئرن وہ لوہاجس پرلوہ کوکوٹے ہیں ادر مطرقہ اور ہتھوڑ ااور کلبان سَنِّی جس کے ساتھ کر آئے تھے۔ جس کے ساتھ پکڑتے ہیں رہمی جنت سے ساتھ لے کر آئے تھے۔

تو فرمایا اس میں سخت گرفت ہے، الوائی ہے اور لوگوں کے منافع بھی ہیں و لئے لئے اللہ میں نئے میں ہے، و لئے لئے اللہ میں نئے میں اللہ تعالی کے دین کی و رئے سکے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے لینی اللہ تعالی کے دین کی و رئے شکہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بیال فیٹیب بغیر دیکھے۔ نہ رب کود یکھا ہے نہ جنت دیکھی ہے نہ دوز خ دیمی ہے نہ دون کرتا ہے کہ بیسب چیزیں حق ہیں۔ اللہ تعالی کے دین پر چلتے ہیں اور اس کے رسولوں کی سنت کوز ندہ کرتے ہیں اِنَّ اللهَ قَوِی ہے غِرْ اَنْ ہُ ہُ ہُوں ہے۔ قوی ہے غالب ہے۔

اوپرذکرتھا کہ ہم نے اپنے پنیم بھے واضح دلائل دے کر۔آ گے بعض پنیم ول کا ذکر ہے۔ فرمایا وَلَقَدْاَ رُسَلْنَانُو کُی اورالبتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح مالیا کو نی بناکر وَجَعَلْنَا فِیْ دُرِی تَبِیهِ مَاللّہُو وَ اور کھی ہم نے وَلِی اُللہ ہِنے اورا ہرا ہی مسلِلے کورسول بناکر وَجَعَلْنَا فِیْ دُرِی تَبِیهِ مَاللّہُو وَ اور کھی ہم نے ان دونوں کی اولا دیس نبوت وَلاکٹ تابیل ہیں مثلاً: تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ تورات موئی عالیہ کولی، زبور واور داور عالیہ کولی اور انجیل علی مالیہ کولی اور انجیل سے بیں اور آنخضرت اجرا ہی عالیہ کی اولا دیمی سے بیں اور آنخضرت اجرا ہی عالیہ کی اولا دیمی سے بیں اور آنخضرت میں بعض ان بزرگوں کی اولادیمی ہرایت پانے والے بیں وَ کے شِیْرٌ مِنْ اَنْ مُنْ مُنْ فَوْرِیمی گزری۔ پی بعض ان بزرگوں کی اولادیمی ہرایت پانے والے بیں وَ کے شِیْرٌ مِنْ اَنْ مُنْ وَفُور مِیں گزری۔ اورا کر یہ ان کی اولادیمی سے نافر مان ہے۔ اکثریت کی زندگی فسی و فجور میں گزری۔ اورا کر یہ ان کی اولادیمی سے نافر مان ہے۔ اکثریت کی زندگی فسی و فجور میں گزری۔

ثُمُ وَقَيْنَاعَلَى اثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مُرْيُمُ وَالْيَنْ الْمِغُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً الْمِنْ فَيْ الْمِنْ الْبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهُمَا الْمِنْ الْبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهُمَا الْمِنْ الْمَعُوهُ وَافْتَةً وَالْمَثَوْانِ اللّهِ وَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَالْتَهُمَا اللّهِ يَمْ اللّهِ وَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَالْتَهُمَا اللّهِ يَمْ اللّهُ وَمَا رَعُوهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَالْتَهُمَا اللّهِ يَمْ اللّهُ وَمَا كُونُهُمُ الْمَعْفِلُونُ وَمَا كُونُهُمُ اللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَالْ

حَقَّرِ عَايَتِهَا جيما كمن تقاس كى رعايت كا فَاتَيْنَا الَّذِينَ بس وياجم نے اللوكول كو أَمَنُوامِنْهُ م جوايمان لائان من الجرهم الله اجر وكَيْنِيرُ مِنْهُمْ اور بهت سے لوگ ان میں سے فیلے وی نافر مان ين يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا الم وه لوكوجوا يمان لائم و اتَّقوالله وروالله تعالی سے وَامِنُوا بِرَسُولِهِ اور ایمان لاوَ اس کے رسول محمد مَثْلِينَ پر بُؤْتِكُمْ كِفْلَيْن دے گائم كود برااجر مِنْ زَحْمَتِهِ الني رحمت سے وَيَجْعَلُ لَكُورًا اور بنائ كَانْهار عليه وريق مَصْوُنَ به علو كم ال ك ذريع ويَغْفِرُ لَكُ اور بَخْشُ دے گاتم كو وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيْمُ اورالله تعالى بخشے والامهر بان م قِئلًا يَعْلَمَ أَهُلُ الْكِتْبِ تَاكه نه جانے لكيس ابل كتاب ألَّا يَقْدِرُونَ مِي كَنْبِينِ وه قادر عَلَى شَيْء مسى شي ير مِنْ فَضْلِ اللهِ الله تعالى كُفْل سے وَانَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ اور بِ شك فضل الله تعالى كم اته ميس ب يؤينيه مَنْ يَشَامِ ويتاب بس كوجا بتاب وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ اور الله تعالى برع صل والاب-

اسم عيسى ابن مريم عليظ كي وضاحت:

اس سے پہلے فرمایا کہ ہم نے بھیجانو ح علیے اور ابراہیم علیے کورسول بناکر ق جَعَلْنَافِ ذُرِیْتِهِمَ النَّبُوَّةَ اور رکھی ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت۔اب رب تعالی فرماتے ہیں شُعَقَفَیْنَاعَلَی اُثَارِ هِمْ بِرُسُلِنَا۔ قف کالفظی ترجمہ ہے گردن کا پیچے کھر ہے ہونے والے کی نگاہ گذی پر پر تی ہے۔معنی پیچے کھر ہے ہونے والے کی نگاہ گذی پر پر تی ہے۔معنی

ہوگا کہ فی کیر بھیج ہم نے ان کے پیچھان کے قش قدم پراپنے کی رسول و قَفَیْنَا بِعِینَسَی اَبْنِ مَرْیَدَ وَ لَفظ ہے۔ عربی میں بعیس و تفاعبرانی زبان کالفظ ہے۔ عربی میں عیس و تفاعبرانی زبان کالفظ ہے۔ عربی میں عیسی ہے مالیوں ۔ اس کامعنی سردار اور مبارک ہے۔ اور مریم کامعنی ہے عابدہ ، عبادت کرنے والی۔

عورتوں میں ان کو بینخر حاصل ہے کہ سارے قرآن میں صرف حضرت مریم عبنه تلام كانام ب\_ حضرت آوم ماليام كے جوڑے كاذكر ب زوجها فوح ماليا كى بيوى كاذكر ے امسراۃ نوح ، لوط مالید کی ہوی کاذکرے امسراۃ لوط فرعون کی بیوی کاذکرے إمراة فرعون عزيزمعراوراس كى بيوى كاذكرب إمرأة العزيز -آنخضرت مَنْ الله العربة ازواج مطبرات كاذكرب، ينيول كاذكرب فيل لِأَزْوَاجِكَ وَبَسِنْتِكَ [سورة الاحزاب] ليكن نام كى كانبيس ب-عورتول ميس سے نام صرف حضرت مريم عندالم كا ہے۔اورتمیں مرتبہ آیا ہے کویا کہ اوسطا ایک پارے میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ جہال بھی ذکر آیا ہے عیسی ابن مریم آیا ہے جینی بیٹے مریم کے میسے -کیول کہ یہ بغیر باپ كے پيدا كيے محتے تھے اس واسطے نسبت والدہ كى طرف كى كئى ہے۔ ورنداكيسوال ياره سورة الاحزاب مين الله تعالى في ضابطه بيان فرمايا به أدُّعُوهُمْ إلا باء هِمْ " يكاروان كوان کے بایوں کی طرف نسبت کر ہے۔ ''جبتم نے نسبت کرنی ہے تو باب کی طرف کرنی

آج کی لوگ مجوری اور پیاری وجہ ہے کی کوئٹینی یعنی بیٹا بنالیتے ہیں، لے یا لک جے کہتے ہیں۔ کے اللہ جے کہتے ہیں۔ کا غذات میں اس کے اصل باپ کا نام لکھوانا ہے۔ جس نے بیٹا یا بنی بنائی ہے کہتے ہیں۔ کا غذات میں اس کے اصل باپ کا نام لکھوانا ہے۔ جس نے بیٹا یا بنی بنائی ہے گرا ہے تام کی طرف منسوب کرے گاتو گناہ کیرہ کا مرتکب ہوگا۔ کبیرہ گناہوں میں ہے اگر اپنے نام کی طرف منسوب کرے گاتو گناہ کی بیرہ کا مرتکب ہوگا۔ کبیرہ گناہوں میں

کے ایک گناہ یہ ہے کہ اپنے باپ کی نسبت کاٹ کر کسی اور کی طرف نسبت کرنا۔ بلکہ پہلے میں میڈر آن کی آیت تھی۔ اب منسوخ التلاوۃ ہے مگر تھم اس کا باقی ہے۔ اور احادیث میں موجود ہے مین اڈطی اللی غیر آپیہ فقہ گفر "جس نے باپ کے سواکسی اور کی طرف نسبت کی وہ پکا کافر ہے۔''

(ایک شخص نے سوال کیا حضرت! بعض لوگ بچے پھینک جاتے ہیں جن کا پچھلم نہیں ہوتا کس کے ہیں؟ جواب میں فر مایا کہ ان کے متعلق تسلی کرنا چاہیے کہ بچہ کس کا ہے؟ اگر معلوم نہ ہو سکے تو اپنی طرف پھر بھی منسوب نہیں کر سکتے ۔ یہ بہیں کہ سی کا ہے گر اپڑا ملا تھا جم پال رہے ہیں ، تربیت کر رہے ہیں ۔ اپنی طرف منسوب کرنا ہوئے گنا ہوں میں تھا جم پال رہے ہیں ، تربیت کر رہے ہیں ۔ اپنی طرف منسوب کرنا ہوئے گنا ہوں میں سے ہے۔)

#### مرزے کا دجل اور خباشت

چونکہ عیسیٰ علظے کا باپ نہیں تھا اس لیے نسبت ماں کی طرف کی گئی باپ ہوتا تو نسبت باپ کی طرف نہوتی ۔ لیکن مرز اغلام احمد قادیانی کا دجل اور خباشت بھی من لو۔ اس نے اپنی کتاب '' کشتی نوح'' کے صفحہ ۱۲ پر پہلے مولو یوں کو گالیاں دی ہیں الف سے لے کری تک گالیوں کی بختی پوری کی ہے۔ پھر کہتا ہے مولوی جھے کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ کی تعظیم نہیں کرتا ہوں ، ان کی والدہ حضرت مریم کی تعظیم نہیں کرتا جول ان کی والدہ حضرت مریم عیناتنا کی تعظیم کرتا ہوں ، ان کی والدہ حضرت مریم عیناتنا کی گئی کی خوالد یوسف نجار کی تعظیم کرتا ہوں ، عیسیٰ علیہ ہے چھ بہن عیناتنا کی کہتا ہوں ان کے والد یوسف نجار کی تعظیم کرتا ہوں ، عیسیٰ علیہ اور تو ہین میں بیان اور تو ہین کی تعظیم کرتا ہوں کی تعظیم کرتا ہوں کی تعظیم کرتا ہوں جھ سے بڑا تعظیم کرنے والا کون ہے۔ او بے ایمان! اور تو ہین میں چیز کا نام ہے کہتو نے یوسف نجار کوان کا باپ بنادیا اور چھ بہن بھائی بنادیے ، یہتھیم کس چیز کا نام ہے کہتو نے یوسف نجار کوان کا باپ بنادیا اور چھ بہن بھائی بنادیے ، یہتھیم

اورا پی کتاب " تریاق القلوب " میں لکھتا ہے عیسیٰ عائبی اور میری آبس میں کیا نسبت جوڑتے ہوئیسیٰ عائبی کی تین دادیاں اور تین نا نیاں زنا کا راور کسی عور تیں تھیں ۔ او ہے ایمان! اس کا نام تعظیم ہے؟ ان کی دادیاں کہاں سے ڈھونڈ لایا ہے؟ باپ ہوتو دادی ہوتی ہے ۔ ان باطل فرقوں نے لوگوں کے ذہن بگاڑ دیے ہیں ۔ پھر باطل پر وہ جتنی کوشش کرتے ہیں ہم تم ہے اتی نہیں ہوتی ۔ اوروں کی تو بات جھوڑ و یہ ہمارے غیر مقلد حضرات باز نہیں آتے فروگ سائل کو اچھا لئے رہتے ہیں ۔ دفع یدین کرو جی ، امام کے حضرات باز نہیں آتے فروگ سائل کو اچھا لئے رہتے ہیں ۔ دفع یدین کرو جی ، امام کے چھے فاتحہ پڑھو، آمین بلند آواز ہے کہو، چڈے چوڑے کرکے کھڑے ہوب ۔ یہان کے چھے فاتحہ پڑھو، آمین بلند آواز ہے کہو، چڈے ہیں ۔ اواللہ کے بندو! دنیا میں اور بڑے مسائل ہیں اور آخی پر اپنی طافت خرج کرتے ہیں ان کو کفر ہے بچاؤ ۔ پھر یہ باطل فرقے جتنی مسائل ہیں اس وقت لوگ کا فر ہور ہے ہیں ان کو کفر سے بچاؤ ۔ پھر یہ باطل فرقے جتنی تبلیغ کرتے ہیں ہمارے لوگ درگز رکرتے ہیں حالا نکہ اس بالمحروف نہی عن المنکر ہر مسلمان کے فرائض ہیں شامل ہے ۔

تعليمات عيسى عاليه :

تو خیر عیسیٰ مالیدے کا جب نام آتا ہے تو نسبت ماں کی طرف ہوتی ہے عیسیٰ ابن مریم
کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ۔ عیسیٰ مالیدے بڑے نرم مزاج تھے اور تعلیم بھی بہی
دیتے تھے۔ چنا نچہ انجیل متی اور لوقا میں ہے اگر کوئی تجھ سے کوٹ اتار کر لے جائے تو تم
کرتا بھی اتار کر دے ووکہ لو بھٹی! یہ بھی لے جاؤ ۔ اور اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھیٹر مارے تو دوسرا گال آگے کردوکہ اس پر بھی لگا دو۔ یہ ان کا سبق تھا۔ ان کی طبیعت میں اتن مری تھی گر آج کے عیسائی بھیڑ ہے ہیں ان بھیڑ یوں نے آتخضرت میں تھی کی بھولی بھالی بھیڑ وں کے کھیڑ کی بھولی بھالی بھیڑ وں کے کھیڑ وں کی کھیتی تجربی ہے میں اس بھیڑ وں کے آتے خضرت میں تھیڑ کی بھولی بھالی بھیڑ وں کے کھیڑ وں کی کھیتی تجربی ہے۔ کیا ہم طانیہ، کیا امریکہ ، کیا فرانس اور دوسرے۔ یہ سب

بدمعاش ہیں۔انھوں نے مسلمانوں کوخراب کر کے دکھ دیا ہے اور ہم ان کے خصیہ بردار ہیں۔ سیسب ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ان سے متاثر ہیں اور امریکہ، امریکہ،امریکہ کہتے ہیں۔

حضرت عیسی مالیظی کے بعض پیرد کاروں نے کاروبار مجھوڑا، بیوی بچوں کو جھوڑااور جنگلوں میں جا کرڈیرے لگا لیے۔ وہیں کثیا بنا کرعبادت وریاضت میں مصروف ہو گئے۔ گوشت ، انڈے، مجھلی وغیرہ کا کھا ٹارک کر دیا۔ کی نے بکری رکھ لی اس کا دودھ پی کر گرشت ، انڈے، بچھلی وغیرہ کا کھا ٹارک کر دیا۔ کی نے بری رکھ لی اس کا دودھ پی کر گرار کیا، اچھے کیڑے پہنا ترک کر دیئے۔ گرار اکر کیا، اچھے کیڑے پہنا ترک کر دیئے۔ افھوں اور پھراس پر سارے قائم بھی ندرہ سکے کئی برائیوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو بیر ہبانیت افھوں نے خودگھڑی ہیں۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں بیہ ہم

نان پرنیں لکھی تھی۔اللہ تعالی نے تو پی خبروں کو تھم دیا یا گیا السرس کی گوا مِن الطّیبات واعْمَلُوا صَالِحًا [مومنون: ۵]" اے دسولوا کھاؤیا کیزہ چیزوں سے اور مُل کرونیک۔"نہ گوشت حرام ہے، نہ اعثر ااور مجھلی حرام ہے۔اور فر مایا خُدُو ا زِیْمَنَدَ کُمُ عِیْنَ کُونِی مُسْجِید [الاعراف: ۳]" اختیار کرائی زینت برنماز کے وقت۔"صاف سقر الباس پین کرمسجدوں میں جاؤ۔ یہ جومجدوں میں ٹو بیاں رکھی ہوتی ہیں ہے بہن کرنماز پر هنا مکردہ ہے۔ مجد میں ایسے لباس کے ساتھ جانا علیہ جو بین کرآ دی عزیز دشتہ داروں کے پاس جاسکے، بازار جاسکے۔

## غیر مقلدوں کے گھر کی گواہی:

اور نظے سرنماز پڑھنا گناہ ہے۔ اور بیمسکلہ بھی یادر کھنا کہ جرابوں پرمسے کرنا جائز

ہجی موجود ہیں۔ عورتوں

ہجی موجود ہیں۔ عورتوں

اور مردوں کی نماز کا بھی فرق ہے، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کردعا کرنا بھی ثابت ہے۔

ییسب غیر مقلدین حضرات کے فاوئ ہیں۔ اتمام جست کے لیے ہیں نے طبع کرائے تھے

اگر کسی ساتھی کے پاس نسخہ ہوتو لے کر پڑھ لینا۔ گر گکھڑ دالے اسنے کنجوں ہیں کہ کتاب

خرید نے کانام سک نہیں لیتے۔ میری کتابیں گکھڑ ہیں طبع ہوئی ہیں کیکن میرے علم میں نہیں

خرید نے کانام سک نہیں لیتے۔ میری کتابیں گکھڑ ہیں طبع ہوئی ہیں کیکن میرے علم میں نہیں

ہوکہ انھوں نے کوئی کتاب خریدی ہو۔۔ بھائی ایہ کتابیں تمہارے پڑھنے کے لیے ہیں،

تمہار نفع کے لیے ہیں بتمہارے گھروں میں ہوئی چاہئیں۔ پڑھوتو شھیں علم ہوکہ تو حید

کیا ہے، سنت کیا ہے۔ نہ تمہارے پاس '' گلدستہ تو حید'' ہوگی'' نہ راہ سنت' ہوگی ناول

ہوں گے تمہارے گھر ہیں۔

تو خیرجس طرح ابل بدعت نے بیابد عات خود گھڑی ہیں ،عرس ،میلاد، گیارھویں ،

تیجہ ساتواں ، دسواں ، چالیسواں ، بری ہے ، پھر ان کوفرض ہے بھی زیادہ اہمیت دیے ہیں۔ بیسب ہندو دُل کی رسمیں ہیں کوئی شریعت کا تھم نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے رہبانیت گھڑی تھی لیکن اس پر قائم ندرہ سکے۔ پھی عرصہ کے بعدان کے پاس عورتوں کا آنا جانا ہو گیا تو خرابیاں پیدا ہو گئے۔ حلال کی چھوڑیں حرام میں مبتلا ہو گئے۔ حلال کا رزق چھوڑا چوروں ، ڈاکوئ نے چوری کر کے ، ڈاکے مار کے جونذرائے دیئے وہ کھانے شروع کردیئے۔ پیکون سی عبادت ہے؟

توفر مایار بیانیت انھوں نے خود کھڑی اوراس کی رعایت نہ کرسکے فائیناالدین امَنُوْامِنْهُمْ يَس ويالهم ن الوكول كوجوايمان لائدان مس سے آخر مُنهُ ال كاجر - جوان مي مخلص تع مومن تعان كواجر ملى و كيني مِنْهُمْ فيسقُونَ اور بہت سے لوگ ان میں سے نافر مان ہیں آیا قیما الّذیرے امنوا چوں کہ پہلے ذکر نصاریٰ کا آر ہاہے اس لیے معنی کرتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہوعیسیٰ مالیے پر اتَّقُوااللَّهَ وروالله تعالى سے محمی من من ابن طرف سے باتیں نہ بناؤ وامِنُوا بِرَسُولِهِ اورايمان لاوَ الله تعالى كرسول حفرت محمد مَثَلِينَا ي يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْن دے گا مسیس اللہ تعالی وہرا اجر۔ ایک اجمالی ایمان کی وجہ ہے اور ایک تفصیلی ایمان کی وجہ سے۔ کیوں کہ جوسی عیسائی تھے وہ آپ مالی کے تشریف لانے سے پہلے اجمالی طور يرآب عَلْيَدَ كو مان يقطي كول كدان كى كتابول مين آنخضرت عَلَيْنَ كا ذكرتها، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۷۵ ایارہ ۹ میں ہے۔ السدنی نے۔ يَجِدُوْنَه مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْل "جَس كوه يات بي الكماموااية یاس تورات اور انجیل میں۔ 'اب وہ تشریف لے آئے ہیں ان پر ایمان لے آؤ تو بہمہارا

وسعت والايه

ایمان تفصیلی بوگا۔ایمان بھی، اجر بھی ڈیل مِن دَختِه اپنی رحمت سے دُہراا جردے گا وَیَجْعَلُ اَ اور بنائے گاتہ ہارے لیے نور دَمُشُونَ یَه چلو گے آب نورایمان ، نورتو حید کے ذریعے وَیَغْفِرْ آھے نو اوراللہ تعالیٰ تہارے گناہ معاف کر دے گا وَاللّٰهُ عَفُورُ دَحِیْتُ اورالله تعالیٰ بخشے والا مہر بان ہے۔ یہ بی ہم نے کیوں بھیجا اور کیوں کہ جی اوراللہ تعالیٰ بخشے والا مہر بان ہے۔ یہ بی ہم نے کیوں بھیجا اور کیوں کہ جی اس پر میان لاو۔ اس لیے بھیجا ہے قِنْلُا مَنَّ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

بعض مفسرین نے نِنگ میں جوان مہاں کوزائد قرار دیا ہے اور معنی کرتے ہیں تا کہ جان لیس اہل کتاب کہ وہ نہیں قدرت رکھتے کی چیز پر اللہ تعالی کے فضل سے فضل تو اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ جس کو چاہے عطا کرے۔ جس کو چاہے نبوت دے، جس کو چاہے دی نازل فرمائے، بیرب تعالی کے نبوت دے، جس کو چاہے وی نازل فرمائے، بیرب تعالی کے پاس نہیں ہے وَاَنَّ الْفَضْلَ بِیکِداللهِ اور بے شک فضل سارا اللہ تعالی کے قبضہ میں ہے یو قینیہ میں گئے ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنافضل وَالله کے نبوت میں اللہ تعالی کے قبضہ میں ہے کیو قینیہ میں گئے ہے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنافضل وَالله کے اُوالفَضْلِ الْعَظِیہِ اور اللہ تعالی بوے فضل واللہ ہے، بوی مہر بانی واللہ ہے، بوی

آج بدروز جمعرات ۵ اذ والحجه ۵ ۱۳۳۸ ه بهمطابق ۱۱ رستمبر ۱۹۰۳ و

انيسوي جلد كمل بوئي۔ والحمد لله على ذلک (مولانا) محمد نواز بلوچ المجتمم: مدرسدر بحان المدارس، جناح روژ، گوجرانوالا۔